المحتصالة

للإِمَامُ الْحَافِظُ الْجِيعَبُ اللهَ مُحَمَّدُ مُرْعَبُ اللهِ الْحَاكِمُ لِنَيسَ الوُرِيُ













كَأَلِيفَ لَكَافِظُ الْجِعَبُدالِلَهُ مُجَكَّدُهُ بُعَبُدالِثَهُ الْحَاكِمُ لِنَيْسَ ابُورِي اللهِ الْمُؤْمِدِي

شامر شامر شندي

المؤثن المحسن المحسن معیل مثلینه میرة بالمبید آن بزند برم ۱- C1

ادارة بيغا العنظرات



#### جمله حقوق تبق ناشر محفوظ ہیں

تام تتاب : المُسْتَدُوكُ عَلَى الصَّحَيْحَيْن

مصنف : للاظام الحَافِظُ أبي عَبُد اللَّه مُحَمَّدُ بنُ عَبُد اللَّه الحَاكِم النَّيسَابُو وي مَ

مترجم : شاه محرجتن

زرابتمام : محن فقرى

سال اشاعت : 2009ء

تعداد : 300

طابع : يوايندى بريس لا بور

قيت : -/ 700 روپي

\$ 550

حبیب پبلشنگ ماؤس ایوان علم پلازه،اردوبازارلا مور مکتبه غوشیه بهول سیل، کراچی احمد بک کار پورلیش داولینڈی اسلا یک بک کار پورلیشن داولینڈی



| عنوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ۵ هر چې د د د د د د د د د د د د د د د د د د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| نا شر کی طرف سے اس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| كتاب المعدرك على المحيمة على المعلمة المعلم المعلمة ال |                          |
| و المنظيد المناسبين المناس |                          |
| الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| المناليان المنال | $\stackrel{\star}{\sim}$ |
| ١١٠٠٠ العلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ☆                        |
| 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ☆                        |
| كتاب الصلوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ☆                        |
| اهٔ ان وا قامت کابران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | A                        |
| المحت اورنمار بمعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 公                        |
| الأهم والنام والمرابع المرابع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>بر</b> اي             |



| صفينبر | عنوان             |   |
|--------|-------------------|---|
| rri    | كتاب الجمعه       | ☆ |
|        | كتاب صلوة العيرين |   |
| ry•    |                   | ☆ |
| 740    |                   | ☆ |
| 729    |                   | ☆ |
| Mr     |                   | ☆ |
| M2     |                   | ☆ |
| rgr    |                   | ☆ |
| rg4    | كتاب الجنائز      | ☆ |
| rpy    |                   | ☆ |
|        | كتاب الصوم        | ☆ |

 $^{4}$ 





#### بِسُمِ اللّهِ الرَّحْلِيّ الرَّحِيْمِ

## مترجم

اللہ کالاکھ لاکھ کے جا سے کہ اس نے اپنے حبیب پاک کے نام لیوا کے خاص کے نام کی کا بائج جلدیں ہیں جن بھی ہے جے امام حافظ ابوعبر اللہ محد بن عبد اللہ حاکم نیٹا لوری شافعی رحمہ اللہ نے جمع فرمایا ہے، اس کی کل پانچ جلدیں ہیں جن بھی سے پہلی کا ترجمہ آپ کے سامنے ہے۔''مشدرک' حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں کسی صاحب کتاب محدث کی رہی ہوئی حدیث کو اس صاحب کتاب کے مجموعہ احادیث پر شمتل ہو چنا نچے امام حاکم نے بھی امام بخاری وامام سلم کی چھوٹی ہوئی ان حدیث کو اس میں جمع فرمایا ہے جوان کی دونوں کتابوں کی شرطوں پر پوری اتر تی ہیں پھر وجہ ترک حدیث کو بھی تو آپ بتا دیتے ہیں لیکن بھی اظہار لاللمی کردیا کرتے ہیں، تاہم اپنی شرائط پر پورا اتر نے والی احادیث کی جہوعہ امام کی اس کے لئے ایک عظیم محدث کی طرح دلائل بھی پیش کرتے ہیں جن ہیں ایک وزن ہے چنا نچے احادیث کا بیہ جموعہ امام بخاری و مسلم کی احادیث میں ایک زبردست اضاف ہے جس کے لئے امام حاکم رحمہ اللہ لائق صد تیم کیک ہیں۔

تفہیم وقہم قرآن کے لئے محبوب تین رسول اکرم سکی اللہ علیہ وسلم کالا کھوں حدیثوں پر شمنل ذخیرہ واحداور کمل ذریعہ ہے کہ گویا صاحب المبئیت اُڈر ای بِحافیہ، ہمارے دور میں اگر کوئی شخص احادیث مبارکہ کی راہنمائی کے بغیر قرآن فہمی کا دعوٰ ی کرتا ہے تو یہ ہیں جہارت ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ در پر دہ وہ نبوت ورسالت کا دعوٰ ی کر رہا ہے، جسے صاحب قرآن کی ضرورت ہی محسون نہیں ہوتی حالا نکہ قرآن نہیں، اعلیٰ ترین تقوٰ ی وطہارت کی متقاضی ہے اور اس میں رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم لید گائنات علوی وسفی بھر میں کوئی بھی نہیں، جہاں قرآن لے کرآنے نے والی اہم ترین شخصیت سیّد نا جریل علیہ السلام بھی اظہار عجر کی نامت علوم ہوتی ہے یا پھر کسی اسلام مخالف فرد کی ترجمانی کا پیغة دیتی ہے۔ بحر یں، وہاں کسی امتی بننے والے کی بیہ جسارت د ماغی خلل معلوم ہوتی ہے یا پھر کسی اسلام مخالف فرد کی ترجمانی کا پیغة دیتی ہے۔ اس دور میں دین مجبوب کی مخالفت اور دلوں سے صاحب دینِ اسلام کی محبت نکا لئے کے لئے قرآن ، نماز، روز ہ ، حج اور اسے صاحب دینِ اسلام کی محبت نکا لئے کے لئے قرآن ، نماز، روز ہ ، حج اور کو قافیر می کو ذریعہ بنالیا گیا ہے جن سے ایسے لوگوں کوشکار کیا جاتا ہے جود ین حقیق سے نابلہ ہیں یا کسی نہ کسی طاقتور گردہ کی تلاش

میں رہتے ہیں۔ امام حاکم شافعی رحمہ اللہ محدثین کی اس صف میں شار ہوتے ہیں جن پرامتِ رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کوناز ہے اور جن کر خدادادصلاحیتوں کی بناء پر آ پ کے بے ثار فرمان محفوظ ہیں ،انشاءاللّٰہ فیامت تک محفوظ ہی چلا جائے گااور مومنین زندگی کے ہر گوشے کے لئے اس سے ہدایات لیتے رہیں گے۔

امام حاکم کی اس متدرک پرامام شمس الدین ذہبی رحمہ اللہ نے بھی متدرک کھی ہے جس میں اکثر آپ کی موافقت کی ہے تا ہم محد ثانہ ذمہ داریاں بھی نبھائی ہیں،ات تلخیص کے نام سے شہرت حاصل ہے اور پھراس تلخیص پرامام ابوحفص عمر بن علی بن احد انصاری شافعی رحمہ اللہ نے کام کیا ہے اور یوں احادیث کا ایک بڑا ذخیرہ ہے جوان تیوں کتا آبوں میں جمع ہو گیا ہے جونہایت کارآ مرہے تا ہم انہوں نے بھی اپنے فن میں اظہار حقیقت سے کام لیاہے اور انصاف کا دامن نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالی ان حضرات کو كروث كروث انعامات خصوصيد ينواز عاور بلندر بن درجات سيرفرازفر مائك

مسلم میں موجود ہیں:

كاب الايمان، كتاب اللهاره، كتاب الصلاة على بالتائين، تاب المحد الاب الوة العيدين، كتاب الوقر، كتاب صلوة التطوع، كتاب السهو، كتاب الاستنقاء، كتاب الكسوف، كتاب صلوة الخوف، لناب الجزايز، كتاب الزكوة اوركتاب الصوم ناظرین کرام ترجموں میں میراانداز نہایت ہی سادہ ہے بلکہ انتاسادہ کہ بایدوشاید، کی لفظ کے مفہوم بھنے کے لئے آپ کو ندلغات کی ضرورت بڑے گی اور نہ ہی انشاء اللہ کی سے پوچھنے کا احدیاج موگا البت آئی بشری اور کم علمی خامیاں وامن گیررہتی ہیں۔وہ دوست میرے نمایت مہر پان تابت ہوں کے جو کمزور بول پر متنبّه فر النمیں اور عفود در گر رہے کام لیں۔

الله تعالى الل سنت كم ملى حفرات كونعمت علميه كرمطابات حوصله عطافرات اورخالي تقيد سي كريز كي الوقيق و عد میرے ترجموں کی شمین آپ کی کرم نوازی ہوگی تاہم اپیے مفرات ہے اپنی کاوٹوں میں برکت کے لئے دعاؤں کا خوانة گار ہول ۔

Production of the production

كم على في الله الم حرية فواجه المرقم الدين سيالوي فورالله مرقدة الماء محور چشتی الصاری خوشنولیس عفی عند 15 Page 1 Standing to the second of the seco



# انثر كاطرف م

ناظرين كرام!

عربی کتب کے تراج کا الملہ جاری ہے اور اللہ کے فضل وکرم سے اب ہم شدرک حاکم کی جلداق ل کا ترجمہ چین ارنے کی سعادت حاصل کررہے ہیں۔

سرور کونین صلی الله علیہ وسلم کی بیاری حدیثیں سامنے لانااوروہ بھی نہایت ہی آسان رّاجم کے ساتھ، ہمارے پیشِ

''الا دب المفردُ اور کشف الغمہ'' کے بعد بیٹیسری اہم کتاب ہے جواحادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پرشتمل ہے، اگر منظور خدا ہوا تو بہت جلد پوری کتاب کا ترجمہ آپ کے سامنے ہوگا۔

اس کے علاوہ ہمار نے بچھاور ترجے بھی طباعت کے مرحلے میں داخل ہیں، ہماری پوری کوشش ہے کہ وہ بھی جلد

بيش كرديخ جائس-

كامياني الله ورسول مَنْ الْيُلِيَّةُ لِم ي ما تحد من إور تمين الميد ع كدوه جمين كامياني سي جمكنا رفر ما كين ك-

غادم اولياء محرفحس فقري = ﴿ مستدرك ناكم ﴾



### ٱشْهَدُ أَنَّ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَٱشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ

### كتاب المستدرك على الصحيحين

#### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْينِ الرَّحِيْمِ

(ایک شاگر دبتاتے ہیں) کارمحرم سے سے مروز پیر حافظ ابوعبداللہ محمد بن عبداللہ بن محمد حاکم رحمہ اللہ نے خطبہ سے پہلے ہمیں بول کھوایا

### خطبه

ہرتعریف اس اللہ تعالیٰ کی بنتی ہے جو ہرایک پر غالب، دباؤ والا اور راز کی باتوں کو جائے والا ہے جس نے لوگوں کے سردار حضرت محمد بن عبداللہ مثل اللہ عظیم خدانے ہوئی اسے جانبی اسے جانبی ایسے عظیم خدانے یوں فرمایا ہے:

صرح بِين رَبِّكَ لَا يُوْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيْمَاشَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يُجِدُوا فِى أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسُلِيمًا (سورة النساء: ٢٥)

''تمہارے رب کی شم، وہ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھٹڑے میں تمہیں حاکم نہ بنا کیں، پھر جو کچھتم تھم فر مادو، اپنے دلول میں، اس ہے رکاوٹ نہ پا کیں اور جی سے مان لیں۔''

#### اما بعد:

مسلمانوں کے اماموں کی ایک جماعت مقرر کئے رکھی ہے جو حدیثوں اور روایتوں کے راویوں اور نقل کرنے والوں کو ہر خامی سے بچا کی تا کہ اللہ جہار بادشاہ کی طرف سے وحی کوجھوٹ بننے سے بچایا جاسکے۔

ا بی الموں میں ہے حضرت امام ابوعبد اللہ محمد بن اسلمیل جعفی (بخاری) اور حضرت امام ابوالحسین مسلم بن تجابی قشیری حمید الله محمد بنا الله محمد بنا الله محمد بنا الله محمد بنا بین مشہور ہو گئیں اور ان دونوں یا ان میں ہے جہوں نے پوری توجہ ہیں کہا کہ ان کی کھی جدیثوں کی دو کتا بین کھی جدیثوں کے خلافہ اور کوئی حدیث سے جہیں کہلا سکتی تا ہم ہمارے اس دور میں ہیں ہے برقی لوگوں کا ایک گروہ نظر آرہا ہے جوحدیثوں کے راویوں کو بُراجانے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تہارے پاس جوحدیثیں میں کی بین موردیثیں میں کی میں موردیثیں میں ہوئی ہیں ، وہ نفق شروس بزارتک بھی ٹہیل پہنچیں اور یہ جوتم بزارسے کم ویش سندیں بتاتے ہو، یہ سب کی سب کمزور ہیں ، رسی میں میں میں ہیں ، رسی میں میں میں ہیں ۔

مُعْلِينًا إِنْ الْمُعْلِينَا الْمُعْلِينِينَا الْمُعْلِينَا الْمُعْلِينَا الْمُعْلِينَا الْمُعْلِينَا الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينَا الْمُعْلِينِ الْمُعِلَّيِنِ الْمُعْلِينِ الْمُعِلَّيِنِ الْمُعْلِينِ الْمُعِلَّيِنِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمِعِلَيْعِلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعِلَّيْلِينِ الْمُعِلَّيِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمِعِينِ الْمِعِلِينِ الْمِعِلِي الْمِعِلِينِ الْمِعِلَيْلِيلِمِينِ ال

مجود ہوں جنہیں حضرت محرین المعیل اور حضرت مسلم بن حجاج رحمیما اللہ نے لیا ہے کیونکہ جس مدیث کا کوئی شوت نہیں ہوتا،

مجود ہوں جنہیں حضرت محرین المعیل اور حضرت مسلم بن حجاج رحمیما اللہ نے لیا ہے کیونکہ جس مدیث کا کوئی شوت نہیں کیا حالانکہ اس لیے کی ضرور سے ہی نہیں کیونکہ ایس محدیثوں کے بارے میں ان دونوں حضرات نے اپنے لئے بھی وعوی نہیں کیا حالانکہ ان کی ملت ان رئوں حضرات کے عموم علاء کے علاوہ بعد والوں نے وہ حدیثیں کی جیس جنہیں ان دونوں نے لیا ہے حالانکہ ان کی ملت وجہ شکی میں نے المدخل میں دونوں حضرات پر ہونے والے اعتراض دور کرنے کی کوشش کی ہے جس پر بیابل غلم خوش ہوں عجم سے کی میں والی الیمی حدیث نکال دکھانے پر اللہ سے مدد ما نگنا ہوں جن جیسی حدیثیں امام بخاری و مسلم دونوں نے جمح کی ہیں ، ان میں ہے کی ایک شرط ہوتی ہے کیونکہ کی جیں ، ان میں سے کسی ایک شرط ہوتی ہے کیونکہ نداور متن شن پختہ راویوں کی کثر ت الحجمی چیز ہے۔

مہر متن شن پختہ راویوں کی کثر ت الحجمی چیز ہے۔

الله تعالی میرے ارادے پرمیری مد وفر مائے گا کیونک میرے لئے وہی ایک کافی ہے اور بہتر راہ نماہے۔

医肥胖性 化二氯甲基甲基苯甲基甲基甲基甲基



#### بدواللوالزعين الرَّجيِّم

#### كتاب الأيمان

يهان دو حديثين درج كي جاري جي جو کتاب الايمان شي شاش جي

Charles Com Color of Light is Dride to the Color of the Color

و العربية العربية الله المان على المراج الله المراج الله المراج الله المراجة المراجة المراجة المراجة المراجة ا

پر مدیث کے ہے گئی بخاری وسلم نے اسے ٹیل لیا، پر حفرت امام کی شرط بری شاریونی ہے کہ کار انہوں نے جفرت کو قعرت ت قعقاع کی مدیثیں لی ہیں جو منر ت الا ہر برہ اور حفرت کھر وے الا مرب کی کار الیے گئی ہیں، آپ نے داری کا می کاران کولیا ہے ان کی مدیث تھر ہی ہے۔ نیز رہے الا ہر برہ فی ہاار حفرت شعیب بی حکمت اللہ سے اور انہوں نے حفرت ما کار حذاء ہے لیا ہے ، انہوں نے الا قالب ہے اور انہوں نے حفرت ما کارے تی ہے لیکن کھے الد عذاء ہے لیا ہے ، انہوں نے الا قالب ہے اور انہوں نے حفرت ما کارے تی ہے لیکن کھے الد عذاء ہے کہ الا وقل بر نے ہے دریث سیدہ ما کشار شی اللہ عنہا ہے تھی تی ہوگی۔

عرت ابو ہر یہ طاقت کے مطابق نی کر کم طاقع ہے کہ کی ایمان کا مرہ لیدا جا ہے کہ کی ایمان کا مرہ لیدا جا ہے کہ کی ے کی کے کے کے کے کی ایمان کا مرہ لیدا جا ہے کہ کی سے پیارر کھے تو صرف اللہ کی رضا کے لئے دیکھے۔

بیردیث بخاری وسلم بین شاطن بین کی گی جب کدوونوں حفرات نے عروبن میمون سے روایت ل ہے جنبوں نے اسے ابوج روین میں الا جررہ سے ابادی کو کی علت نہیں۔ ابوج رہے اور اس کی کوئی علت نہیں۔

حفرت زیدین اسلم نظافیا کے مطابق حفرت اسلم بتاتے ہیں کدایک دن حفرت عمر متاثقیم جدنبوی کی طرف لگئے تو دیکھا کہ حضرت معاذین جبل مُظافِّمَتُ رسول اکرم مَنَّافِیْقِیْلَم کی قبرانور کے پاس رور ہے ہیں، یوچھا: اے معاذ! کیوں روتے ہو؟ انہوں نے بتایا: مجھے اس حدیث نے رالایا ہے جو میں نے رسول اللہ مَنْکُلْقِلِلَمْ سے مَنْ تقی، فرمایا: دکھلا وے کا تھوڑ اساکام بھی ایک



قتم کاشرک بنیا ہے، جواللہ کے دلیوں سے دشمنی رکھے تو وہ گویا اللہ سے جنگ کا اعلان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نیک، پر ہیز گاراورا پیے چھےلوگوں سے بیار فرما تاہے کہ اگروہ جھپ جائیں تو ملتے نہیں اور اگر سامنے ہوں تو پہچانے نہیں جاتے ،ان کے دل گویا ہدایت و راہنمائی کے چراغ ہیں اور وہ ہر دھندلی اور تاریک جگہ سے نکلے ہوتے ہیں۔''

یہ حدیث سیجے ہے کیکن بخاری ومسلم میں شامل نہیں البتہ دونوں حضرات نے زید بن اسلم کوراوی لیا ہے جنہوں نے بیروایت اسين باب سے اور انہوں نے صحابہ سے لی ہے جب کسیخین لیث بن سعد کی حدیث لیتے ہیں جنہوں نے عیاش بن عباس قتبانی

ہے لی ہے، بیسندمصری اور سی ہے۔

ر الله عن الله عن عاص والله عن عاص والله عن عاص والله عن الله الله عن كمزورى ايسے آ جايا كرتى ہے جيسے كيڑ ابوسيدہ ہوجا تا ہے لہذا اللہ سے دعا كيا كروكداسے تازہ به تازہ كرد ہے۔''

پیحدیث بخاری وسلم میں شامل نہیں جب کہ اس کے راوی پختہ مصری لوگ ہیں البتہ امام سلم نے سیحے مسلم میں حضرت عبدالله بن عمر و رثالتُون كى اس حديث كوليا ہے جس كے مطابق رسول الله مَا لَيْتُوالِيْم نے فرمايا: "الله تعالى نے آسانوں اور زمين كى

پیدائش سے پہلے پوری مخلوقات کی شمتیں لکھ دی تھیں۔''

و حضرت ابو ہریرہ والنفیز کے مطابق رسول الله مَا اللهِ مَا اللهِ عَلَيْهِم نے فرمایا: ' جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پرسیاہ داغ لگادیا جاتا ہے، اب اگروہ توبدکر لے تواس سے صاف کردیا جاتا ہے لیکن اگردوبارہ کرے تووہ نشان پھیل جاتا ہے اور آخر پورے دل کو گھیر لیتا ہے، اے ' ران ' کہتے ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالی فرما تا ہے:

كَلَّا بَلِّ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ (مطففين ١٤)

( کوئی نہیں بلکہ ان کے داوں پرزنگ چڑھادیا ہے)

بیر مدیث سیح ہے لیکن بخاری وسلم میں شامل نہیں ہے جب کہ امام سلم نے قعقاع بن تحکیم کی حدیثیں لی ہیں اور انہیں ابوصالح ہے لیاہے۔

سیده عائش صدیقه فرانی افر ماتی بین که رسول اکرم مثل فیونیم ایک عرصه تک الله سے قیامت واقع مونے کے بارے

میں یو چھتے رہے چنانچہای دوران پیفریان نازل ہوگیا:

فِيْمُ ٱنْتُ مِنُ ذِكُرُاهَا أَ إِلَى رَبِّكَ مُنتَهَلَّهَا أَ (سورة نازعات: ٤٣ ، ٤٤)

(تہمیں اس کے بیان سے گیاتعلق؟ تمہارے رب ہی تک اس کی انہاء ہے)

بیحدیث بخاری ومسلم میں شامل نہیں حالا نکہ بیم حفوظ ہے اور دونوں اماموں کی شرط پر پوری اتر تی ہے اور دونوں حضرات نے ابن عیبینہ کی وہ حدیثیں لی ہیں جوحضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہیں۔



میر صدیت صحیح ہے لیکن بخاری و سلم میں شامل نہیں جب کہ دونوں حضرات نے ابوالحق کی حدیث لی ہے جو حضرت اغر کے ذریعے حضرت ابوہر میں اور ابوسعید سے روایت ہے اور پھر دونوں حضرات نے اسرائیل بن بونس کی حدیثیں لی ہیں جو ابوا کحق سے روایت ہیں۔

تعالی علاق کے معار اللہ بن عمر و بن عاص رضی اللہ عنہ کے مطابق رسول اکرم مَن اللہ فرمات ہیں کہ ' قیامت کے دن اللہ تعالی علوق کے سامنے ایک محفی کور ہائی دے گا اور وہ یوں کہ اس کے سامنے اس کے ننا نوے رجہ کھولے گا جوایک جیسے ہوں کے ، پھر پوچھے گا کہ تہمیں ان میں سے کسی کا افکار ہے قربتا ہو، کہا تہمارے اعمال کلفے والے بھر ہے فرشتوں نے تم پرظم تو نہیں کیا؟ وہ عرض کرے گا: اے پر وردگارا جھے پرانہوں نے ظلم نیس کیا، پھر فرمائے گا: گوئی اعتراض ہے تو بتاؤ: وہ عرض کرے گا کہ کوئی اعتراض ہے ، پھر فرمائے گا: گوئی اعتراض ہے تو بتاؤ: وہ عرض کرے گا کہ کوئی اعتراض ہوں کے ، پھر فرمائے گا: گوئی اعتراض ہوگی چنا نچہ وہ کا کہ کوئی اعتراض ہوگی جنائے ہوں کے ایک کوئی اعتراض ہوگی جنائے ہوں کا منہ کا کہ کوئی اعتراض ہوگی جنائے ہوں کا منہ کوئی تھا ہوگی ہوں کے ہوں کہ ہوگی ہوں کے ہوں کہ ہوں کے ہوں کہ ہوں کے ہوں کہ ہوں کے اس کے اعراض کی ہونے گا، وہ سارے رجمنر اور المنے ہوں گے جب کہ وہ پڑا بھاری ہوجائے گا، وہ سارے رجمنر اور المنے ہوں گے جب کہ وہ پڑا بھاری ہوجائے گا، وہ سارے رجمنر اور المنے ہوں گے جب کہ وہ پڑا بھاری ہوجائے گا، وہ سارے رجمنر اور المنے ہوں گے جب کہ وہ پڑا بھاری ہوجائے گا کوئکہ اللہ کے نام کہ مقابلے میں کوئی چنیں ہوگئے۔''

سی حدیث سی بیاری وسلم میں درج نہیں ہے، بیام مسلم کے مطابق سی بی نکہ انہوں نے ابوعبدالرحل جبلی کی روایت لی ہے جوعبداللہ بن عاص سے روایت ہے، عامر بن کی پخت راوی ہیں، لیث بن معدامام ہیں، یونس مؤدب پختہ ہیں۔

حضرت ابو ہر میرہ دلاللہ کے مطابق رسول اکرم مثل الی کی این میں دی ہودی اکہتر یا بہتر فرقوں میں تقسیم ہو گئے، یونہی نفر ان بھی تقسیم ہوئے، یونہی نفر ان بھی تقسیم ہوئے وہ بی تقسیم ہوری ہے۔''

ر حدیث، حدیث کی اصولی کتابوں میں اکثر آئی ہے پھرالی ہی حدیث حضرت سعد بن وقاص، عبداللہ بن عمر واور عوف بن ما لک کے ذریعے رسول اللہ مظالیق کیا ہے روایت ہے۔ امام مسلم نے محمد بن عمر وکو راوی لیا ہے جنہوں نے ابوسلمہ سے اور

انبول في المان المريدة في على به المرودة ل معرادة في معرادة الم

ت منزت بریده الله این رسول اکرم منافقات نے اور کافروں کے درمیان نماز کافرق ہے لہذا اور کافروں کے درمیان نماز کافرق ہے لہذا

، اس حدیث کی سند تھے ہے جس میں سمی طرح کا کوئی تفض نہیں ہے چنانچید و توں نے عبد اللہ بن ہریدہ کوراوی مانا ہے جوابیخ والد ہے وابعہ کریتے جس اور نیام سلم نے جمیعین بن واقد کوراوی لیا ہے۔ امام بخاری وسلم نے اسے ان نفظوں کے ساتھ نہیں

لكوائ الم يوونوا بالماموا كالركام ويروا كالرق ي

کی حضرت علی بن ابی طالب و النوع کے مطابق رسول الله مظافیق آخر نایا: '' جسے دنیا میں کوئی شرق سز امل جائے تو گویا الله تقالی نے اسے جاری سے تیمیل سزاد کے دی لہذااللہ کے انصاف میں مید چیز دافل نمیں کے آخرت میں اسے دوبارہ سزاد سے اور

جی تقل شری سرادالاکام کر جینی الله اس بر جده وال دیدادر جراسے معاف فر مادی تریاس کے لیے مناسب نہیں کر معاف کرنے کے بعد دیارہ است تحوزی کی محل مزادے ''

اس مدرے کی ساتھ کے ساتھ میں تینون نے اسٹرنس کرا رورنہ من حقرات الوقوں کو لیتے ہیں جنہوں نے عفر ہے علی ہے۔ ماریہ باریسروں الان تحق کو بھی لیتے ہیں جھا کو بھی کہتے ہیں جنگہ امام سلم بوٹس بین الواعق کو لیتے ہیں۔

دوایت کی ہے اور ابوالحق کوئٹی لیلتے ہیں، تجاج بین محمد کو تکی لیلتے ہیں جبکہ امام سلم یونس بن ابوائٹن کو لیلتے ہیں۔ کی معزمت ایاس بن سل ڈاٹٹنا کہتے ہیں ''فقے میرے والدیتے بتایا کہ دورسول اکرم مثالثہ ہوا کے ساتھ سے کہ اس

روران ایک مخض حمل والی محودی لے کرآپ کی خدمت بیل حاضر ہوا اس کا مجھڑ ابھی اس کے ہمراہ تھا اس نے پوچھا: آپ کون بیں 'آپ نے فرمایا بیس اللہ کا نبی موں ۔ اس نے فرجھا: نبی کون ہوتا ہے؟ فرمایا: اللہ کا کیجا ہوا ہوتا ہے ۔ اس نے پھر پوچھا کہ

قامت کپ آرای ہے؟ فرایا بینچی چے ہے اللہ کے سواکو گینیں جامتا۔ اس نے کہا جھے اپی آلوار قود کھا کہ آپ نے اسے پر ادی اس نے کہ آگر واپس دیے دی جس پہ آپ کے فرمایا: جوتم باراز ادہ ہے، تم اسے پورائیس کر سکو گاہ (ہمان اصل کتاب

یں جگرعاً کی رہ گئی ہے اس نے کہا اس کے پاس جا کران شانیوں کے بارے علی ابو جھوں'' پیریں جادیجی ہے کیکن امام بھاری اسلم نے اسے نہیں لیا دونوں صفرات ہی ایاس بن سلمہ کوراوی کیلتے ہیں جواپیے والدے وارت کرتے دیں وجب لرحسرت امام ''م نے ای سند کولیا ہے چنا نچے دہ حدیث کئے بغیر احمد بن پوسٹ کوراوی کیلتے ہیں۔ عضرت الوبريره واللفظ كمطابق رسول الله متلافية فلم في وفي كا من (فيري فرر وسيع والا)

کے پاس جائے اور جو کچھوہ کہتا ہے اسے سیاستجھاتو وہ (حضرت) محمد مثالیقی آئم پراترے وی کا اٹکاری ہوگا۔

پیر دین امام بخاری و مسلم کی شرطوں پر پوری اتر تی ہے، راوی امام ابن میرین ہیں لیکن دونوں ہی نے اسے نہیں لیا، بخاری کی حدیث ابواسحات سے روایت ہے جوروح سے، وہ عوف سے، وہ خلاس وخمر سے روایت ہے جنہوں نے اسے الیو ہر میں النائیة

ہےلیا ہے جس میں حضرت موسیٰ کا واقعہ ہے کہان کے نلوں میں تکلیف تھی۔

حضرت معاذبن جبل رفائفی کے مطابق رسول الله ما گیتی آغر ماتے ہیں: زمین پر جو بھی تخص کی شم کا شرک کے بغیر فوت ہوجا تاہے، میرے بارے میں وہ اعلان کرتا ہے کہ میں الله کا رسول ہوں اور دی طور پر اس بارے میں لیقین رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے، ابن عدی بتاتے ہیں: میں نے عبد الرحمٰن سے بوچھا: کیا تم نے بیرحد بیث معاذبی جمل سے خور تری ہے، اس پرلوگوں نے مجھے ڈا ٹنا چنا نچھانہوں نے کہا کہ اس جھوڑ دو۔ کیونکہ اس نے غلط بات نہیں کہی، چنا نچھ عبد الرحمٰن نے کہا کہ ہاں میں نے معاذبین جبل سے بن رکھی تھی۔'

میصدیت میں ہے، اسے پختہ راویوں نے لیا ہے لیکن امام بخاری وسلم نے اسے ان الفاظ کے ساتھ نیس لیا، میرے خیال ایس انہوں نے حصان بن کائل رادی کی وجہ سے نیس لیا کیونکہ کہتے ہیں کہ وہ کائن کا بیٹا تھا اور ان سے روایت کرنے والے مشہور راوی حمید بن بلال عدوی ہیں اور ابن ابی حاتم لکھتے ہیں کہ ان سے قرہ بن خالد نے بھی روایت کی ہے پھر دونوں نے گئی پخت راویوں سے روایت کی ہے جن کا صرف ایک بی راوی ہے لہذا دونوں پر لازم ہے کہ الی حدیث لے لیں ۔ وائلہ اعلم

کی حضرت ابوامامہ باصلی ڈاٹھیئے کے مطابق رسول اللہ مکا ٹھی آئم نے فرمایا:''حیاء آور جھوٹ وغیرہ سے بیچے ۔ بہنا، ایمان والی چیزیں ہیں جب کہ بدکلا می اور بک بک کئے جانا، منافق ہونے کی نشانیاں ہیں۔''

پیر حدیث امام بخاری ومسلم کی شرطوں پر پوری اترتی ہے کیکن انہوں نے اسے نہیں لیا حالانکہ انہوں نے اس کے سارے راوی لئے ہیں۔

عفرت ابوامامه والنينة كے مطابق رسول اكرم مَا تَنْيَاتَهُم نے دومرتبہ فرمایا: "لباس وغیرہ میں عاجزی دکھانا، (فقیروں

والالباس يهن كرلوگوں كے سامنے آنا) ايمان كى نشانى بنا ہے۔

ا ما مسلم نے حضرت صالح بن ابوصالح سمّان طالعتیٰ کی روایت کی ہے۔

ﷺ حضرت ابوامامہ باحلی و النوئی بناتے ہیں کہ میں نے جمۃ الوداع کے موقع پر رسول الله مَنَالَّیْتِیَا کُمُ اُوفر ماتے سناتھا: ''اپنے پروردگار کی عبادت کیا کرو، اپنی پانچوں نمازیں پڑھا کرو، ماہورمضان کے روزے رکھا کرو، اپنے مالوں کی زکو ہ دیا کرواوروہ تھم ویے تواسے مان لیا کروتو اپنے پروردگار کی جنت میں واخل ہوسکو گے۔'' بیعدیث امام سلم کی شرط پر پوری اثر کرنتی بنتی ہے ،اس میں کوئی خامی دکھائی نہیں ویتی کیکن دونوں نے اسے نہیں لیاجب

کہ دونوں ہی نے سلیم بن عامر کی حدیثیں لی ہیں اور پھر حدیث کے سارے راوی لئے ہیں۔ و معرت مفوان بن عسال مرادی دلائم بناتے ہیں کہ ایک یہودی نے اپنے دوسرے ساتھی یہودی ہے کہا کہ میرے

ساتھ آؤہم اس نی سے اس آ بہت کے بارے میں پوچیس: وكَفَنَاتُ النَّيْسَا مُؤُلِّسَتَى تِسْعَ النَّتِ البِّينَاتِ (اسراء: ١٠١) (بينك بم في موى كونوروش نشانيال وي)

اس نے کہا: اسے ٹی توند کہو کیونکدا گروہ من لے گا تو چو کتا ہوجائے گا۔

پھرانبول نے آپ سے بوچھاتو فرمایا: ''اللہ کے ساتھ ذرہ بھر بھی شرک نہ کرو، چوری نہ کرو، زنانہ کرو، ناحق کسی کوتل نہ کرو، ہاں جائز ہوتو کر سکتے ہو بھی پر جادونہ کرو، سودنہ کھاؤ بھی گوتل کے لئے کسی حکمران کے پاس نہ لے جاؤ (یابید کہ اس کے پاس اس کی چغلی نہ کرو) ، کسی یا کدامن عورت پرتہمت نہ لگاؤ،اوراہ یہودیو!خصوصاً تمہیں کہدر ہاہوں کہ ' بہفتہ' کے دن میں زيادتى ئەكروپى"

ین کردونوں یہودیوں نے آپ کے ہاتھ یاؤں چوم کرعرض کی: ہم اعلان کرتے ہیں کہ آپ نی ہیں، آپ نے یو چھا جمہیں مسلمان ہوجانے سے کیارگاوٹ رہی؟ کہنے لگے: حضرت داؤر عَلَائِشَلا نے دعا کی تھی کہان کی اولا دسے نبی ہوتے ر بین اور جمیں اندیشر با کہیں یہودی جمیں قل شکرویں "

میر حدیث سی اس میں کوئی خامی دکھائی نہیں دیت لیکن امام بخاری ومسلم نے اسے نہیں لیا حالانکہ صفوان بن عسال نے صرف کہی ایک حدیث روایت کی ہے۔

میں نے سنا کہ محمد بن عبید نے حضرت ابوعبد اللہ محمد بن یعقوب حافظ سے پوچھا کہ امام بخاری ومسلم نے صفوان بن عسال كوكيون چهور ديا؟ كها: كيونكدان تك وينجي والى سنديل كربروب

( يہال حاكم كہتے ہيں ) حضرت ابوعبداللہ نے اس سے مراد عاصم كى حديث لى سے جوزر سے روايت بے كيونكه ان دونول حضرات نے عاصم بن بہدلہ کو چھوڑا ہے، رہے عبداللہ بن سلمہ مرادی (همدانی، جن کی کثبت ابوالعالیہ ہے) تو بید صفرت علی وعبداللدكے بڑے ماتھوں میں ہے تھے، انہوں نے حضرت سعدین الی وقاص اور حضرت جاہرین عبداللہ واللہ واللہ واللہ واللہ روایت کی ہے جنب کہ خودان سے حضرت ابوالز بیر کی کے علاوہ کی تابعین نے روایت کی ہے۔

و معرت ابو ہریہ و اللہ اس معالیق رسول اکرم مالیتی تا مرتبہ فرمایا: "اللہ کا مقام وہ محص مومن نہیں ہو سکے گا، صحابات پوچھا: یارسول اللہ اوہ کون ہے؟ قرمایا: وہ ایہ اسمالیہ ہے جس کی برسلوکی ہے اس کا مسایدی نہ سکے۔ یوچھا گیا کہ بیہ برسلوكي كيامي؟ فرمايا: اس كاشرارت بيسيلانات سے حدیث سی ہے، دونوں حضرات کی شرطوں پر پوری اترتی ہے لیکن دونوں ہی نے اسے پول نہیں لیاء انہوں نے حضرت ابوالزناد کے ذریعے حضرت اعرج اوران کے ذریعے حضرت ابو ہر پرہ داناتی کی روایت کی ہے کہ نبی کریم مَلَّاتِیْقِائِم نے فرمایا:''وہ شخص جنت میں نہ جاسکے گا کہ جس کی بدسلو کی ہے اس کا ہمسامیر محفوظ نہ ہو۔''

ﷺ حضرت ابو ہریرہ ڈگائٹۂ کے مطابق رسول اللہ مَاکائٹیاؤ کم مایا: ''مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان بیچے رہیں اور مومن وہ ہوتا ہے کہ لوگ جس سے اپنی جانیں اور مال بیجا سکیں''

امام بخاری و مسلم ال حدیث کے اتنے جھے پر اتفاق کرتے ہیں؛ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ لیکن باقی زائد حصنہ بیس لیا حالا نکه بیر حصہ امام مسلم کی شرط پر پورااتر تا ہے تاہم دونوں ہی نے اسے نہیں لیا (پھرامام مسلم کی شرط پر اس حدیث میں پچھاور زیادتی ہے لیکن دونوں ہی نے اسے نہیں لیا۔)

ﷺ حضرت جابر مطالبق کے مطابق رسول اکرم مَا اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُولِي اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُولِي اللَّهِ عَلَيْكُولِهِ عَلَيْكُولِي اللَّهِ عَلَيْكُولِهِ عَلَيْكُولِهِ عَلَيْكُولِي عَلَيْكُولِهِ عَلَيْكُولِي عَلَيْكُولِهِ عَلَيْكُولِهِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِهِ عَلَيْكُولِهِ عَلَيْكُولِهِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِهِ عَلَيْكُولِهِ عَلَيْكُولِ عَلْمُ عَلَيْكُولِهِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِهِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِهِ عَلَيْكُولِهِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِهِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِهُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِهِ عَلَيْكُولِ عَلْمُ عَلَيْكُولِهِ عَلَيْكُولِ عَلْكُولُ كَالْكُولِ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولِ عَلْمُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلْمُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلْمُعِلَّ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلْمُعِلَّ عَلَيْكُولِ عَلَيْ

حدیث کابید حصایک اور زیادتی ہے جے امام بخاری و مسلم نے نہیں لیا حالا نکہ بیان دونوں کی شرطوں پر پورااتر تا ہے:

حضرت فضالہ بن عبیدہ رہ گائی کے مطابق رسول اکرم علی تیا ہے جہ الوداع کے موقع پر فر مایا تھا: ''کیا میں تہمیں مومن کی نشانی نہ بتلا دوں؟ بیرہ محض ہوتا ہے کہ لوگ جس سے اپنی جانیں اور مال بچاسکیں ، مسلمان وہ ہوتا ہے کہ مسلمان جس کی زبان اور ہاتھ سے بچاوکرے اور مہاجروہ ہوتا ہے جو غلطیاں اور گناہ چھوڑ دے۔''

حدیث کا تناحصه اورزیاده ہے جوامام سلم کی شرط پر پورااتر تاہے لیکن دونوں حضرات نے اسے نہیں لیا:

ﷺ حضرت انس بن ما لک رفالنی کے مطابق رسول اکرم مُلَا تَقِیْم نے فرمایا: ''مومن وہ ہوتا ہے جس ہے لوگ امن میں ہول، مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان بچر ہیں، مہاجروہ ہوتا ہے جو برائی چھوڑ دے اور اللہ کی قتم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ جنت میں وہ بندہ بھی نہیں جاسکے گاجس کا ہمسابیاس کی بدسلو کی ہے نہ بچے سکے ''

حدیث کے اندر میچے الفاظ زیادہ ہیں اور اس حدیث کے متن میں ایسا کوئی راوی نہیں جس پر جرح (اعتراض) ہو کیکن امام بخاری وسلم نے اسے نہیں لیا اور وہ الفاظ میہ ہیں :

کی مسترت عبداللہ بن عمرو دلائٹیڈ بناتے ہیں کہ رسول اکرم مَلَّاتِیْکِ نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا: ''کسی پرظلم ہے گریز کروکیونکہ قیامت کے دن بیر کاوٹیس کھڑی کرے گا، بد کلای اور بداخلاقی سے بیچے رہو، بیٹیلی گی عادت سے باز آ و کیونکہ تم سے پہلے لوگ ای کی وجہ سے ہلاک ہوئے ، اس نے انہیں تعلق توڑنے کی راہ دکھائی تو انہوں نے تو ڑلیا، بیٹیلی کی راہ دکھائی تو بیٹیل ہو گئے، گناہوں کے لئے تیار کیا تو تیار ہو گئے۔

ای دوران ایک آدمی کھڑا ہوا اورعرض کی: یارسول اللہ! اسلام کونسا بہتر ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا: اس کی صورت بیہ ہے کہ مسلمان تمہاری زبان اور ہاتھ سے بچے رہیں۔ اس پر ای شخص یا دوسرے آدمی نے بوچھا: یا رسول اللہ! بہتر ہجرت کونی ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا: وہ بیرکتم ہراس چیز کوچھوڑ دو جسے تمہار اپر وردگار پسندنہیں کرتا۔''

ہجرت دوطرح کی ہوتی ہے: شہری کی ہجرت اور دیہاتی کی ہجرت، دیہاتی کی ہجرت بیہے کہ اسے بلایا جائے تو بات مانے اور حکم ملے تو فرما نبر داری کرے جبکہ شہری کی ہجرت، آزمائش میں دونوں سے بڑھ کر ہوتی ہے اور اس کا اجر بھی دونوں میں سے زیادہ ہوتا ہے۔''

امام بخاری وسلم نے وہ مخضر حدیث ذکر کی ہے جو معنی کے مطابق حضرت عبداللہ بن عمرونے بتائی ہے لیکن میرحدیث نہیں کسی جب کہ دونوں حضرات عمروبن مرہ اور عبداللہ بن حارث نجرانی راوی کو لیتے ہیں، رہے ابوکشر زبیر بن اقمرز بیدی تو انہوں نے حضرت علی اور عبداللہ سے روایت کی ہے جن سے بعد والوں نے کی اور بعینہ یہی حدیث اعمش کے نزد یک عمروبن مرہ سے روایت ہے۔

ت مخرت عبدالله بن عمرور والتي يول الرم مَنَا لَيْنَ فِي مِنْ الله بن عمرور والتي يول من منافق المرم مَنَا لَيْنَ أَنْ مَنْ الله بن عمرور التي الله بن عمرور التي الله بن عمروري منافق المرم الم

یہاں حضرت عبداللہ بن عمرو کی طرف سے حدیث میں جوزیاد تیاں ذکر کی گئی ہیں ان کے لئے امام سلم کی شرط پر حضرت ابو ہر رہ داللہ کی روایت موجود ہے۔

حضرت ابو ہریرہ ڈلائٹ کے مطابق رسول اکرم مُلاٹٹی آئی نے فرمایا: ''اللہ تعالیٰ بدخلق کو پہندنہیں کرتا، کسی پرزیادتی کے گریز کروکیوئکہ یہ قیامت کے دن رکاوٹیں پیدا کرے گی، بخیلی سے بچو کیونکہ تم سے پہلے لوگوں کواسی نے ابھارا تو انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے خون بہائے، اس نے آپس کی رشتہ داریاں توڑیں اور اس کی وجہ سے انہوں نے حرام کی گئی چنزوں کو طلال قرار دے لیا۔''

ت حضرت عبدالله والله على مطابق نبي كريم مَا لَيْتِهِ إِنْ اللهِ وَكُسى كوطعند ين والا العنت كرنے والا ، بد كوئى كرنے والا اور بدخلق شخص مومن نبيس بوسكتا۔''

بیحدیث امام بخاری وسلم کی شرطوں پر پوری اتر نے والی اور سچے ہے، انہوں نے اس حدیث کے سب راو پول سے روایت کی ہے لیکن اس حدیث کونہیں لیااس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ بید کہا جاسکتا ہے کہ بیداعمش کے ساتھیوں کے ہال موجو دنہیں جبکہ اسرائیل بن پونس مبعی ان میں سے بزرگ اور ان کے آتا ہیں اور اعمش کے ساتھوان کے مشاکخ میں ملتے ہیں چنانچه کیلان کی روایت برانکارنیس موسکتا۔ اس صدیث کی ایک اور تائید بھی ملتی ہے جو رہے:

📻 حضرت عبدالله والله والله عليان رسول اكرم مثالية الله عن فرمايا: "اييا شخص مومن نبيس بوسكتا جوطعة ديا كرے ،كسى ير لعنت كيا كرے، بدكلام ہواور بدخلق وبدچلن ہو''

ا مام بخاری وسلم کی شرط پر پوری اتر نے کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم تخفی کی طرف ہے اس حدیث کے صحیح ہونے کے لئے ایک اور دلیل بھی موجود ہے جس کاذ کرضروری ہے،خواہ اس کی سندانام بخاری وسلم کی شرطوں پر پوری نہیں اتر تی:

📻 🏂 حضرت عبدالله والنائية كهتي بين كه نبي كريم عَالِيَتِهِ إلى فرمايا (موس خص طعه نبيس ديتا، بدكام اور بدخلق نبيس مواكرتا-"

اس روایت میں محمد بن عبدالرحمٰن بن ابی کیلیٰ کواگر چه کمزور یا دواشت والا گنا جا تا ہے تا ہم وہ اسلام کے فقیہوں اور قاضیوں میں ثار ہوتے اور اس کے ساتھ ساتھ انصاری صحابہ وتا بعین کی اولا دمیں گئے جاتے ہیں۔

حضرت ابومویٰ اشعری و کالٹھنز کے مطابق رسول اکرم مَالِیْتِوائِم فرماتے ہیں '' جو محض بُرا کام کرنے چلا اور کرتے وقت اسے بُر ابھی جانااور نیک کام کر کے خوش ہواتو وہ مومن ہوگا۔''

امام بخاری ومسلم نے اس حدیث کے سارے راویوں کولیا ہے، یہ دونوں کی شرطوں پر پوری انزتی ہے کیکن انہوں نے اسے نہیں لیا، انہوں نے بیرحدیث حضرت عمر بن خطاب ڈالٹیئز کے خطبہ میں سے لی ہے، حدیث نبوی ہے: ''جسے نیکی تو خوش كري كيكن بُرائي بدمزه كردي تو ده ضرور مومن هوگا-''

يەھدىك جى اس كى تائىدىكرتى ہے:

المنتسب معضرت الوامام والنفيَّة بتات بين كدرسول اكرم مَنَالِقَيْقِةُ سي كن يوجِها: يارسول الله اليمان كسي كهتم بير؟ آپ نے فرمایا: جب تمہیں نیک کام کرنے پرخوشی مواور بُرا کام بُرا لگے تو پھرتم مون ہو۔ پھر پوچھا: یارسول الله! گناہ سے کہتے ہیں؟ . فرمایا: جب تمهارے دل میں کسی کام کی وجہ سے کھٹکا ہوتو وہ کام گناہ ہوگا۔''علی بن مبارک اور معمر بن راشد نے بیروایت یجی بن انی کثیر سے یونہی لی ہے۔

فرماتے سا کدایک مخص نے رسول اکرم مَالَیْ اَکُورِ کے اوچھا ایمان کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا: ''جب تہمیں نیکی کا کام خوش كرد اور راكام برامحسون بوتوتم موكن بوكيك

رها المام والني المراق ب كد حفرت الوسلام والني المراق عمران الوامام والني المرام الني المرام المالي المالي المالي المرام المالي ایمان کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا:''جے نیکی کرنے پرخوشی ہواور بُرے کام پردکھ پینچے توابیا تخص موٹن ہوتا ہے۔'' بیساری کی ساری حدیثیں تھیج ہیں اور صنور مُلَّاقِیْقِ کُٹ پینچتی ہیں نیز امام بخاری ومسلم کی شرطوں پر پوری اتر تی ہیں۔

🗐 💎 حضرت عوف بن ما لک انتجعی طالعی نتاتے ہیں کہ ہم رسول اکرم ملکی تیں ہے ساتھ کسی جگہ پرانزے تو رات کے کسی جھے میں میں بیدار ہو گیا، یکا بک و یکھا تو لشکر میں میں نے اپنی مواری کے علاوہ کسی اور کا پچھلا حصہ لمباند ویکھا، ہرایک نے اپنی سواری کوز مین پر بٹھا یا ہوا تھا، میں اٹھا اورلوگوں کے درمیان سے گزرتا ہوارسول اکرم مَثَاثِیَّاتِهُمْ کے بستر تک پہنچ گیا، دیکھا تو آب وہاں موجود نہ تھے، میں نے اپناہا تھ بستر پر رکھا تو وہ ٹھنڈاتھا چنانچہ میں إِنَّا لِلّٰهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ كَهُمَّا ہوا آ كے كيا، آپ کو کہیں لے جایا گیا تھا، میں پورے کشکر سے گزر گیا اور ، ایک سیاہ سانشان دیکھا، میں نے پھر پھینکا جواس سیاہ نشان تک يہ بنجا، ويكھا تو حضرت معاذبين جبل اور حضرت ابوعبيده بن جراح تھے، اورا دھر ہمارے سامنے جگئ چلنے يا ہواكي وجہ ہے جما گئے والے جیسی آواز آربی تھی چنانچہ ہم میں سے بچھ نے دوسروں سے کہا کہ اے بھائیو! صبح تک بہیں تھہرے رہو یا رسول الله مَنَاتِينَا اللهِ كَاتشريف لان تك رك رهو چنانچه الله كى مرضى كے مطابق ہم وہاں ركے رہے پھركسى نے آواز وى كه يبهاں معاذین جبل،حضرت ابوعبیدہ بن جراح اورحضرت عوف بن مالک موجود ہیں؟ ہم نے کہا کہ وہ نہیں ہیں، اٹنے میں رسول اكرم مَنَا يُعْلِينًا بهارى طرف تشريف لے آئے ، ہم آپ ئے ہمراہ ہو لئے ، نہ ہم نے آپ سے چھ پوچھا اور نہ انہيں چھ بتايا ، آپ اینے بستریآ بیٹھے اور فرمایا کیاتم جائے ہو کہ میرے پروردگارنے آج رات مجھے کیا اختیار دیا ہے؟ ہم نے عرض کی کہ الله اوراس كارسول بهتر جائنة بين آپ نے فرمايا: اس نے مجھے اختيار ديا ہے كه ياتو وہ ميرى آ دهى امت كوجنت ميں واخل كرتاب يا پھر ميں شفاعت كرسكتا ہوں جس پر ميں نے شفاعت كاحن لياہے، ہم نے عرض كى : يارسول الله الله الله سے وعاليج کہمیں جنتیوں میں شارکر لے، آپ نے فرمایا کہ شفاعت ہرمسلمان کے لئے ہوگا۔''

میصدیث اما مسلم کی شرط پرسی نے اپنین دونوں ہی نے اسے نہیں لیا جب کد دونوں حضرات کی شرطوں کے مطابق اس کے راوی پختہ لوگ ہیں اوراس میں کوئی خاتی نہیں ۔ حدیث کے الفاظ و ھی لکل مسلم شفاعت کی حدیثوں میں نہیں ملتے۔

عضرت ابن عباس دلی تھے بتاتے ہیں کہ' رسول اکرم منافیق اس وقت تک کسی قوم سے نہیں لڑے جب تک انہیں اصلام لانے کی دعوت نہ دئی۔'

بیحدیث حضرت توری و الفند کی روایت سے سی جے بیکن امام بخاری اور مسلم نے اسے نہیں لیا، امام مسلم نے عبداللہ کے والد ابوج کی کولیا ہے جن کا نام بیار ہے ، وہ مکہ والوں کے غلاموں میں سے تھے۔

بیصدیت رسول الله مظافی آنه کی طرف سے حضرت علی بن ابی طالب دلی تنظ کے ذریعے انہی الفاظ میں ملتی ہے جب کہ دونوں امام حضرت عبد الله بن عوف کی حدیث لینے پر اتفاق کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبد الله بن عمر دلی تنظم کے دونوں امام حضرت نافع دلی تنظ کی کھا اور پوچھا کہ اسلام کی دعوت سے پہلے لڑائی کرنے کا کیا تنظم ہے؟ جس کے جواب میں انہوں نے لکھا کہ رسول اکرم مظافی آن کے بعو مطلق پر جملہ کیا تھا، آگے جل کر کھتے ہیں کہ آپ نے لڑائی سے پہلے انہیں اسلام لانے کی دعوت کہ رسول اکرم مظافی آن کے بعد مصطلق پر جملہ کیا تھا، آگے جل کر کھتے ہیں کہ آپ نے لڑائی سے پہلے انہیں اسلام لانے کی دعوت



دے دی تھی۔

حضرت محمد بن منكد رطالتا نظرت محمد بن منكد رطالتا نظرت ربیعه بن عباد دولی طالتا و فاقت خاص كه میں نے رسول الله منافیلیا کو میں منکد رطالتا کا میں منکد رطالتا کا میں منکد رطالتا کا میں میں دیکھا، فرما رہے تھے: ''اے لوگوا الله تعالیٰ تمہیں تھم دے رہا ہے كہ اس كی عبادت كیا كرواوراس كے ساتھ كى اوركوشر یک نہ بناؤ۔'' راوی كہتے ہیں كہ آپ كی چپلی طرف كوئی شخص ميد كہ اس كی عبادت كیا كرواوراس كے ساتھ كى اوركوشر یک نہ بناؤ۔'' راوی كہتے ہیں كہ آپ كی چپلی طرف كوئی شخص ميد كہدر ہاتھ كہ اس كے ماہد ہاہے كہ اس وادا كے دین كوچھوڑ دوراس پر میں نے پوچھا كہ بيكون ہے؟ تو بنایا گیا كہ بيداولہ ہے۔''

بیصدیث امام بخاری و مسلم کے شرطوں پر شیخ ہے، اس کے پورے راوی پختہ اور شوس ہیں، شاید دونوں اماموں میا ان میں سے ایک کا خیال میہ ہے کہ حضرت ربیعہ بن عباد کے ہال محمد بن منکدر کے علاوہ اور کوئی راوی موجود نہیں حالانکہ حضرت ابوالزنا دعبداللہ بن ذکوان نے بھی ان سے ہو بہویہی حدیث روایت کررکھی ہے۔

ت حضرت ربید بن عباد دولی من فلائد بنات بین که میں نے رسول الله من فی فی وردر جاہلیت میں ذرالمجاز نامی بازار کے اندرد یکھاتھا، آپ فرمار ہے تھے: ''اے لوگو! لا الله الا الله کہوتو نجات یا جاؤگے۔ حضرت ربید بناتے ہیں که آپ نے بار بار یوں فرمایا، لوگ اکٹے ہوکر آپ کے بیچھے تھے، لیا کیک دیکھاتو آپ کی پچھلی طرف ایک بھینگا، دوچو ٹیوں والا اور بدشکل شخص یوں کہ در ہاتھا: شخص فر بی اور جھوٹا ہے۔ میں نے پوچھا: بیکون ہے؟ لوگوں نے بنایا کہ بیدآ پ کا بچھا ابولہ ہے۔''

میں نے اس روایت میں عبد الرحمٰن بن افی الزنا دکوراوی لیا ہے اور اس میں شیخین کی پیروی کی ہے کیونکہ انہوں نے انہیں راوی لیا ہے۔

سیده عائش صدیقه رفی نیابی بین کدرسول الله منافی نیابی کرسول الله منافی نیابی سیده عائش دوران آپ کے پاس ایک بر سیا آئی، آپ نے پوچھائی کون ہو؟ اس نے عرض کی کہ میں مزنی قبیلے سے ہوں اور نام جثامہ ہے، فرمایا نہیں، آئ ہے تہبارا نام ''حتانہ'' ہے، بتاؤ: ہمارے بعدتم کیسے ہو، تہبارا حال کیا ہے اور گزراوقات کیسے ہور ہا ہے؟ اس نے عرض کی: یا رسول الله! میرے ماں باپ آپ پر قربان، سبٹھیک ہے۔ جب وہ چلی گئ تو میں نے پوچھائیارسول الله! آپ نے اس بڑھیا پر بڑی توجہ دی ہے، کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ خدیجہ کے وقت سے ہمارے ہاں آیا کرتی تھی چنانچہ ایسے لوگوں سے نباہ کرنا، ایمان میں واخل ہے۔''

بیصدیث امام بخاری وسلم کی شرطوں کے مطابق صبح ہے چنانچہ دونوں امام اس کے رادیوں کو بہت سی صدیثوں میں بناتے ہیں اور حدیث میں کوئی خامی نہیں ہے۔

ﷺ حضرت ابوہر یہ دلائنی کے مطابق رسول اللہ مَالِقَیْقِ اَلْمُ فَاتِ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ایک کم سونام ہیں جوانہیں یادکر لے گا، جنت میں جائے گا، اللہ تعالیٰ خوداکیلا ہے تواکیلی چیز کو پہند فرما تاہے۔'' هُو الله الّذِى لا إلله إلّه هو الرَّحُملُ الرَّحِيمُ الْمَلِكُ الْقُلُوسُ السَّلامُ الْمُولِينُ الْمُهَيَّونُ الْمُعَلِينُ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينُ الْمُعَلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعْلِي الْمُعْلِينَ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِينَ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعِلِي الْمُعْلِي الْمُعِلِي الْمُعْل

امام بخاری وسلم نے بیر حدیث لی ہے جس کی سندیں شیخے ہیں لیکن نام ذکر تہیں کئے ، دونوں اماموں کے نزویک نام نہ ککھنے کی وجہ یہ ہے کہ صرف ولید بن سلم نے بید ہی حدیث بیان کی ہے جس میں نام دیئے ہیں اوران کے علاہ کی اور نے نہیں دیئے میر رے نزدیک بیکوئی مجبوری نہیں ہے کیونکہ میر رے علم کے مطابق حدیث کے اماموں میں ولید بن سلم کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ،سب کہتے ہیں کہ وہ پختہ راوی اور حدیث کے حافظ ہیں اور پھر حضرت شعیب کے ساتھیوں ابوالیمان ، بشر بن شعیب علی بن عیاش اوران کے ہم عصروں سے زیادہ علم و بزرگی والے ہیں۔

حضرت ابوہریہ رہ اللہ کے مطابق نبی کریم منالیق آئے نے فرمایا کہ اللہ تعالی کے ننانویں نام ہیں توجوانہیں یا دکر لے گا، جنت میں جائے گا۔

الله، الرّحَمَٰنُ، الرّحِمَٰنُ، الرّحِمَٰ، الآله، الرّبُ، الْمَلِكُ، الْقُدُّوسُ، السَّلَامُ، الْمُوَمِّنُ، الْمُهَيِّونُ، الْمُعَلِّرُ، الْمُعَلِّدُ، الْمَعْيِدُ، الْعَيْدُ، الْعَلِيْمُ، السَّمِيْمُ، الْمَعِيْدُ، الْمَعْيِدُ، الْعَيْدُ، الْوَاسِمُ، اللّهِ الْمُعَيْدُ، الْمُعَيْدُ، الْمُعَيْدُ، الْمُعَيْدُ، الْمُعَيْدُ، الْعَقْرُ، الْمُعَيْدُ، الْمُعَلِّدُ، الْمُعَلِدُ، الْمُعَلِدُ، الْمُعَلِدُ، الْمُعَلِدُ، الْمُعَلِدُ، الْمُعَلِّدُ، الْمُعَلِدُ، الْمُعَلِيْمُ الْمُعُلِيْمُ الْمُعَلِيْمُ الْمُعُلِيْمُ الْمُعِلِيْ



الْمُدَبِّرُ، الْمَالِكُ، الْقَدِيْرُ، الْهَادِى، الشَّاكِرُ، الرَّفِيْعُ، الشَّهِيدُ، الْوَاحِدُ، ذُو الطَّوَٰلِ، ذُو الْمَعَارِجِ، ذُو الْفَضَّلِ، الْحَدِّدُ، الْمَالِكُ، الْحَلِيلُ، الْحَرِيمُ.

یده بین اور انہوں نے حفرت الیوب اور ہشام سے روایت ہے جسے انہوں نے محمد بن سیرین اور انہوں نے حفرت البوہریرہ واللائد لیا ہے جنہوں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے لیا ہے۔ میخضراور محفوظ ہے، اس میں ذائد نام نہیں ہے میسارے نام قرآن میں ہیں۔ راوی عبد العزیز بن حصین بن ترجمان پختہ ہیں۔

اس حدیث کوامام بخاری ومسلم نے بیس لیا، میں نے اسے پہلی حدیث کی تائید کے لئے لکھاہے۔

ر بنواسد کے ایک شخص نے حضرت زرہے اور انہوں نے حضرت عبد الله وُلاَ اُنْهُمُنا سے روایت کی کہ نبی کریم مَثَلَّ اُنْهُمُ اِنْ فَا اِنْهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَا

اس حدیث میں راوی عیلی کوابن عاصم اسدی کہتے ہیں ، یکوفد کے پختر راوی تھے۔

ور میں معرب عبداللہ ڈالٹھ کا کھنے کے مطابق نبی کریم مالی کھنے فرمایا: ''بدفالی لینا شرک میں شامل ہے ایسا شخص ہم میں شار نہیں ہوتا کیکن اگر تو کل کرلیا جائے توانسان بدفالی سے بچ جاتا ہے۔''

اس مدیث گی سند می جے جاوراس کے راوی پختہ ہیں کیکن امام بخاری و سلم نے اسے نہیں لیا عیسیٰ بن عاصم نے عدی بن ثابت وغیرہ سے جون سے حطرت شعبہ، جریر بن حازم اور معاویہ بن صالح وغیرہ سے حدیث لی ہے۔

حضرت ابن عمر وُلِ اُلْجُنا کے مطابق نبی کریم مَلَ الْنَاوَا اُلْمَ اَلَادُ اِلْمَ اللّٰه کا نام لئے بغیر کسی اور کا نام لے کوشم کھائے

تواس نے نفر کیا۔''

امام بخاری دمسلم کی شرطوں کے مطابق بیرحدیث سی کا مرتبدر کھتی ہے، دونوں حضرات اس قیم کی سند کو لیتے ہیں اور انہوں نے اپنی کتابوں میں الیمی سند کی ہے لیکن کوئی خاص وجہ نہ ہونے کے با وجو دانہوں نے اسے نہیں لیا۔ امام مسلم کی شرط پر بیرحدیث اس کی تائید کرتی ہے کیونکہ دہ شریک بن عبداللہ ختی کو لیتے ہیں۔

حضرت حمید بن ہلال و و و و حق کے بین کہ حضرت ابوالعالیہ و و الی ساتھی موجود ہے ، کہنے گے: آؤہتم میرے مقابلے میں جوان اور حدیث کوزیادہ یادر کھنے والے ہو، وہ ہمیں لے کر چلے چنا نچہ ہم حضرت نصر بن عاصم لیشی و النائن و النائن و و اس کو وہ حدیث سناؤ، انہوں نے کہا: مجھے حضرت عتب بن مالک و النائن (بیآ پ کے قبیلہ میں سے ) نے بتایا کہ رسول اکرم منالی و و جنگ کے لئے چھوٹالشکر بھیجا تو انہوں نے ایک قوم پر حملہ کیا، ان کا ایک آدمی فکل براتو لشکر نے بتایا کہ رسول اکرم منالی و جنگ کے لئے چھوٹالشکر بھیجا تو انہوں نے ایک قوم پر حملہ کیا، ان کا ایک آدمی فکل براتو لشکر **33**(11)

کے ایک آ دی نے تلوار تان کراس کا پیچھا کیا، اس نکلے آ دی نے کہا کہ قوم میں سے میں تو مسلمان ہوں، اشکری نے آ و دیکھانہ تاؤ،اسے ضرب لگا کرفتل کردیا۔ یہ بات رسول اکرم مُلَا يُنْتِينَمُ تک بينچي تو آپ نے کوئي سخت بات فرمائي جو قاتل تک بينچ گئي چنانچه جب رسول اكرم مَنْ عَيْنَا اللهُ خطبه دے رہے تھے تو عین اس موقع پر اس قاتل نے عرض كى: يارسول الله قتل ہونے والے نے يہ بات قتل سے بیچنے کے لئے کی تھی۔اس پررسول اللہ مَا لَیْ اِی اِنْ اِسْ مِنْ اِللّٰہِ مَا لَیْ اِللّٰہِ مَا لَیْ اِللّٰہِ مُنا لِلّٰہِ اِللّٰہِ مُنا اِللّٰہِ مَا لَیْ اِللّٰہِ مُنا لِلّٰہِ مُنا لِلّٰہِ مُنا اِللّٰہِ مُنا لِلّٰہِ مُنا لِلّٰہِ مُنا لِلّٰہِ مُنا لِللّٰہِ مُنا لِلّٰہِ مُنا لِلّٰہِ مُنا لِلّٰہِ مُنا لِلّٰہِ مُنا لِللّٰہِ مُنا لِللّٰہِ مُنا لِللّٰہِ مُنا لِلّٰہِ مُنا لِللّٰہِ مُنا لِللّٰہِ مُنا لِللّٰہِ مُنا لِللّٰہِ مُنا لِللّٰہِ مُنا لِلّٰہِ مُنا لِللّٰہِ مُنا لِللّٰہِ مُنا لِللّٰہِ مُنا لِللّٰہِ مُنا لِللّٰہِ مِنا لِللّٰہِ مُنا لِللّٰ مُنا لِللّٰہِ مُنا لِللّٰہِ مُنا لِللّٰہِ مُنا لِللّٰہِ مُنا لِلّٰ لِللّٰ مُنا لِللّٰہِ مُنا لِللّٰہِ مُنا لِللّٰ مُنا لِللّٰ مِنا لِللّٰ مِنا لِللّٰ مُنا لِللّٰ مِنا لِللّٰ مُنا لِللّٰ مِنا لِللّٰ مِنا لِللّٰ مُنا لِللّٰ مُنا لِللّٰ مِنا لِللّٰ مُنا لِللّٰ مِنا لَمِنْ مِنْ اللّٰ مِنا لِمُنا لِمُنْ مُنا لِمِن مِن مُنا لَمِنْ مُنا لِمُنا لِمُنا لِمُنا لِمُنا لِمُنا لِمُنا لِمُنا لِمِنْ مُنا لِمُنا لِمِنْ لِمُنا لِمُنا لِمُنا لِمُنا لِمُنا لِمُنا لِمُنا لِمُنا لِمِنْ لِمُنا لِمِنا لِمُنا لِمُنالِمُنا لِمُنا لِمِنا لِمُنا لِمُنا لِمُنا لِمُنا لِمُنا لِمُنا لِمُنا لِمُنا لِمِنْ لِمُنا لِمِنا لِمُنا لِمِنا لِمِنْ لِمِنا لِمِنا لِمِنا لِمِنَالِمُنا لِمِنَا لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنا لِمِنْ لِمُنا لِمِنَ جاری رکھا۔اس نے دوبارہ عرض کی: یارسول اللہ إقتل ہونے والے نے تل سے بیچنے کے لئے یوں کہاتھا، آپ نے نہ اس پر توجہ دی اور نداس کے آگے بیٹھنے والوں کی طرف دیکھا اور خطبہ جاری رکھا۔ قاتل سے مبر نہ ہوسکا اور تیسری مرتبہ عرض کی کہ یارسول الله! الله كي سم الله وفي والے نے يہ بات صرف اس لئے كي تھى كول سے في جائے۔ اس يرآب نے ناراضكى سے اس كى طرف دیکھااورتین مرتبہ فر مایا که'اللہ تعالیٰ مومن گول کرنے والے سے خوش نہیں ہے۔''

بدوہ حدیث ہے کہ امام مسلم اس جلیسی سند کو لیتے ہیں چنانچہ آپ نے نصر بن عاصم لیٹی اور سلیمان بن مغیرہ کی روایت قبول کی ہے۔رہے عقبہ بن مالک لیٹی تو یہ سحابی تھے،ا کیلے راوی کے طور پران کی حدیث اماموں کی کتابوں میں ملتی ہے اور پھر میں کتاب کی ابتداء میں بتا چکا ہوں کہ میں روایت کے سیج ہونے پر ہرایک صحابی کی روایت لوں گا۔

مسلمان کوفل کردے جب وہ کہ رہا ہو کہ میں مسلمان ہوں۔ اس پر قائل نے کہا نیارسول اللہ اقتل ہونے والے نے قتل ہے بیاؤ کے لئے میہ بات کہی تھی ،رسول اکرم مثل تی آئی نے یونہی فرمایا ،اس کی بات کو پسندنہیں فرمایا بلکہ چبرہ انور پھیرلیااور دومرتبہ فرمایا کہ ''الله تعالی مسلمان تول کرنے والے سے خوش نہیں ہے''

كوحضرت عائشه ذفي فيكنك بيحديث بتارب تقے كدرسول اكرم مثل فيواد كم خرمايا تنين وہ چيزيں ہيں كەلىلەتغانى ان ميں مسلمان كواس جیسانہیں کرے گاجس کا اسلام میں حصنہیں ہے جب کہ اسلام کی علامتیں یہ ہیں: روز ہ، نماز اور صدقہ ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے رخ پھیرلیا کہ اس کی جگہ کسی اور کا ذمہ نہیں لے گا۔ چوتی بات رہے کہ آگر میں ان چیزوں پر تسم کھاؤں توامید ہے کہ گنام کارنبیں ہوں گاءاللہ تعالی اس دنیامیں جس کے گنا ہوں پر پر دہ ڈالتا ہے تو قیامت کے دن بھی اس پر پر دہ ڈالے گا۔''

. اس پر حضرت عبدالعزيز طالفيّة نے فرمايا. ° جبتم ايسي حديث سنو جے حضرت عروه دلالفيّة سيّه عا كشه ولافهائے روايت

کررہے ہوں تواہیے یا د کرلو۔''

شیبه حضری کوامام بخاری نے راوی لیا ہے اور اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت حضری نے حضرت عروہ اور حضرت عمر بن عبدالعزيز ہے مديث ي شي

گا ro گا مستدر کے تاکر کا گر

بيحديث سيح سندر كهتي بيكن حفزت امام بخاري وسلم في الصنبين ليا

عضرت فضاله لیشی رفتانی تاتے ہیں کہ میں نبی کریم مَثَانِیْتِیْم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ میں اسلام لا نا حابها ہوں لہذا مجھے اسلام کے مسائل بتا دیجے جس پر آپ نے نماز، ماہ رمضان اور نماز کے وقتوں کے بارے میں بتایا۔ میں نے

عرض كى نيارسول الله! آب نے وہ وقت بتائے ہيں جن ميں ميں ركا ہوا ہوتا ہوں، مجھے كوئى اليي بات بتا كيں جسپر عمل كرسكوں، آپ نے فرمایا: اگرتم واقعی مصروف ہوتو ''عصران'' ہے کوتا ہی نہ کرنا ، اس نے عرض کی: بیعصران کیا ہے؟ بیمیری زبان کا لفظ نہیں ہے، فرمایا کہ نماز فجراورعصر میں کوتا ہی نہ کرنا۔''

بیر حدیث امام مسلم کی شرط پر پوری اترتی ہے لیکن امام بخای ومسلم نے اسے نہیں لیا ، ایک اور روایت میں ایسے الفاظ ہیں کہ جنہیں دونوں حضرات نہیں لیا جن میں شریعت کی فائدہ مند با تیں موجود ہیں کیونکہ پیعبدالعزیز بن ابی داؤ دے روایت ہے، انہوں نے علقمہ بن مرتد ہے، انہوں نے بیچیٰ بن یعمر ہے اور انہوں نے ابن عمر سے لیا ہے اور بید دونوں کی شرط پرنہیں ہے، اس سند میں ہشیم بن بشیر پر داؤ بن الی ہند کی طرف سے اعتر اض ہوا ہے جو حدیث کونقصان نہیں دیتا بلکہ اس کی تائید کرتا ہے۔

ها حضرت فضاله والنفو بتات بین که رسول اکرم مَالیفیونم نے جھے کھے چیزیں بتا کیں جن میں پیمی بتایا کہ پانچوں نمازیں پابندی سے پڑھا کرو۔ میں نے عرض کی کدان وقتوں میں تو میں کاروبار کرر ہاہوتا ہوں لہذا کو گی ایسی پوری بات بتا تمیں کہ جے کرلوں تو فرض ادا ہوجائے، اس پر فرمایا کہ 'عصران' کی پابندی کرتے رہو، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری زبان کالفظ نہ تھا للنداميس نے يو چھا كە معصران " سے كيا مراد ہے؟ آپ ئے فرمايا كه ايك نمازسورج نكلنے سے يہلے والى ہے اور ايك سورج ڈو ہے ہے ہملے والی۔''

ابوحرب بن ابوالاسود دیلی بوے تابعی بیں جو بوے برے صحابہ سے ملتے رہے لہذا ان کا فضالہ بن عبیدلیتی ہے حدیث سنتا ناممکن نہیں کیونکہ شیم بن بشیر حافظ حدیث ہیں، خالد بن عبدالله واسطی کتاب کے مصنف ہیں چنانچہ بیرحدیث ویسے بى مجھوجىكے امام سلم نے كتاب الايمان ميں حضرت شعبه كى حديث لى بجوعثان بن عبدالله بن موہب سے روايت ب اوران کے بعد محمد بن عثمان سے جنہول نے اپنے والدسے لی

عرت الوبريه والنفذ كم مطابق رسول اكرم من التي الله المرام من التي المالي أن اسلام الك روشي باور يول بي جيدرات من

مید حدیث امام بخاری کی شرط پہنچ ہے۔ میرمحمد بن خلف عسقلانی سے روایت کی گئی ہے، امام بخاری نے حضرت ثور بن يريدشامى راوى كوليا ہے۔ربى خالد بن معدان كى حضرت ابو ہريرة رالنيز سے روايت توبية المكن نبيس چنانچه وليد بن مسلم نے بتایا کہ حضرت توربن پزیدنے بتایا کہ میں رسول الله مَلْ الله مِلْ ال



بہت کم ملتی ہے توالیشے خص کو دونوں کتابوں میں دیکھنا ہوگا تا کہاہ کم ذکر ہونے والے متن مل سکیں جن کی صرف ایک سندہے، وہ

د مکھ کرچیران ہوگا، پھر دوسری روانیوں کوائی پر قیاس کرلے۔ حالان سے میں تاہد ہے کہ مناشد

کے سام کسی چیز کوشریک ندیماؤ، نمازی پابندی کروم مگانگاؤ کے فرمایا: اسلام بیرہوتا ہے کہتم اللہ کی عبادت کرتے وقت اللہ کے سام کسی چیز کوشریک ندیماؤ، نمازی پابندی کرو، زکو 8 دیا کرو، رمضان کے روزے رکھا کرو، بیت اللہ شریف کا جج کرو، لوگول کو

بھلائی کے بارے میں کہواور برائیوں ہے روگو، گھر والوں کوسلام کہا کرواور جوان چیزوں میں کی کرے گاتو یوں ہوگا کہاس نے گویا اسلام کا ایک حصہ چھوڑ دیا اور جوان سب چیزوں کوچھوڑ دے گاتو گویا اس نے اسلام سے بے پروائی برتی۔''

بیر مدیث بھی پہلی مدیث کی طرح درست اور تھوں ہے۔

کے حضرت ابو ہریرہ ڈگائٹن بتائے ہیں کہ رسول اگرم عَالِیْتُولِمُ نے فر مایا: ''کیا میں تہمیں وہ بات نہ بتا دوں جوعرش کے نیچ جنت کے رحت والے نیز انے میں ہے؟ (تم یوں کہا کرو) لا حُول و کا قُو ۃُ اِلّا بِاللّٰهِ اس پراللّٰدَ تعالی فرما تا ہے کہ میرے بندے نے پوری طرح سے فرما نبرواڑی کی ہے اور اسلام کو مال لیا ہے۔''

ایک راوی بچی بن ابی سلیم کی روایت لی ہے۔ روز عبد اللہ رفائقۂ کے مطابق رسول اکرم مَالین اللہ اللہ اللہ میں کہ اگر دوشخص اسلام لا کر اسلام سے بے تعلق

بیصدیث امام بخاری ومسلم کی شرطول کے مطابق صحیح ہے لیکن دونوں ہی نے اسے نہیں لیا عبدالصمد بن عبدالوارث بن سعید پختہ اور محفوظ راوی ہیں،سب نے ان کی ایک حدیث چھوڑ کر باقی کولیا ہے جسے انہوں نے صرف اپنے والداور شعبہ وغیرہ

سے لتا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ دلی تھی کے مطابق رسول اللہ منافی آن ماتے ہیں کہ زنا کرنے والا زنا شروع کرتا ہے تو اس کے ول سے ایمان نکل جاتا ہے اور وہ سامہ کی طرح خالی ہوجاتا ہے اور جب وہ اس سے الگ ہوتا ہے تو ایمان واپس آجاتا ہے۔'' ریحدیث امام بخاری وسلم کی شرطوں پر پوری اترتی ہے اور دونوں ہی نے اس کے راویوں کو بہتر جانا ہے۔

یں مسلم ی شرط پر ہیر صدیث اس کی تائید کرتی ہے: امام مسلم ی شرط پر ہیر صدیث اس کی تائید کرتی ہے:

<u>ہے۔</u> حضرت ابوہریرہ ڈالٹنڈ کہتے ہیں کہ رسول اکرم مُالٹیکوڈ نے فرمایا:''جو مخص زنا کرے اور شراب ہے تو اللہ تعالی الا ہے ایمان کو بول نکال دیتا ہے جیسے انسان گلے ہے تیص کو نکال دیتا ہے۔''

ا مسلم نے اس مدیث کے دوراویوں عبدالرحن بن حجیر ہ اور عبداللہ بن ولیدر ڈاٹھنگاوراوی مانا ہے، بید دنوں شامی تھے۔



حضرت ابن عمر والفخاك مطابق نبي كريم مَنْ النيوالم نفرمايا كدر حياء اورايمان دونون بي كوايك دوسرے ملاديا كيا

ہے چنانچہ جہاں ان میں سے ایک نہیں ہوتا تو وہاں دوسرے کو بھی رہے نہیں دیا جاتا۔''

بیصدیث امام بخاری وسلم کی شرطوں پر پوری اثر تی ہے، دونوں ہی نے اس کے راویوں کا اعتبار کیا ہے لیکن انہوں نے اسے ان الفاظ سے تبیس لیا۔

حضرت ابو ہریرہ ر اللفظ کے مطابق رسول الله مَالقَيْقَ آئم نے فرمایا "ایمان والا پیار کیا کرتا ہے چنانچہ جو پیارنہیں کرتا اور

نه بی اس سے پیار ہوتا ہے تو وہ اچھا انسان نہیں ہوتا۔'' بیحدیث دونوں اماموں کے ہاں مجھے ہے، مجھے اس میں خامی نظر نہیں آئی کیکن امام بخاری ومسلم نے اسے نہیں لیا۔

حضرت ابوایوب انصاری والنی بتاتے ہیں که رسول اکرم مَالتین فی مایا: ' جو محض الله کی عبادت کرتا ہے، کسی چیز کواس کاشریک نہیں بناتا ،نمازیریا پندی کرتا ہے ،ز کو ۃ ویتا ہے اور بڑے گنا ہوں سے بیتا ہے تو وہ جنت میں واخل ہوجا تا ہے۔ اس پر صحابہ کرام نے پوچھا کہ بڑے گناہ کون سے ہوتے ہیں؟ تُو آپ نے فرمایا: اللّٰد کا شریک بنانا، جنگ کی بھیڑ سے بھاگ جانا اور کسی شخص گوتل کر دینا۔''

بیصدیث امام بخاری ومسلم کی شرطوں پر پوری اترتی ہے،میرے نز دیک اس میں کوئی کی نہیں لیکن دونوں ہی نے استے ہیں لیا۔

عضرت بانی بالی فیالی اکرم منافیقه کم خدمت میں پنیج تو عرض کی: " یا رسول الله! کس بناء پر جنت لازی ملتی ے؟" آپ نے فرمایا بم پرلازم ہے کہ اچھی گفتگو کیا کرواورلوگوں کو کھاٹا کھلایا کرو۔"

ر بیجدیث بالکل درست ہے، اس میں خام نہیں لیکن امام بخاری وسلم نے اسے نہیں لیا۔ ان کے پاس خامی میہ ہے کہ ابن شریج کے علاوہ ہانی بن بزید کے پاس اور کوئی راوی نہیں ہے جبکہ میں نے کتاب کے شروع میں بیشرط ذکر کی ہے کہ جب مشہور صحابی کا ہمیں مشہور تا بھی کے علاوہ کوئی راوی نہ ل سکے تو ہم اسے لے لیں گے اور اس کی حدیث کو پیچے قرار دیں گے گیونکہ وہ ان دونوں کی شرط پر پوری اتر ہے گی کیونکہ امام بخاری نے حضرت قیس بن ابی حازم طالتین کی روایت لی ہے جے انہوں نے بی كريم مَثَاثِينَةُ كَى حديث يذهب الصالحون ساليا باور پير حضرت قيس كى حديث بهى لى ب جس حضرت عدى بن عيره ر النيخ نے رسول اكرم مَثَاثِقَة فِي سے سناتھا كه من استعملناہ على عمل حالاتك حضرت قيس بن ابي حازم ر النيخة كعلاده ان كا اورکوئی رادی نہیں ہے، حضرت امام سلم نے بھی حضرت ابو ما لک انتجعی کے والدا ورحضرت مجز اہ بن زاہراسلمی کے والد کی حدیثیں نی ہیں لہذا امام بخاری وسلم پرلا زم تھا کہ اپنی شرطوں پرحضرت شریح کے والد کی حدیث لینتے کیونکہ حضرت مقدام اوران کے والد 

ے۔ پھ**ریٹ میں موجود ہے۔** اور دیا جاتا ہوں کا ایک اور ایک کا ایک کا

و حضرت ہانی بن برید و الله علی اللہ علی اللہ معلی اللہ معلی اللہ معلی اللہ معلی اللہ معلی معرف میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان کے بارے میں سنا کہ ابوالحکم کنیت رکھی ہوئی ہے، آپ نے فرمایا کہ وتھم (فیصلہ کرنے والا) تو صرف اللہ ہے، تم نے بیکنیت کیوں رکھی ہے؟ ''انہوں نے کہا کہ جب میری قوم میں کوئی جھڑ اہوجا تا ہے تو میں ان کا فیصلہ کرا تا ہوں جس پر راضی ہوجاتے ہیں۔

آ پ نے بوچھا: کیاتمہارے بیٹے ہیں؟ حضرت مقدام نے عرض کی کہ شرتے ،عبداللداورمسلم ہیں۔ پھر بوچھا کہ ان میں سے بڑا کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ شرح بڑا ہے۔اس پر فر مایا کہ بس پھرتم ابوشرح ہو، چنانچے ان کے اوران کے الکے آپنے دعا فرمائی۔

میں نے اپنی کتاب المعوتة فی ذکر المخصومین میں حضرت شریح بن ہانی کا ذکر کیا ہے کیونکہ انہوں نے جاہلیت اوراسلام وونوں کا زمانہ پایالیکن رسول الله مَلَا تَقْتِهُ اللهِ مَلَا تَقْتِهُ مِلْ كَارِتْ نَهِيں كرسكے چنانچدان كاشار تابعين ميں ہوتا ہے۔

🐨 🍑 حضرت ابو ہررہ و اللّٰهُ مُناتِ بین که رسول اکرم مَا اللّٰهِ اللّٰهِ کَانَ سَمِیْعًا بِصِیرًا 🖯 تلاوت فرمائی تو انگلیاں دونوں آئکھوں پر کھیں جب کہ دونوں انگو تھے کا نوں پر رکھے''

بیرحدیث صحیح ہے کیکن امام بخاری وصلم نے اسے نہیں لیا، حضرت امام مسلم نے حضرت حرملہ بن عمران اور حضرت ابویوٹس کولیاہے جب کہ باقی سارے راویوں پرسب کا اتفاق ہے۔

و معرت جابر بن عبدالله والتنفظ بتات بين كدر ول الله مَا لَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِيْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِيْمِ اللهِ اللهِي اللهِ الل اورنہ قیامت تک ہوگا، ہرنی ابنی قوم کواس سے ڈرا تارہا ہے، میرے علاوہ اس کے بارے میں پہلے والے کسی نبی نے اتنا پھھ نہیں بتایا اس کے بعد آ ہے نے اپنا ہاتھ دونوں آ تھے وں پر رکھ کرفر مایا: میں اعلان کرر ہاہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک آ تھے دالانہیں۔''

😰 حضرت ابوالاحوص ثلاثی کے والد بتاتے ہیں کہ میں رسولِ اکرم مَثَالِیّتِ کِم حَدمت میں حاضر ہوا تو میری حالت خراب تھی۔ آپ نے پوچھا: ''تمہارے یاس مال موجود ہے؟ میں نے عرض کی بال پھر پوچھا کہ کونسا مال؟ میں نے کہا: اون ،

گھوڑے،غلام اور بکریاں سب کچھ ہے۔اس پر فراما: جب اللہ مہیں مال دیو تم پراس کا اثر نظر آنا جا ہے۔' پھرفر مایا: کیاتمہاری قوم کی اونٹیال بیچوریتی ہیں جن کے کان سیج ہوتے ہیں توتم اُسترالے کران کے کان کا شتے ہو

ادران کانام "بح"ر کے ہو، چرانبیں چرتے ہو (یا فرمایاان کی جلد چرتے ہو) اوران کا نام "حرم" رکھتے ہواور انبیل اپناور ا بنے کھر والوں پرجرام کرلیا کرتے ہو؟اس نے عرض کی ہاں۔فرمایا:اللہ جو پچھودے، وہ تبہارے لئے حلال ہے یا در کھو!اللہ کی طاقت تم نے زیادہ ہے اور اللہ کی گویا سر اتہاری طاقت سے زیادہ ہے۔ " ( یعنی ایسے نہ کیا کرو)

و مدیث مجمع سند والی ہے، اے کوفد کے محدثین کی ایک جماعت نے حضرت ابوائحق سے روایت کیا ہے پھر اے



ابوالاحوص سے روایت کرتے ہوئے ابوالزعراء عمر و بن عمر و نے ابوا تحق سبیعی کی پیروی کی ہے لیکن امام بخاری و سلم نے اسے نہیں لیا کیونکہ مالک بن نصلہ جشمی کے ہاں ان کے بیٹے ابوالاحوص کے علاوہ کوئی اور راوی نہیں ہے۔ امام مسلم نے آمکیے بن اسامہ اور انہوں نے حضرت اسامہ سے روایت کی ہے کین ان کے بیٹے کے علاوہ ان کا کوئی راوی نہیں ہے پھر ایونہی ابو مالک انجی سے لی ہے جنہوں نے اپنے والد سے لی اور دیروایت ان سب سے بہتر ہے۔

بەحدىث امامسلم كى شرط چىچى بىكىن دونوں نے اسے نبيس ليا۔

صرت ابوالدرداء والتُعَدِّينات بين كدرسول الله مَنَّالَيْتِهِمُ فِي مِن السِّحْض بين كدالله ان سے محبت كرتا ہے اور انبين ديكي كرمسكرا تا (خوش ہوتا) ہے (ان میں سے) ایک وہ ہے كہ جب وشمن كاگروہ سامنے آتا ہے تو وہ ان كى پچپلى طرف سے آكراللہ كے لئے لڑتا ہے۔''

ت حضرت عبدالله بن مسعود و التفاق کے مطابق رسول اکرم مثل التفاق نے فرمایا: ''اینا محض جنت میں نہ جا سکے گاجس کے دل میں ذراسا بھی تکبر ہوگا۔ اس پرایک شخص نے عرض کی نیارسول اللہ! مجھے پندیہ ہے کہ میرالباس نیا ہویا سر پرتیل لگا ہوا ورجوتا نیا ہو (راوی بتاتے ہیں کہ انہوں نے کچھ چیزوں کا ذکر کیا) اور اپنے خوبصورت و نڈے کا ذکر کیا۔ اس پر آپ نے فرمایا: یہ تو خوبصورتی ہے، اللہ خود خوبصورت ہے اور خوبصورتی پندفر ما تا ہے، ہاں تکبریہ ہوتا ہے کہ اللہ کواکر دکھا کے اور لوگوں کو گھٹیا جائے۔''

ال حدیث کی سند سیح ہے کیکن امام بخاری و مسلم نے اسے نہیں لیا حالا تکہ اس کے داویوں کو معتبر جانتے ہیں۔ مسلم کی شرط پراس حدیث کی تا سید کتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر و رفائق کتے ہیں: میں نے عرض کی یارسول اللہ!اگر

وہے ۔ میں خوبصورت لباس پہنوں تو کیا ہے بھی تکبر ہوگا؟ فرمایا:''اللہ تعالی خوبصورت ہے اور خوبصورتی ہی کو پہند فر ما تا ہے۔'' ہیں خوبصورت لباس پہنوں تو کیا ہے بھی تکبر ہوگا؟ فرمایا:''اللہ تعالی خوبصورت ہے اور خوبصورتی ہی کو پہند فر ما تا ہے۔''

حضرت ابوہریرہ والثنيّة کے مطابق رسول الله مَاليّتِية أنه فرمايا كه "الله تعالى نے حضرت جبر مل كو بلاكر جنت كى



طرف بھیجااور فرمایا کہاہے ویکھواوروہ کچھو جوہم نے جنتیوں کے لئے بنارکھاہے۔ انہوں نے عرض کی ، تیری عزت کی شم، اس کے بارے میں جو بھی نے گا،اس میں جانے کی خواہش کرے گا، پھراس میں بُری چیزیں بھر کراللہ نے فرمایا کہ اس کی طرف جاؤاورد يكمو، وه كئة اورغرض كي: تيري عزت كي تتم: مجھانديشه ہے كه اس ميں كوئي بھي جانے كوتيار نه موگا-''

بیرجدیث امام سلم کی شرط پر میچ ہے لیکن دونوں اماموں نے اسٹیبیں لیا۔

اس حدیث کوجها دبن سلمه نے محمد بن عمر و سے لیا ہے اور اس میں الفاظ زیادہ ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ واللہ میں مطابق رسول اللہ منابی الم فرماتے ہیں کہ' جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا فرمایا تو جبر مل کو تھم دیا کہاسے جاکر دیکھو، وہ گئے اور اسے دیکھا، پھرعرض کی کہاس کے بارے میں جوبھی سنے گا،اس میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا، پھراس میں نامناسب چیزیں بھر کر فرمایا کہ اب جاکراہے دیکھو، انہوں نے جاکردیکھااورعرض کی تیری عزت کی قتم، مجھے اندیشہ ہے کہاس میں کوئی بھی نہ جائے گا، پھر دوزخ پیدا کر کے فر مایا: جبریل! جا دُ اوراسے دیکھو، انہوں نے جا کر دیکھا اور

عرض کی کہاس کے بارے بین من کرکوئی بھی جانے کو تیار نہ ہوگا۔ پھر اللہ نے اس میں من پہندر کھ کرفر مایا کہ جا کردیکھو، انہوں نے جاکرد یکھااورع ض کی: اے پروردگار! تیری عزت کی تم، مجھے اندیشہ ہے کہ اس میں ہرایک ہی جائے گا۔''

ے فرمایا: اپناسورج، عیانداورستارے نکالواورز مین سے فرمایا کہ اپنی نہریں نکالواور پھل ظاہر کردوچنا نچیددونوں نے عرض کی اُتیکنا طَائِعَيْنُ (ہم تیراتھم مانے کوحاضر ہیں)"

بیعدیث امام بخاری وسلم کی شرطول سیجے ہے کیکن دونوں نے اسٹے ہیں لیا حالانکہ صحابی تفسیران کے ہال معتبر ہوتی ہے۔

و حفرت مسلم بن بیار منی دانشی بتاتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب باللی سے اس آیت کے بارے میں یوچھا گیا:

ے اس کے بارے میں پوچھا گیا تھا جس پرآپ نے فرمایا: 'اللہ نے حضرت آدم علائش کو پیدا کر کے اپنا دامنا قدرتی ہاتھ ان کی پیچے پر پھیراجس سے ان کی اولاونکل پڑی فرمایا: انہیں میں نے جنت کے لئے پیدا کیا ہے چنانچہ یہ جنت میں جانے والے مل كريں كے، چرباياں قدرتى ہاتھ لگايا توان سے ان كى اولاد فكالى، فرمايا: انہيں ميں نے دورخ كے لئے بيدا كيا ہے چنانچہ سے

دوز فی کام کریں گے۔''

به حدیث امام بخاری وسلم کی شرطول پرسیج ہے لیکن دونوں ہی نے اسے نہیں لیا۔

حضرت ابن عباس وظفيمًا كہتے ہيں كه نبي كريم مَا لَيْتَوَالِمُ نے فرمايا: اللّٰد تعالى نے حضرت آ دم عَلائِشَال كي پشت ميں موجود

اولا دے پگاعہد لیناتھا چنانچہ وہاں ہے انہیں نکال کر آپ کے سامنے بھیر دیا جو ذروں کی شکل میں تھے، پھران سے فرمایا

اکستُ بِرَبِّکُمْ ﴿ قَالُوا بَلِی ﴿ شَهِدُنَا ﴿ اَنَ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيلَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ طَذَا عَفِلِينَ ۞ اَوْ تَقُولُوا إِنَّهَا اللَّهُ بَرِبِّكُمْ ﴿ قَالُوا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِلُونَ ۞ (اعراف ١٧٣١، ١٧٧) (اورات مجوب يادكروجب تمهار عرب نے اولادِ آدم كى پشت سے ان كى اسل تكالى اور انہيں خودان پر گواہ كيا ، كيا ميں تمهار ارب نہيں؟ سب بولے كيوں نہيں ، ہم گواہ ہوئے ، كه كيس قيامت كون كهوكه بميں اس كي خرف يا كهوك شرك تو پہلے مارے باپ دادانے كيا اور ہم ان كے بعد بجے ہوئے ، تو كيا ہميں اس پر ہلاك فربائے گاجواہل باطل نے كيا؟)

اس مدیث کی سند سیجے ہے لیکن امام بخاری ومسلم نے اسے نہیں لیا جبکہ امام مسلم نے حضرت کلثوم بن جبر کوراوی کے

طور پرلیا ہے۔ ﷺ حضرت ابن مسعود رٹی لٹینئز کے مطابق نبی کریم مُٹالٹیٹیٹٹر نے فرمایا کہ'' جب حضرت مومی عَلَیائیل سے اللہ نے کلام فرمائی تو انہوں نے اونی جبہ پہنا ہوا تھا، اونی شلوارتھی، آسٹین اونی تھی، چا دراونی تھی اور جوتے اس گدھے کے چڑے سے بے متے جسے ذرج نہیں کیا گیا تھا۔''

امام بخاری و مسلم نے حضرت سعید بن منصور کی حدیث کولیا ہے اور راوی حمید وہ نہیں جوقیں اعرج کے بیٹے جیس چنانچہ امام بخاری نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ حمید بن اعرج کوئی منکر الحدیث بیں جبکہ عبد اللہ بن حارث نجرانی کوراوی لیا جاتا ہے اور صرف امام سلم نے خلف بن خلیف کولیا ہے۔ بیحدیث تصوف اور علم کلام میں عظیم ہے لیکن شیخین نے اسے نہیں لیا۔

حضرت ابوامامہ باحلی مثال نے بین کہ رسول اکرم مثال تھا تھا تھا نے در بایا: 'اونی لباس لاز ما پہنا کرو کیونکہ تو اس تم اپنے دلوں میں ایمان کی لذت محسوس کرو گے۔

حضرت عمران بن صین والفن کے مطابق رسول اکرم مقالی النام مقالی الناس النام الناس النام النا



کیا ہے؟ الله فرمائے گا کہ ہر ہزار آ دمیوں میں سے نوسوننا تویں جہنم میں جھیجوا ورایک کو جنت میں لے جاؤ۔ ریس کرصحابہ جیران رہ گئے اور ہنس نہیں سکے۔

رسول اکرم مَثَاثِیْنِ نے صحابہ کو دیکھا تو فر مایا عمل کرواورخوش رہو،اس ذات کی شم کہ محد کی جان جس کے قبضے میں ہے،تم كودوسم كى مخلوق سے واسط پڑے گا، وہ جس ميں بھى شامل ہوں گے ان كى تعداد بردھاديں گے، ياجوج ماجوج ، اولا دِآ دم میں سے ہلاک ہونے والے اور شیطان کی اولا د۔

اس پروہ سارے خوش ہو گئے، فرمایا عمل کرواور خوش رہو، اس کی قتم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، لوگوں میں تم اتنے ہو کے جیسے جانور کے بازومیں داغ یا اونٹ کے پہلومیں نثان ''

بیحدیث سیح سندوالی ہے لیکن امام بخاری ومسلم نے اسے پوری طرح ذکر نہیں کیا۔ میرے نز دیک اس کی وجدان کا بیہ اندیشہ ہے کہ بیمرسل ہوگی ،حضرت حسن نے عمران بن حصین سے نی۔اس متن میں جوالفاظ زیادہ ہیں ان میں سے اکثر معمر کے نزديك قاده سے روایت ہیں جنہوں نے اسے حضرت انس سے لیا۔ یتینین کے زدیک سیح ہے لیکن انہوں نے اسے ہیں لیا، نہی دونوں میں سے سی ایک نے لیا ہے۔

هَ صَرْتِ الْسِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن كَهُ جَبِ فِي كَرِيمَ عَلَيْقُولِكُم بِي بِي آيت تَرَى اللَّهُ النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُم عَ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيْمٌ ﴿ يَوْمُ تَرُونَهَا تَذَهَلُ كُلُّ مُوْضِعَةٍ عَمَّآ اَرْضَعَتُ وَ تَضَعُ كُلُّ ذَا تِ حَمْلِ حَمْلَهَا وَ تَرَى النَّاسُ سُكُولِي وَ مَا هُمْ بِسُكُولِي وَ الْكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيْدُ ﴿ رَجَ ٢٠١ لُو آ بِ مَر كرر بِ تَ چنانچاس کے بعدراوی نے الی ہی حدیث ذکر گی۔

عضرت ابوسعيد خدري الله يتات بين كدر مول اكرم مَلَا تَيْوَاتِهُم نَ فَرِمايا: الله فرمائ كاكدار وم اوه عرض كريس ے کہ میں حاضر ہوں اور آ پ کی حد کرتا ہوں ، ہر جھلائی تیرے ہاتھ میں ہے۔اللہ فرمائے گا کہ ایک ٹولی جہنم کو جھیجو پھر مخضر طور پر حدیث نقل کی اور آیت کے نازل ہونے کا ذکر نہیں کیا۔امام بخاری نے اسے حضرت عمر بن حفص سے اور انہوں نے اعمش اور اورامام ملم نے ابو کرسے اور انہوں نے وکیج سے روایت کیا ہے۔

🔊 حضرت ابن عمر رفح الفناكمة بين كدرسول اكرم منافية وأنه في فرمايا "مظلومون كي بددعاؤن سے بچو كيونكه بيد چنگاريون کی طرح آسان کوجاتی ہیں۔"

امام مسلم نے اس عاصم بن کلیب کوراوی لیا ہے جبکہ اس کے باقی راویوں کوشیخین لیتے ہیں اگر چہ انہوں نے ریہ حدیث ہیں لی۔

حضرت عباده بن صامت و التفيّة كے مطابق رسول اكرم مَاليّتِهم في مربايا: قيامت كيون ميں لوگوں كاسر دار ہوں





گا، اس میں فخرنہیں، اس دن جو بھی ہوگا، میرے جھنڈے کے نیچے ہوگا اور رہائی چاہ رہا ہوگا، لواء الحمد میرے قبضے میں ہوگا، لوگ میرے ساتھ چلیں گے اور پھر میں جنت کے دروازے پرآ کراہے کھولنے کے لئے کہوں گا، پوچھا جائے گا کہ کون ہیں؟ میں کہوں گا کے مجمد ہوں، اس پر کہا جائے گا کہ ان کا آنامبارک ہواور پھر جب میں اپنے پروردگار کودیکھوں گا تو سجدے میں گرجاؤں گا۔'

بیرحدیث صفات و حالات قیامت کے ساتھ ساتھ اللّٰد کی زیارت کے بارے میں ایک بڑی حدیث ہے اور امام بخاری وسلم کی شرطوں پریتھ ہے کیکن دونوں نے اسے نہیں لیا۔

صرت عبداللہ بن غیروز دیلی و الفی تناتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص و الفی کے پاس پہنچا، وہ طائف میں اپنے باغ کے اندر سے جسے ' وھط'' کہتے سے ، انہوں نے قریش کے ایک جوان کو اپنے پاس بلایا ہوا تھا ، وہ نو جوان شراب پینے میں مشہور تھا ، میں نے عبداللہ بن عمرو سے کہا کہ جھے آپ کی طرف سے تین باتوں کا پید چلا ہے جنہیں تم نے رسول اکرم مُثل تی بی مشہور تھا ، میں کے عبداللہ بن عمرو سے کہا کہ جھے آپ کی طرف سے تین باتوں کا پید چلا ہے جنہیں تم نے رسول اکرم مُثل تی بی مشہور تھا ہوا ہے کہ جو

- ں شراب کا گھونٹ پی لے تو اللہ تعالیٰ اس کی عالیس شج کی نمازیں قبول نہیں فرمائے گا۔ بیس کر اس نو جوان نے حضرت عبداللہ کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑ الیااور پھرواپس چلا گیا۔
  - اصل بدبخت وہ ہے جو مال کے پیٹ ہی میں بدبخت ہوتا ہے۔
- جو خص صرف بیارادہ لے کر گھر سے نکلے کہ دہ بیت المقدس میں نماز پڑھے گا تو گنا ہوں سے یوں نکل جائے گا جیسے آ اس دن تھاجب اس کی مال نے اسے جنا تھا۔

بین کر حضرت عبداللہ بن عمرونے کہا: اے اللہ! میں نہیں چاہتا کہ کوئی میرے ذمے وہ بات لگائے جو میں نے کہی ہی نہیں نہیں، میں نے رسول اللہ مظالی ہو تھا۔ خوص تھوڑی میں شراب پی لے تو چالیس دن تک اس کی توبہ قبول نہ ہوگی، اب میں انہیں کہ تیسری یا چوص مرتبہ آپ نے فرمایا: اگر پھر پی لے تواللہ کوش پہنچتا ہے کہ وہ قیامت کے دن اسے جہنم کا کیچڑ پلائے۔ میا زنہیں کہ تیسری یا چوص مرتبہ آپ نے فرمایا: اگر پھر پی لے تواللہ کوش پہنچتا ہے کہ وہ قیامت کے دن اسے جہنم کا کیچڑ پلائے۔

پھر میں نے رسول اکرم مَنَا اللہ اللہ سے سنا، فرمایا: حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے تین چیزیں ہا گی تقسیں جن میں سے دوانہیں دے دیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ انہیں تیسری بھی دے دی گئی ہوگی، انہوں نے اللہ سے وہ حکم ما نگا جو اس کے حکم کے مطابق ہو، اللہ نے انہیں بیدے دیا، انہوں نے الی حکومت ما گی کہ ان کے بعد کسی کو خہ طے، اللہ نے یہ بھی پوری فرمادی اور پھر بیسوال کیا کہ جو شخص بیدارادہ لے کر نگلے کہ اس مجد (بیت المقدس) میں نماز پڑھے گا، وہ گنا ہوں سے یوں نکل

جائے گا جیسے اس دن تھا جب اس کی والدہ نے اسے جنا تھا، ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کی بید عابھی قبول فر مائی ہوگی۔'

امام روزاعی کہتے ہیں کہ بیر حدیث مجھے رہیعہ بن پزید نے مقسلا طاور جاصعیر کے درمیان بنائی تھی۔ بیر حدیث تیجے ہے جسے انکہ حضرات نے لیا ہے پھرامام بخاری ومسلم نے اس کے سارے راویوں کو مانا ہے لیکن اسے نہیں لیا تا ہم یہ بات میری سمجھ میں نہیں آسکی۔

رسولِ اکرم مَنَّ الْفَهِ مَنَّ الْفَهِ مَنَّ الْفَهِ مَنْ الْمُعْمَّدُ مِنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنَّ الْفَهُ مَنَّ اللهُ مَنَّ اللهُ مَنَّ اللهُ مَنَّ اللهُ مَنَّ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُن اللهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ

اس پر صحابہ نے عرض کی: یارسول اللہ! (اس کے لئے) ہم کونساعمل کیا کریں؟ آپ نے فر مایا: جواللہ کے لکھے کے مطابق ہو۔ (نیک ہو)

یره دریش میں بھام بخای و مسلم کااس کے داویوں پراتفاق ہے کہ وہ سارے معتبر ہیں ،عبدالرحمٰن بن قادہ قبیلہ بنوسلمہ کے صحابی تھے پھر دونوں حضرات نے حضرت زھیر بن عمر وکورسول اگرم سکی تیں پیشلیم کیا ہے حالانکہ ابوعثان نہدی کے علاوہ ان کا دوسراراوی نہیں ہے ، یونہی امام بخاری نے حضرت ابوسعید بن معلی کی حدیث کولیا ہے حالانکہ حضرت حفص بن عاصم کے علاوہ ان کا کوئی اور داوی نہیں ہے۔

هَ حضرت حذیفه و الله علی مطابق رسول اکرم مَثَاقِیَّةً من فرمایا: "الله تعالی برکاریگراوراس کی بنائی چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔"

کی پیدا کرنے والا ہے۔'' کو پیدا کرنے والا ہے۔''

یہ حدیث انام سلم کی شرط پر پوری اترتی ہے لیکن دونوں اماموں نے اسے لیانہیں۔امام سلم نے معمر کی خطا کے بارے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ معمر نے انہیں دومر تبد حدیث سنائی، ایک مرتبہ زہری سے اور ایک مرتبہ اپنے والد سے، حاکم لکھتے ہیں کہ میر بے زدو یک اس میں حرج نہیں کیونکہ صالح بن ابی الاخصر نے اپنی حدیث میں معمر بن داشد کی بیروئ کی ہے جنہوں نے اسے عروہ سے لیا اور بیرومالح اگر چرز ہری کے ساتھیوں میں تیسر سے طبقہ سے تعلق رکھتے ہیں لیکن ان جسے داوی لئے جاتے ہیں۔ اسے عروہ سے لیا اور بیرومالح اگر چرز ہری کے ساتھیوں میں تیسر سے طبقہ سے تعلق رکھتے ہیں لیکن ان جسے داوی کے جاتے ہیں اور بیرومالکہ اللہ اپنے جھاڑ بھو تک ( وَم ) ہم کیا کرتے ہیں اور بیروماکی جن سے ہم علاج کرتے ہیں، کیا بیداللہ کی تقدیر کو ٹال دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: بیدونوں بھی تو اللہ کے ہاں لکھی ہوئی ہیں۔''



بیحدیث امام بخاری وسلم کے ہاں تیجے ہے کین انہوں نے اسے نہیں لیا۔ امام سلم نے معمر کی خطا کے بارے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ معمر نے انہیں دومر تبد حدیث سائی ، ایک مرتبہ زہری ہے اور ایک مرتبہ اپنے والدے حاکم لکھتے ہیں کہ میرے نزد یک اس میں حرج نہیں کیونکہ صالح بن ابی الاخصر نے اپنی حدیث میں معمر بن راشد کی پیروی کی ہے جنہوں نے اسے عروہ سے لیا اور بیصالح اگر چیز ہری کے ساتھیوں میں تیسر سے طبقہ سے تعلق رکھتے ہیں کیکن ان جیسے راوی لئے جاتے ہیں۔

ﷺ حضرت عکیم بن حزام ڈلاٹنٹ بتاتے ہیں: میں نے عرض کی: یارسول اللہ! ہم جھاڑ بھونک کرتے اور دواؤں سے علاج کرتے ہیں تو کیا مید چیزیں اللہ کے لکھے کوٹال سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میربھی اللہ کے ہاں کھی ہیں۔

ﷺ حضرت ابو ہریرہ رِ اللّٰهُ بَتَاتَ ہیں کہ ہیں سیّدہ عائشہ رُ اللّٰهُ اُکے ہاں پہنچااور عرض کی کہا ہے ماں! مجھے کوئی الین حدیث تو سنائے جے آپ نے رسول اکرم مَنَّا لَٰتُنِیْا ہِمِ سے سنا ہو۔انہوں نے فرمایا: میں نے رسول اللّٰه مَنَّا لَٰتُنِیْقِ مِنْ سے سناتھا فرمایا: ''پرندہ اللّٰه کے لکھے کے مطابق اڑتا ہے اور پھر آپ کواچھی فال پیندتھی۔''

دونوں اماموں نے اس حدیث کے سارے راویوں کو معتبر جانا ہے البتہ یوسف بن ابی ہر دہ کونسکیم نہیں کیا ،میرے خیال میں انہوں نے انہیں کسی اعتراض اور کمزوری کی وجہ سے نہیں چھوڑ ابلکہ ان کی حدیثیں بہت ہی کم ہیں۔

ﷺ حضرت علی بن ابی طالب رٹائٹنڈ کے مطابق نبی کریم مَثَاثِیْوَہُمْ نے فرمایا کہ'' آ دمی اس وقت تک مومن نہیں ہوتا جب تک جار چیزوں کااعلان نہ کردے:

- 🕥 وہ پیاعلان کرے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔
  - بیکدین الله کارسول ہوں جس نے مجھے سچابنا کر بھیجا ہے۔
    - ن يدر في كابعدا فائ جان يريقين كرير
      - ن بیکراللہ کے لکھے کودل نے مانے "

بیحدیث امام بخاری وسلم کی شرطوں کے مطابق صحیح ہے۔ امام توری کے شاگردوں میں سے کسی نے اس روایت کو مختصر کیا ہے لیکن ہمارے مزد یک اس ہے کوئی فرق نہیں پڑتا۔

حضرت على والنفظ في المحرية وي سين كررسول اكرم مَثَلِيْتِيرَةُم سيالين الى حديث روايت كى ب-

حضرت على مثالثية كم مطابق نبي كريم منافية والم في المناه بنده حيار چيزون كودل سے مانے بغير مومن نبيس بن سكتا:

 $\Omega = \{ 1, 2, 1, \ldots, 3^{d_{n-1}} \}$ 

- 🔾 وہ بیاعلان کرے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبور تہیں ہے وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔
  - 🔾 يمان كرمين الله كاسچار سول مول
  - 🔾 بیمانے کہ اُسے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایاجائے گا۔



🔾 ووالله کی ہر کھی ہوئی چیز پرایمان لائے۔

📰 💎 حضرت جریر بن حازم ڈلاٹھنڈ بتاتے ہیں کہ میں نے حضرت ابور جاءعطار دی ڈلاٹھنڈ سے سنا، انہوں نے حضرت ابن

عباس بڑھ کھنا کوفر مانے سنا کے رسول اللہ مثالی کھنے آئے سے فر مایا: اس امت کی حکمرانی اس وفت تک قائم رہے گی جب تک میر بچوں اور تقدیر کے بارے میں باتیں نہ کریں گے۔''

میر حدیث امام بخاری وسلم کی شرطوں پر سیجے شار ہوتی ہے، ہمیں اس کی سمی کمزوری کاعلم نہیں لیکن دونوں حضرات نے استے ہیں لیا۔

حضرت عبدالله طالعي كمطابق رسول اكرم مَا اليُوالِمُ في فرمايا: الله تعالى في تمهاري عادتين ويسي بي جدا جدابنا دي

ہیں جیسے تبہاری روزی تنہمیں بانٹ رکھی ہے، دنیا کا مال وہ ہرایک کو دیتا ہے خواہ اسے پیند کرے باینہ کرے البیتہ ایمان کی دولت صرف اے دیتا ہے جے پیند کرتا ہے۔''

اس صدیث کی سند سیح ہے جے صرف احمد بن خباب تصیصی نے بیان کیا ہے اور یہ چیز ہماری اس کتاب کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے کہ کوئی خامی نہ ہوگی تو ہم پختہ لوگوں کی روایت لیا کریں گے اور یہاں ہم نے عیسیٰ بن پونس کے دوتا ئیدیں دیکھی ہیں،ایک تواس کتاب کی شرط بنتی ہے اوروہ ابوقبیصہ کے بھائی سفیان بن عقبہ ہیں (روایت یول ہے)

وق حضرت عبدالله بن مسعود والتوريخ كم مطابق نبي كريم من الله يقائل في من سے ہرايك كواخلاق دے رکھے ہیں جیے تمہیں روزی تقسیم کر دی ہے، اللہ جے جاہے، روزی دیتا ہے اور اسے بھی جے پیندنہیں کرتا البتہ ایمان صرف

ات دیتا ہے، جے پیند کرتا ہے چنانچ جب وہ کسی سے پیار کرنا جا ہتا ہے تواسے ایمان کی دولت دیتا ہے۔''

رہے دوسرے پیردکار جواس کتاب کی شرط پر پورے نہیں اترتے اور وہ عبدالعزیز بن ابان ہیں۔

بیر حدیث مشہور ہے اور دو پیرو کار حضرات کی وجہ ہے تھے ہے جو حضرت عیسیٰ بن ایس سے تعلق رکھتے ہیں اور پھر

حضرت زبید کی طرف سے حضرت توری کے پیروکار ہیں اور بیمزہ بن زیات ہیں۔

حضرت كرزين علقمه و التعديد التي الله الله المنظم التعريبي التعريبي التعريبي التعريبي التعريبي المام كي من التعريبي التعريب التعريبي التعريبي التعريبي التعريبي التعري انتہاء ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا: ہاں ہوتی ہے۔عرب وعجم کے جن لوگوں کے بارے میں بھی اللہ بھلائی کاارادہ فرما تا ہے توانہیں اسلام برنگاد سے گااور پھراس کے بعد فتنے ایسے بریا ہوں کے جیسے بادل چلتے ہیں۔''

رای معمر کی حدیث تو وہ یوں ہے: اس حدیث کو جمد بن داشداور یوٹس بن بزید نے زہری سے لیا ہے:

حضرت كرز بن علقمه و التي كيم مطابق ايك اعرابي في عرض كي: يا رسول الله! كيا اسلام كي بهي كوئي انتها موتي هي؟ فرمایا:'' ہاں ہوتی ہے۔عرب وعجم کے جن لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرما تا ہے تو انہیں اسلام لانے کی توفیق



دیتا ہے اور اس کے بعد فتنے ایسے آئیں گے جیسے باول چلتے ہیں۔''

بیعدیت میں جا کی میں خامی نہیں لیکن امام بخاری و مسلم نے اسے صرف اس کئے نہیں لیا کیونکہ حضرت کر ڈبن عاقمہ سے صرف اس کئے نہیں لیا کیونکہ حضرت کر ڈبن عاقمہ سے صرف اس کیے حضرت عروہ راوی ہیں حالانکہ بیصحابی ہیں جن کی حدیث انکہ کرام کی سندوں میں کی جاتی ہے پھر میں نے حضرت علی بن عمر حافظ الحدیث سے فرماتے بنا تھا۔ حضرت امام بخاری و مسلم کو حضرت کر ذبن عاقمہ کی حدیث هل للانسلام منتهلی لیمن چاہئے تھی کیونکہ اسے حضرت عروہ بن زبیر نے روایت کیا اور ان کے علاوہ حضرت زبری اور عبد الواحد بن قیس نے مسلم کی لیا ہے۔

حضرت حاکم لکھتے ہیں: ابوالحن کے مطابق اس پرواضح دلیل مدہے کہ حضرت امام بخاری وسلم دونوں ہی حضرت عتبان بن مالک انصاری کی حدیث پراتفاق کرتے ہیں جن کے گھر میں رسول اکرم منافیقی ہے نماز پڑھی تھی حالانکہ حضرت محمود بن رہیج کے علاوہ ان کے کوئی اور راوی نہیں ہیں۔

صحرت فضالہ بن عبید ڈلاٹنو بتاتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم مَثَالْتِیَا کُوفر ماتے ستاتھا کہ: ''اے خوشی ہونی جاہئے جے اسلام لانے پر راہنمائی مل کئی، اس کا گزارہ ہوتا ہوا دروہ صبر سے کام لے۔''

میحدیث امام سلم کی شرط پرسی ہے۔

وَ اللهُمْ اللهُمْ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُمُم

سیحدیث حضرت امام مسلم کی شرط پر سی ہے لیکن امام بخاری ومسلم نے اسے نہیں لیا جبکہ اس کے ایک راوی حضرت عثان بن شام کوامام مسلم نے معتبر سمجھا ہے۔

عضرت ابو ہریرہ و اللی مطابق رسول اکرم مثالی اللہ ان اللہ اللہ ایک رحمت ہوں جس سے راہنمائی لیجا سے اہنمائی کی جاسکتی ہے۔''

نیصدیث امام بخاری وسلم کی شرطوں پر پوری اتر تی ہے کیونکہ دونوں حضرات مالک بن سعیر پر بھروسہ کرتے ہیں جبکہ سمی ایک پختہ راوی کو بھی پہند کیا جاتا ہے۔

حضرت ابن عمر والنظما بتاتے ہیں: "ہم قرآن انزنے سے پہلے پچھ عرصہ یوں رہے کہ ہم میں سے کسی کوابیان کی دولت بل جاتی اور پھر حضرت امر مثالث ہوئے پر سورت ان تی تو وہ اس میں بتائے گئے حلال وحرام کو یوں سیکھتا جیسے تم قرآن سیکھتے ہو دولت بل جاتی کہ میں نے قرآن سیکھنے والے بہت سے آدمی دیکھے جو دورا سے معلوم ہوجا تا کہ وقف کہاں کرنا مناسب ہے۔ راوی بتاتے ہیں کہ میں نے قرآن سیکھنے والے بہت سے آدمی دیکھے جو سورہ فاتحہ سے قرآن کے تر تر ک کی کھم دے رہا ہے اور کن



ے روگ رہا ہے اور نہ ہی انہیں میر پنتہ ہوتا ہے کہاں تھر جائے بلکہ وہ اسے برکار تھجور سمجھ بے پرواہی کرتے ہیں۔''

بیر حدیث امام بخاری ومسلم کی شرطوں پر پوری اتر تی ہے، میر بے نز دیک اس میں کوئی خامی بھی نہیں لیکن دونوں حضرات ہی نے اسے نہیں لیا۔

الآن سیّدہ عائشہ صدیقہ ڈاٹٹیا کے مطابق رسول اکرم مَاٹٹیو کیا نے فرمایا: چھوہ چیزیں ہیں جن پر میں لعت بھیجتا ہوں اور اللہ

بھی لعنت فرما تاہے جبکہ ہر نبی کی دعا قبول ہوا کرتی ہے:

- 🕦 الله كي نفذ ريكو جھٹلانے والا۔
- الله كى كتاب يس زيادتى كرنے والا
- الله کے حکمول کو قابومیں لینے والا چنانچہ وہ اسے تو ذلیل کرے جسے اللہ نے عزت دی اور اسے عزت دینے کی کوشش کرے جسے اللہ نے ذلیل کرنا ہو۔
  - 🕝 الله کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال ہنائے۔
  - میری عترت کے لئے وہ چیزیں حلال ہتائے چنہیں اللہ نے حرام کیا ہے۔
    - 🕥 میری سنت چھوڑ ہے۔''

اس حدیث کے راویوں میں سے حضرت امام بخاری نے حضرت عبد الرحلٰ بن ابی الموال کولیا ہے۔ بیرحدیث سیمج سندر کھتی ہے، میر سے نز دیک اس میں کوئی خامی نہیں لیکن امام بخاری وسلم نے اسے نہیں لیا۔

حفرت ابو ہریرہ دخالفی بنائے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم ملاقی آئم کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کی اے محمد! بیبنائے کہ جنت کا پھیلا و تو زمین و آسان تک ہے، بھلا دوزخ کہاں ہے؟ اس پر آپ نے فرمایا ''تم نے رات کوتو دیکھاہے جو ہر جگہ آتی ہے بھلا بیبناؤ کہ اللہ دن کہاں پڑھا تا ہے؟ اس نے عرض کی کہ اسے اللہ ہی بہتر جا تا ہے۔ آپ نے فرمایا: تو بس یونہی اللہ

ا کی ہے جھلا بیہ بتاؤ کہ القددن کہاں چڑھا تاہے؟ اس نے عرص کی کہ اسے اللہ ہی بہتر جا تا ہے۔ آپ نے فرمایا: توبس یو پی اللہ جو چاہتا ہے کرسکتا ہے۔''

بیصدیث امام بخاری وسلم کی نثرطوں پر پوری اتر تی ہے، میرے زدیک اس میں کوئی کمی نہیں کیکن ان دونو س حضرات نے اسے نہیں لیا۔

حضرت ابوہ ریرہ ڈٹالٹیڈ بتاتے ہیں کہ رسول اکرم مُٹالٹیوٹلم نے فرمایا:'' پیتے ہیں کہ بیٹے نبی تھایانہیں، نہ ہی ذوالقرنین کے ہارے میں جانتا ہوں کہ بیس کے گناہ مثاقی میں یانہیں۔'' کے ہارے میں جانتا ہوں کہ بیس اوالوں کے گناہ مثاقی میں یانہیں۔'' بیسے میں جانتا ہوں کہ بیسے دیں ہے۔ نہیں لیک دندں ہیں نہیں کہ بیسے میں ایک دندں ہیں نہیں کہ بیسے میں میں ایک کہ بیسے میں کہ بیسے میں کہ بیسے میں ایک کہ بیسے میں کہ بیسے میں کہ بیسے کے بیسے کہ بیسے کہ بیسے کہ بیسے کہ بیسے کے کہ بیسے کے کہ بیسے کہ بیسے کے کہ بیسے کہ بیسے کے کہ بیسے کہ بیسے کہ بیسے کہ بیسے کہ بیسے کہ

بیحدیث امام بخاری ومسلم کی شرطون پر سیج کہلاتی ہے،میرے نزدیک اس میں کوئی کمزوری نہیں لیکن دونوں ہینے اسے نہیں لیا۔





صورت بنا کر جب تک جا ہاجنت میں رکھا، اہلیس ان کے گر د چکر لگایا کرتا اور جب اس نے اندر سے انہیں خالی دیکھا تو اسے پیتہ چل گيا كەرىخلوق ايخ آپ پر قابوندر كەسكے گا۔''

بیحدیث امام سلم کی شرط پرسیجے ہے اور مجھے پتہ چلا ہے کہ انہوں نے مسلم کے علاوہ کسی اور کتاب میں اسے لیا ہوا ہے۔ 🚁 حضرت ابو ہریرہ و اللہ عنظ میں رسول اکرم مَثَاثِیَا کہم مَالی کی اینا کے اپناؤ

گے، وہ دونوں بازؤوں کی مقدار، ہاتھ بھریا بالشت بھر کسی طرف جائیں گے تو تم ان کے طریقے پر چلو گے بلکہ اگر وہ گوہ کے سوراخ میں جانا جا ہیں گےتو تم بھی ان کے ساتھ ہی داخل ہونا جا ہوگے۔اس پر صحابہ نے عرض کی :یارسول اللہ! کیا یہ یہودی اور نصرانی ہوں گے؟ فر مایا: تواورکون ہوسکتاہے؟''

یہ حدیث امام مسلم کی شرط پر صحیح کہلاتی ہے کیکن دونوں اماموں نے ان الفاظ کے ساتھ اسے نہیں لیا۔



طرف د يكھتے چنانچ تين مرتبه اوپرينچ ديكھا اور پھر پڑھا: اكلُهُم اِنّى اَعُودُ بِكَ مِنَ الْقَبْرِ (احالله! مين قبرك بارے مين تیری پناہ حابتا ہوں) پھر فر مایا: مسلمان شخص جب آخری وقت دنیا کو چھوڑ رہا ہوتا ہے تو موت کا فرشتہ آجا تا ہے اور اس کے سر ہانے بیٹھ جاتا ہے، پھر آسان سے ایسے فرشتے الرتے ہیں جن کے چرے سورج کی طرح جیکتے ہوتے ہیں، ہاتھوں میں جنتی کفن ہوتے ہیں اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے چنانچہ دہ نظر پہنچے جتنی دور بیٹھ جاتے ہیں۔

اب موت کا فرشته کہتا ہے: اے مطمئن جان! نکل آؤ،اللہ کی بخشش اورخوشی تمہاری انتظار میں ہیں چنانچہوہ آ ہستہ ہے یوں نکانیکتی ہے جیے مشکیزے سے قطرے نکلتے ہیں، وہ آسانی فرشتے لیحہ بھرکے لئے بھی روح کوموت کے فرشتے کے ہاتھوں میں رہنے ہیں دیتے بلکداہے آسان کی طرف لے اڑتے ہیں، پھر فرشتوں کے جس جمگھٹے ہے بھی گزرتے ہیں تووہ کہتے ہیں کدیا کیزہ روح کس کی ہے؟ وہ اس کا اچھاسانام لے کربتاتے ہیں کدیہ فلال مخص ہے اور فلال کابیٹا ہے اور جب وہ اسے آسان کے قریب لے جاتے ہیں تو اس کے لئے آسان کے دروازے کھول دیتے جاتے ہیں پھرا گلے آسان تک جاتے وقت اس كرماته وبال كفرشة شامل موجاتے بين اور بيسلسله ساتوين آسان پرجائے تك چلتار بتاہے، پھر كہاجا تاہے كماس كا نام وعلتين "ك وفتر ميں لكھ لو، چراس كے بعد كہاجاتا ہے كہ ميرے بندے كوز مين كي طرف لے جاؤ كيونكميں نے ان لوگوں ہے وعدہ کررکھا ہے کہائی زمین ہے تمہیں پیدا کروں گا،اس کی طرف واپس جیجوں گا اور دوبارہ انہیں اس ہے اٹھاؤں گا چنانچہ اس کی روح اس کے جسم میں واپس کر دی جاتی ہے جہاں اس کے پاس فرشتے (منکر وکلیر) آ کر پوچھتے ہیں جمہارا پروردگارکون



ہے؟ وہ کہتاہے کہ اللہ، پھر پوچھے ہیں کہتمہارادین کونیاہے؟ وہ بتا تاہے کہ اسلام، پھر کہتے ہیں بیٹی کون ہیں جوتمہاری طرف آئے تھے؟ وہ بتائے گا کہ بیاللہ کے رسول ہیں، پھر پوچھیں گے کہتمہیں ان کے بارے میں کس نے بتایا تھا؟ وہ کہے گا کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس پرایمان لایا اور اسے سچا جانا چنا نچہ آسان کی طرف سے آ واز آئے گی کہ اس نے بچ بتا دیا لہذا اس کے اللہ کی کتاب پڑھی ، اس پرا دو اور اس کا جنتی ٹھی کا نابھی وکھا دو چنا نچہ اس کی قبر کو کھلا کر دیا جاتا ہے اور اس تک جنتی خوسبوئیں پنچنا شروع ہوجاتی ہیں۔

راوی کہتے ہیں گہاس کے ساتھ الیا برتاؤ گیا جاتا ہے اور پھر انسانی شکل میں خوبصورت چرے والا ،خوبصورت کپڑوں والا اورخوشبود اراانسان اس کے سامنے آجاتا ہے اور کہتا ہے: اس ملنے والی خوشیاں بناؤ کیونکہ یہی وہ دن ہے جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا۔ وہ پوچھے گا کہتم کون ہو کیونکہ تمہارا چرہ خوشیوں بھر انظر آر ہاہے؟ اس پروہ انسان بتائے گا کہ میں تمہارا نیک عمل ہوں۔ پھروہ کے گا: اُسے پروردگار! قیامت برپا کردے تا کہ میں اپنے گھروالوں اور مال ودولت کے باس جاسکوں۔

يَهَال آپ نے بير آيت الاوت فرمائى: يُعَبِّتُ اللهُ الَّذِينَ المنوا بِالْقُولِ الثَّابِتِ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَ فِي الْاَحِرَةِ (ابراهيم ٧٧) (الله الترابت ركفتا ہے ايمان والوں كوت بات ير، دنيا كى زندگى ميں اور آخرت ميں)

رہا کافرتو آخری وقت سے پہلے جب وہ دنیا چھوڑر ہا ہوتا ہے تو موت کافرشۃ اس کے پاس آتا ہے اور اس کے سرہانے بیٹھ جاتا ہے پھر سیاہ چہروں والے فرشۃ ات جیر جن کے پاس ٹاٹ ہوتے ہیں اور وہ نگاہ کی دوری پر بیٹھ جاتے ہیں۔ اب موت کا فرشۃ اسے کہتا ہے: اے گندی روح، نگل آ! کیونکہ اللہ کی بختی اور ناراضگی تمہاری انظار میں ہیں جاتے ہیں۔ اب موت کا فرشۃ اسے کہتا ہے: اے گندی روح، نگل آ! کیونکہ اللہ کی بختی اور ناراضگی تمہاری انظار میں ہیں جیسے تراونی کیڑا جنانچہاس کی رقیس اور پٹھے یوں کٹ جاتے ہیں جیسے تراونی کیڑا دندانوں والی تیخ سے نکالا جاتا ہے۔

وہ دور بیٹے فرضتے اسے لحم بھر کے لئے بھی ملک الموت کے قبضے میں نہیں دہنے دیتے بلکہ اسے لے کر آسان کو اُڑجاتے ہیں پھر فرشتوں کے جس گروہ کے قریب سے گزرتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ یہ گندی روح کس کی ہے، دوسر نے فرشتے اس کا کر انام لیتے ہوئے بتاتے ہیں کہ یہ فلال بن فلال کی ہے اور جب اسے آسان پر لے وہ پنجے ہیں تو اس کی خاطر اس کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ اس کا نام ' وجین' میں لکھ دو، پھر کہا جاتا ہے کہ میرے اس بندے کو زمین کی طرف دا پس لے جاؤ کیونکہ میں نے لوگوں سے وعدہ کر دکھا ہے کہ اس سے تہیں پیدا کروں گا، اس میں واپس بھیجوں گا اور دوبارہ طرف واپس لے جاؤ کیونکہ میں نے لوگوں سے وعدہ کر دکھا ہے کہ اس سے تہیں پیدا کروں گا، اس میں واپس بھیجوں گا اور دوبارہ اس سے اٹھاؤں گا چنانچاس کی روح کو بھینکا جاتا ہے جواجے جسم میں گھس جاتی ہے۔ اس پر آپ نے یہ آبت پڑھی: و مُن اُسٹماءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّیْرُ اُوْ تَهُوْدِی بِدِ الرِّیْخُ فِی مَکَانٍ سَرِحیْقٍ ن والحجہ ۲۱) (اور جو یُسٹو نُے بِاللّٰهِ فَکَانَّمُا خُرٌ مِن السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّیْرُ اُوْ تَهُوْدِی بِدِ الرِّیْخُ فِی مَکَانٍ سَرِحیْقِ ن والحجہ ۲۱) (اور جو یُسٹونے بِاللّٰہِ فَکَانَّمُا خُرٌ مِن السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّیْرُ اُؤ تَهُوْدِی بِدِ الرِّیْخُ فِی مَکانٍ سَرِحیْقِ ن والحجہ ۲۱) (اور جو



الله كاشريك كرے، وه كوياكرا آسان سے كه پرندے اسے أيك لے جاتے ہيں يا موااسے كى دور جگر ينگئى ہے۔)

راوی بیان کرتے ہیں کہ پھراس کے پاس فرشتے آ کر پوچھتے ہیں: تمہارا پروردگارکون ہے؟ وہ کہے گا بجھے معلوم نہیں چنانچہ آسان سے آواز آتی ہے کہ بیچھوٹا ہے، اس کے لئے دوزخی بستر لگا دو، جہنمی لباس بہنا دواورا سے اس کا جہنمی ٹھکا نا دکھا دو چنانچہ آسان کی قبرتن کر دی جاتی ہے۔ چنانچہ اس کی بڑیاں ایک دونر سے میں پھنس جاتی ہیں اسے دوزخ کی بد بواور گرمی پہنچنا شروع ہوجاتی ہے۔

ا تناکرنے کے بعدانیانی شکل والا ایک شخص اس کے سامنے آتا ہے، چیرہ خراب ، کیڑے گندے اور بد بودار ہوتا ہے چنانچے کہا جاتا ہے کہ اس بُرے برتا ؤ پرخوش رہو، یہی وہ دن ہے جس کے بارے میں تہمیں وعدہ دیا جاتا رہا ہے۔وہ پوچھے گا کہتم کون ہو بتمہارا چیرہ مجھے بُر ابرتاؤ ہوتا دکھار ہاہے چنانچے وہ کے گامیں وہی تمہارا گنداعمل ہوں جس پروہ کیے گا: اے رب! قیامت بریانہ کرنا۔''

کی حضرت ابو ہریرہ و اللہ تا ہوں ہے ہے۔ حصہ بتانا جائے ہیں البتہ انہوں نے کہا: پہلے والے مومن خض سے کہا جائے گا کہ ایسے سوجا و جیسے پر ہیز گار سوجا یا کرتا ہے چنا نچہ جائے گا کہ ایسے سوجا و جیسے سانپ کا ڈسا ہوا سوجا یا کرتا ہے چنا نچہ زمین کے کیڑے موروں کا اس کے جسم میں صد ہوتا ہے۔'(اسے کھاتے ہیں)

اے حضرت سفیان بن سعید، حضرت شعبہ بن جاج اور حضرت زائدہ بن قدامہ رضی اللہ عنہم نے حضرت الممش سے کے کرروایت کیا ہے اور میسارے کے سارے امام اور حدیث کے حافظ ہیں۔

ﷺ حضرت براء را النفظ بتائے ہیں کہ ہم جنازہ میں شامل ہونے کے لئے رسول اکرم منطقیقی کے ہمراہ نکلے اور قبر کے پاس کینچے جہاں ابھی تک میت کو دفنا یانہ گیا تھا اور پھر باقی حدیث کھی۔

را در اور النائع بناتے ہیں کہ فہم نے رسول اکرم مَا النائی انصاری کا جنازہ پڑھا، پھرانہوں نے قبروالی پوری حدیث ذکر گی۔''

سی حدیث امام بخاری وسلم کی شرطوں پر پوری از تی ہے، دونوں حضرات نے حضرت منہال بن عمر و والوعرز اذان کندی سے روایت کی ہے۔

اس مدیث میں اہلِ سنت کے لئے بہت ی فائدہ مند با تیں موجود ہیں جو بدعت کی جڑیں کا ٹتی ہیں کیا ام بخاری وسلم نے پوری مدیث نہیں لی۔

اس بارے میں دونوں کی شرطوں پرایسے ثبوت موجود ہیں جواس کے سیح ہونے پردلیل بنتے ہیں۔



حضرت براء بن عازب ڈالٹنو کہتے ہیں کہ' نبی کریم مُلالٹیونی نے مون اور کا فر کا ذکر فرمایا پھر قبر والی حدیث کا پچھ

( rr )

حصدة كركيا-"اس كى اصليت كاية چلا كديي حديث تحج ہے۔

یہاں کوئی شخص وہم کرسکتا ہے کہ جس حدیث کو ابوالحسین عبدالصمدین علی بن مکرم برزار بغدادی نے لکھا، ان کے

مطابق حضرت جعفر بن محمد بن کزال نے لکھا،ان کےمطابق ابوابراہیم تر جمانی نے لکھا،ان کےمطابق حضرت شعیب بن صفوان

نے ذکر کیا،ان کےمطابق پینس بن خباب نے منہال بن عمرو سے ذکر کیا،انہوں نے زاذان سے،انہوں نے ابوالبختری سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت براء بن عازب طالٹھنا کو بتاتے ساتھا کہ ہم ایک انصاری کے جنازے میں شامل ہونے کے لئے

رسول الله مَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ عَبِر كے ماس مِنْجِ تو ابھی تک اسے دفنا یانہیں گیا تھا، رسولِ اکرم مَنْ اللَّهُ تَبَلَّهُ قبلہ کی طرف منہ کر کے

بیٹھ گئے اور ہم ان کے گر دبیٹھے پھرحدیث ذکر کی جس کا سبب بیرحدیث ہےتو اس مخف کا بیروہم صحیح نہیں کیونکہ یہاں ابوالبختر ی کا ذ کر کرنا حضرت شعیب بن صفوان کا وہم ہے کیونکہ پختہ اماموں کا اس حدیث کی سند پر اجماع ہے کہ اسے بونس بن خباب نے

منهال بن عمروا ورانبول نے حضرت زاؤان سے لیاہے جب کہ انہوں نے اسے حضرت براء سے ساتھا۔

📰 💎 حضرت عباد بن عباد کہتے ہیں کہ میں منی میں منارہ کے پاس حضرت یونس بن خباب کے ہاں اس وقت پہنچا جب وہ

کوئی واقعہ بتارہے تھے، میں نے ان سے عذاب قبر والی حدیث کے بارے میں یو چھا توانہوں نے مجھے بیرحدیث بتائی۔

🕼 🔻 مجھ سے ابوعمروا ساعیل بن بجید بن احمد بن پوسف سلمی نے روایت کی، انہیں ابوسلم ابراہیم بن عبداللہ نے ، انہیں الوعمر وضریر نے اور انہیں حضرت بونس بن خباب سے من گر حضرت مہدی بن میمون نے بتائی۔حضرت براء بن عازب و کالفیّا

بتاتے ہیں کہ ہم کسی جنازے کے لئے رسول اکرم مُثَاثِقَاتِهُم کے ہمراہ نظے،آپ ایک قبر کے پاس بیٹھ گئے اور ہم آپ کے گر داگر د بیٹھ گئے۔اس کے بعد لمبی حدیث ذکر کردی۔

حضرت اینس بن خباب سے بیٹیج حدیث محفوظ ہے چنا نچرحضرت منہال بن عمرو سے اسے ابوخالد دالا ٹی ،عمر و بن قیس ملائی اورحس بن عبیدالله نخعی نے روایت کی۔

ر بنی ابوخالد دالانی کی حدیث تووه یوں ہے:

حضرت ابوالعباس محمر بن لیقوب نے حضرت سری بن لیجی سمیں سے، انہوں نے ابوغسان سے، انہوں نے عبدالسلام بن حرب سے اور انہوں نے حضرت ابوخالد والا کی سے تن اور انہوں نے حضرت منہال بن عمر و سے تن ۔

رہی حضرت عمرو بن قبین ملائی کی حدیث تو وہ یون ہے:

حضرت ابوبکر محربن احد بن بالوید نے حضرت احمد بن بشر مرتدی ہے، انہوں نے قاسم بن محمد بن الی شیبہ ہے، انہوں نے ابوخالداحمر سے اورانہوں نے حضرت عمروین قیس سے سنی جنہوں نے حضرت منہال بن عمرو سے سن تھی۔



رہی حضرت حسن بن عبیداللہ والی حدیث تو وہ یول ہے۔

الله عفرت ابوجم احد بن عبد الله مزني، انهول في حضرت محد بن عثان بن الى شيبه، انهول في حضرت احمد بن يوس، انہوں نے حضرت ابو بکر بن عیاش اور انہوں نے حضرت حسن بن عبید اللہ سے سی جنہوں نے حضرت منہال سے سی اور پیسب لوگ حضرت زاذان سے لیتے ہیں جنہوں نے حضرت براء سے روایت کی اور انہوں نے رسولِ اکرم مَثَلَیْتَ اِلَیْمَ سے یونہی سی تھی -یہ جتنی سندیں میں نے ذکر کی ہیں ،امام بخاری ومسلم کی شرطوں پر سچھے ہیں۔

🔊 حضرت انس بن ما لک طالعین بتاتے ہیں: عین اس وقت جب رسول اکرم مَثَّاتِیْتِهُمْ اور حضرت بلال رقائعهٔ بقیع میں پھر رہے تھے، رسول اکرم منگانی آئے نے فرمایا: اے بلال! کیاوہ کچھن رہے ہوجو میں سن رہا ہوں؟ انہوں نے عرض کی بخدایارسول الله! میں نے کچھ بھی نہیں سافر مایا: کیاتم قبروں والوں کوعذاب ہوتانہیں من رہے؟''

بیر حدیث امام بخاری وسلم کی شرطوں برصیح ہے کیکن انہوں نے ان الفاظ سے اسے نہیں لیا بلکہ ان کا اتفاق حضرت شعبہ کی حدیث پر ہے جنہوں نے حضرت قادہ ہے، انہوں نے حضرت انس سے اور انہوں نے نبی کریم مَا اللّٰهِ اَتَّمْ سے می ، فر مایا: ''اگرتم مر دوں کوفن نہ کرتے ہوتے تو میں اللہ سے درخواست کرتا کتمہیں قبر کاعذاب ہوتا سنادے۔''

ر حضرت عطاء بن بیار واللیخ بتاتے ہیں کہ حضرت ابوسعید خدری واللی رسول اکرم مَاللیکا کم مال حاضر ہوئے، آپ کو بخار تھا اور جا در لئے لیٹے ہوئے تھے، ہاتھ جا در پر رکھا تواس سے گری محسول ہوئی جس پر ابوسعید نے عرض کی یارسول الله! آپ کوتو بہت تیز بخارہے، آپ نے فرمایا: ہم لوگوں کی آ زمائش یونہی بخت ہوتی ہے اور اجر بھی دوگنا دیاجا تاہے۔

يجريوجها: يارسول الله اسخت آ زمائش واللوك كون موت بي ؟ فرمايا: انبياء يليم السلام يوجها: ان كيعدكون ہیں؟ فرمایا: علماء، پھر پوچھا کہان کے بعد کون؟ فرمایا نیک لوگ، ان میں ہے کی کوشاج کردیاجا تاہے اور انہیں تن کالباس بھی نہیں ماتا کہ بہن لیں، پھر جو ئیں پڑ جاتی ہیں جوانہیں مار ڈالتی ہیں البتہ وہ ان مصیبتوں ہے اس قدر خوش ہوتے ہیں کہاتی خوشی حمهیں کچھ ملنے پرنہیں ہوتی۔

مجھے بیصدیث ابوالعباس نے بتائی جنہوں نے حضرت بحر سے سی اور جومند میں ہے اور پھر فوائد میں سے حضرت کم رئے نے بتائی چنانچے میں نے ان دونوں کوجمع کردیا ہے چنانچیامام سلم کی شرط پر میصدیث سے ہے۔

تعرت مصعب و الثاني كه والدحضرت سعد والثنية بتات بين كه رسول اكرم مَا التي كم السب عالم المرسول الرم مَا التي كل المسب عنت ہ ز مائش کن کی ہوتی ہے؟ آپ نے فر مایا: انبیاء کی اور پھران کے بعد درجہ بدرجہ دوسروں کی ،اب اگر آ دمی دینی لحاظ ہے مضبوط ہے تواپنے دین کے مطابق آ زمائش میں گھرے گاجس کا دین جتنا مضبوط ہوگا، آتی ہی آ زمائش زیادہ ہوگی اور جس کا دین کمزور بوگا،اس کي آ زما<sup>کش جي</sup> کم بوگي-''

بیرحدیث امام بخاری ومسلم کی شرطوں کے مطابق سیجے ہے۔

اس مدیث کی تائیداس مدیث ہے ہوتی ہے (جس میں کافی سندیں ہیں)

📆 مصرت ابووقاص ر النفيز كہتے ہيں كہ ميں نے رسول اكرم مَالْقَيْوَا اللہ سے بوجھا كەكن كى آ ز ماكش بخت ہوتى ہے؟ فرمایا: انبیاء کی اور پھر درجہ بدرجہ کم مرتبہ لوگوں کی ، بندے کی آ زمائش اس کے دین کے مطابق ہوتی ہے، اگر مضبوط دین والا ہے تو

آنِ مائش سخت ہوگی اور اگراس کے دین میں ممزوری ہے تواس کے دین کے مطابق آنمائش ہوتی ہے چنانچہ اس کی ایسی آنمائش و و ت ہے جوز مین پر چلنے چھرنے کے دوران اس کا کوئی گناہ رہے نہیں دیتی۔

المراية عبدالله بن مسعود واللينة بتات بين كه بي كريم مَا للينا في فرمايا: "جبتم مين سايك كي موت سي سرزمين یں ہونا ہوتی ہے تو وہاں اللہ کوئی ضرورت پیدافر ما دیتا ہے اور جب وہ دور وہاں پہنچتا ہے تو اسے موت دیے دیتا ہے چنانچیزین

قیامت کے دن عرض کرے گی کہاہے پر ور دگارا بیروہ کا متھا جوتو نے میرے ذمہ لگایا تھا۔'' حضرت امام بخاری و مسلم نے اس حدیث کے بورے راوی معتبر بنائے ہیں چنانچہ بخاری و سلم میں حضرت عمر بن علی

مقدمی کی روایت لی گئی ہے۔

الته عضرت عبداللد بن مسعود والتفيز كے مطابق نبي كريم مَالينيا فرماتے ہيں كه "جبتم ميں سے كسى كى موت كسى زمين میں آنا ہوتی ہے تواسے وہاں کی ضرورت پڑ جاتی ہے چنانچہوہ وہاں پہنچاہے جو دور دراز کے سفر پر ہوتی ہے اور وہیں اس کی روح

قیض کرلی جاتی ہے چنانچی قیامت کے دن وہ زمین عرض کرے گی کہاہے پر وردگارا بیلو جے تو نے میرے اندرامانت رکھا تھا۔''

المال المنظمة الله الله الله المنظمة ا ا ہے وہاں جانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے اور اللہ وہاں اسے موت دیتا ہے چنا نچے قیامت کے دن زمین عرض کرے گی: اے پروردگار! بیده امانت ہے جسے تو نے میرے سپر دکیا تھا۔''

📧 حضرت مطربن عُكامس والفيئة بتاتے ہیں كەرسول اكرم مَثَالَّيْ اللهِ خِياللَّهُ عَلَيْ اللهُ تَعَالَى كَ فَصَلَى كَ مُوت كا فيصله كرتا ہے تو وہاں كے علامے ميں اس كے لئے كوئى كام پيدا كرديتا ہے۔''

🕮 🏻 حضرت مطرین عکامس عبدی فالفنهٔ بتاتے ہیں کہ رسولِ اکرم مَثَالِیَّاتِیَم نے فرمایا: جب اللہ تعالیٰ کسی سرز مین میں کسی مخض کی موت کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے لئے وہاں ضرورت پیدا کردی جاتی ہے۔

ا مام بخاری وسلم کی شرطول پر بیرجدیث سیج ہے اور ان دونوں حضرات نے صحابہ کرام کی بڑی تعداد کے بارے میں

روایت کا فیصلہ کرنے پر اتفاق کیا ہے جن میں سے ہرایک کاراوی ایک ایک ہی ہے۔

حضرت ابوعر ور التنية كے مطابق رسول اكرم مَاليَّتُورَة نے فرمایا: جب الله تعالی سی سرز مین میں کسی كی روح قبض

کرنے کا ارادہ فر ما تا ہے تواس کے لئے وہاں کوئی کام ضرور تکال دیتا ہے۔'' پیحدیث سے ہے اور اس کے سارے رادی قابل بھروسہ ہیں۔

حضرت کی بن معین رفاتی تاتے ہیں کہ حضرت ابوع وہ کا اصل نام بیار بن عبد تھا اور وہ صحابی تھے، رہے حضرت ابوع وہ ا ابوالمیلی تو میں نے حضرت علی بن عمر حافظ الحدیث کوفر ماتے سنا تھا۔ حضرت امام بخاری وسلم پر لازم تھا کہ حضرت ابوع وہ سے حضرت ابوالمیلی کی روایت لی ہے جب کہ ابوع وہ کی حضرت ابوالمیلی کی روایت لی ہے جب کہ ابوع وہ کی حضرت ابوالمیلی کی روایت لی ہے جب کہ ابوع وہ کی حدیث کو پختہ حدیث کے راویوں کے ایک و لے نے لیا ہے۔

ﷺ حضرت ابو ہریرہ وٹائٹنڈ بتاتے ہیں کہ رسولِ اکرم مَلَاثِیْکِبُلَم نے فرمایا:''مومن دھوکا کھا تا اور بھولا بھالا ہوتا ہے جبکہ کافر دغا باز اور ذلیل ہوتا ہے۔''

رہی کی بن ضریس کی حدیث تواسے محمد بن حمید نے شامل کیا ہے۔ اس حدیث کو حضرت توری کے ساتھیوں نے لیا ہے۔ کین بعد والوں نے اسے چھوڑ دیا ہے۔ رہے جاج بن فرافصہ توامام بخاری و سلم نے انہیں نہیں لیالیکن میں نے ابوالعباس محمد بن یعقوب سے سنا، انہوں نے حضرت کی بن معین سے سنا کہ فرماتے تھے جاج بن لیعقوب سے سنا، انہوں نے حضرت کی بن معین سے سنا کہ فرماتے تھے جاج بن فرافصہ کیک بن معین سے سنا کھا وی بن فرافصہ کیک بن فرافصہ کیک بن فرافصہ کیک بن میں کہ میں نے اپنے والدسے سنا تھا کہ جاج بن فرافصہ نیک بن فرافصہ کی اندیشے بیں اور حضرت عبدالرحمٰن بن ابی حاتم کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والدسے سنا تھا کہ جاج بن فرافصہ کیا بزرگ اور عبادت گزار تھے۔

حضرت ابو ہریرہ ڈالٹین بتاتے ہیں کدرسول اللہ مثالی آئے اپنے مرمون مخص دھوکا کھانے والا اور سیدھاسا دھا ہوتا ہے جبکہ کا فردغا باز اور ذلیل ہوا کرتا ہے۔''

حضرت عبدالرزاق والفئة كتبة بين كه مين هما كماى دوران حضرت وكميع بن برقاح والفئية نع بحصت كها كه مين ان كاوران كي بين بول القو حديث بتاؤل كا چنانچه ان كاوران كي بين بول كاتو حديث بتاؤل كا چنانچه جب مين منى مين ها تو اين كتاب الله كراست حديث منائى بهرزيارت كي لئے مكه چلا كيا جهال مجھے حضرت ابواسامه ملے اور كہنے گئے: الله يمنى! بتم سے اس رواى غلام نے دھوكا كيا ہے ۔ ميں نے بوچھا كيا دھوكا كيا ہے؟ انہول نے كہا تم اس كے پاس ابن كتاب الله الله على الله الله على الله الله على الله الله على الله على الله على الله على الله على الله الله على الله على الله على الله على الله الله على الله على الله الله على الله والله على الله والله على الله والله الله على الله الله على الله الله على الله والله الله على الله الله على الله الله على ال



الته عضرت الوبريره والتفيُّ كم مطابق رسول اكرم مَنَا يَتَهِمُ في مايا: "ايما ندار شخص دهوكا كهاني والا اور مجولا جمالا بوتا

ہے جب کہ کا فروغا بازاور ذلیل ہوتا ہے۔''

بہت سے اماموں نے اس حدیث کی دوایت کی ہے اور پھر راویوں نے اس کی سند برقر ارر کھی ہے رہے امام بخاری و مسلم توانبول نے حجاج بن فرافصہ اور بشر بن رافع کی روایت نہیں گی۔

حضرت ابوبكره رُثالثُهُ بناتے ہیں كەرسول أكرم مَثَالِيَّةُ إِلَيْم نے فرمایا: "جوشخص ناحق طور برنسي عبد والى جان كولل كرويتا ہے تواسے جنت کی خوشبونہ ل سکے گی حالا نکہ اس کی خوشبو پانچے سوسال کی راہ ہے سونکھی جاسکتی ہے۔''

بيعديث حضرت امام سلم كي شرط برجيح بليكن دونول امامول نے اسے بين ليا۔

حضرت الوبكره وللنُّؤُ كہتے ہيں كه ميں نے رسول الله مَنَا لَيْوَاتُهُم ہے سنا: '' جُوخُص ناحق طور بركسي معاہدہ والى جان وقتل كرديتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت کی خوشبوسونگھنا حرام کر دیتا ہے حالانکہ اس کی خوشبو پانچے سوسال کی راہ سے سونگھی جا سکتی ہے۔'' حضرت ابوبكره وَكُنْ عُنْهُ كَهِيَّ بِينِ كـرسول الله مَا لِيُنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّ

الله تعالی اس پر جنت کوحرام کر دیتا ہے۔''

حام کہتے ہیں : ہمارے شیخ ابوعلی حافظ، پونس بن عبیر کی حدیث کو علم بن اعرج سے لیتے ہیں تاہم جس بات ہے دل مطمئن ہوتا ہے وہ بیہ کے بیسنداور ہے اور وہ سند دوسری ہے، یہ آپس میں مکر اتی نہیں کیونکہ جماد ہن سلمہ امام ہیں، پھراس پران کی پیروی شریک بن خطاب نے بھی کی ہے جبکہ وہ اہلِ اھواڑ کے پختہ راویوں میں سے بزرگ شار ہوتے ہیں۔واللہ اعلم ور ادا کہ معرت علقمہ بن وقاص اللہ تاتے ہیں کہ ایک جمونا تحق امیروں کے پاس جا کر آئییں بنسایا کرتا تھا،میرے دادا نے اس سے کہا: افسوں اے مخص! تم ان لوگوں کے پاس جا کر انہیں کیوں منساتے ہو کیونکہ میں نے صحابی حضرت بلال بن

حارث مزنی والتفخ سے سنا، فرماتے منے کررسول الله مالینی کم ایا: کوئی بندہ الله کی رضا میں کوئی بات کرتا ہے اور جہاں تک وہ بینی جاتی ہے،اس کے خیال میں بھی نہیں ہوتی چنانچے اللہ تعالی اس کی مجہ سے قیامت تک کے لئے اس پرخوش ہوجا تاہے، یونہی ایک بندہ اللہ کی ناراضگی میں کوئی بات کر لیتا ہے اور وہ ایسے مقام تک پہنچ جاتی ہے جہاں اس کا وہم و گمان نہیں ہوتا تو اللہ تعالی ان كى بناءيران سے قيامت تك كے لئے ناراض ہوجا تاہے''

بيحديث سيحي باور حفرت مثلم في حضرت محمد بن عمر وكوراوي لياب\_

حضرت بلال بن حارث مرنی والنفوز بتاتے ہیں کہ رسول اکرم مَالِیتُونِ نے فرمیا اللہ کی تاراضکی کے موقع پر آ دی کوئی بات کردیتا ہے اور جہاں تک وہ چینے جاتی ہے اس کے ذہن میں بھی نہیں ہوتی چنانچے اللہ تعالی قیامت تک کے لئے اس پرناراضگی كافيصله فرما ديتا ہے، يونمي ايك آ دى الله كے فوشى كے موقع پرايك بات كر بيٹھتا ہے اور ہاں تك وہ پہنچے جاتى ہے، اس كے علم ميں



بھی نہیں ہوتی چنا نچاللہ تعالی قیامت تک کے لئے اس کی خاطرا پی رضامندی لکھ دیتا ہے۔''

کے کئی سے کوئی اللہ کی رضائے گئے نے نبی کریم سکا ٹیٹی کوئر ماتے سنا: ''تم میں سے کوئی اللہ کی رضائے لئے کوئی اللہ کی بات کرتا ہے اور اس کے گمان میں بھی نہیں ہوئی جہاں تک پہنچ جاتی ہے جنانچہاں وہ پہنچ جاتی ہے، اس کے خواب و خیال میں مرضی ہوجا تا ہے۔'' بھی نہیں ہوتی چنانچہ اللہ تعالی قیامت تک کے لئے اس پرنا راض ہوجا تا ہے۔''

حضرت بلال بن حارث والنفئ نے رسول اکرم مَالِیْ اَلَهُ کُور ماتے سا: '' تم میں کوئی اللہ کی خوثی کے موقع پر کوئی بات کرتا ہے اور وہ بات جہاں تک بہنے جاتی ہے، اس کے خواب و خیال میں نہیں ہوتی چنا نچہ اللہ تعالی اس کی بناء پر اس کے لئے قیامت تک رضا مندی لکھ دیتا ہے، یونہی اللہ کی ناراضگی کے لئے کوئی خص ایک بات کرتا ہے جو وہاں تک بہنے جاتی ہے جہاں اس کا خیال بھی نہیں ہوتا چنا نچے اللہ تعالی قیامت تک اس کے لئے ناراضگی لکھ دیتا ہے۔''

حضرت علقمہ بن وقاص رکھنے ہیں کہ ان کے ہاں سے ایک بھلا شخص گزرا، وہ اس وقت مدینہ کے بازار ہیں سے، اس نے سلام کہا جس پر حضرت علقمہ نے کہا: اے فلال شخص! تمہارے ساتھ رشتہ داری ہے اور تمہارا حق ہے، میں و کھور ہا ہوں کہ خدا جانے تم ان مالداروں کے پاس جا کر گتی ہا تیں کرتے ہو جبکہ میں نے اللہ کے رسول مَلَّا اللّٰهِ ہِمَا اللّٰهِ کے صحابی حضرت بلال بن حارث رفی ہوئے ہے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا: تم میں سے کوئی اللّٰہ کی خوش کے دوران الیم بات کہنا ہے جو وہاں بہنی جاتی ہے جہاں اس کا خیال نہیں ہوتا اور پھراسی کی بناء پراللہ تعالی قیامت تک اس پراپنی ناراضگی کھودیتا ہے، یو نہی اللّٰہ کی ناراضگی کے موقع پرآ دمی کوئی بات کر بیٹھتا ہے اور وہ وہاں تک بہنچ جاتی ہے جہاں اس کا خیال بھی نہیں ہوتا جس کی وجہ سے اللہ تعالی قیامت تک اس پرناراضگی کھودیتا ہے۔''

پھر جھنرے علقمہ نے کہا: ہُری بات ہے، دیکھوتو سہی کہتم کیا کہہ ڈسٹے ہو، بہت ی کلام وہ ہے جے میں نے حضرت بلال بن حارث سے ناتو وہ میر بے سامنے رکاوٹ بن گئی۔

حضرت ما لک بن انس طالعتی نے حضرت محمد بن عمر و سے اس کی روایت میں اختصار کیا ہے اور اس ہیں حضرت علقمہ بن و قاص کا ذکر نہیں کیا۔

کرتا حضرت بلال بن حارث مرنی رفتانی بتاتے ہیں کہ رسول اکرم منگانی کا این اور کی بات ایسے موقع پر کرتا ہے جب اللہ تعالی خوش ہوتا ہے اور وہ وہاں تک بہنے جاتی ہے کہ اس کے خیال میں بھی نہیں ہوتی ، چنا نچہ اس کے سبب اللہ تعالی فی است تک کے لئے اس پرخوش ہوجا تا ہے بھر ایک آ دی اللہ کی ناراض کے دوران الی بات کرتا ہے جو وہاں بہنے جاتی ہے جہاں اس کا خیال بھی شرفعا جس کی بناء پر اللہ تعالی قیامت تک اس سے ناراض ہوجا تا ہے۔''

حضرت حاكم كہتے ہيں كديدروايت اس اجماع كوكمزور نہيں كرتى جس كا ہم پہلے ذكركرا عظم ہيں بلكه مالك جيسے تابعي

کی وجہ سےاسے طاقت دیتی ہے۔

التنظیم کے والد بتاتے ہیں کہ میں نے رسول الله ملکی ایک مناز اس مخص کے لئے جہنم ہے جو بات كر الوجهوث بول كراوگوں كو بنسائے،اس كے لئے دوزخ ہے،اس كے لئے دوزخ ہے۔"

اس حدیث کوحضرت سفیان بن سعید، دونوں حماد نا می حضرات، حضرت عبدالوارث بن سعید اور اسرائیل بن پونس نے حضرت بہر بن محیم سے روایت کیا ہے، امام بخاری نے اسے بخاری شریف میں لیا ہے۔ بیرحدیث بلال بن حارث مزنی کی اں حدیث کے لئے تا کید ہے جمے ہم پہلے لکھ بچکے ہیں، پھر حفزت سعید بن ایاس جربری نے حفزت حکیم بن معاویہ سے ذکر کیا ہاور پھر حضرت ابوالتیاح ضبعی سے بھی ذکر کی گئے ہے جسے انہوں نے حضرت معاویہ بن حبیرہ سے لیا ہے۔

و حضرت ابوسعید و الفین کے مطابق حضرت عمر و الفین نے عرض کی: یارسول الله! میں نے فلال شخص کوسنا ہے جوذ کر کرتا اورآپ کی بہتر ننا کرتا ہے،آپ نے اسے دود بنار دے دیتے ہیں، جیسے فرمایالیکن فلال شخص بوں نہیں کہنا حالا تکہ اس نے مجھ سے سوسے ایک سودی لئے ہوتے ہیں، پھر فرمایا: "تم میں سے کوئی میرے ہاں سے نکاتا ہے تو مجھ سے پچھ لے کر بغل میں

چھائے ہوتا ہے حالانکہ بیآ گ ہوتی ہے۔ 'اس پر حضرت عمر مظافیز نے عرض کی: یارسول اللہ! آپ انہیں ویتے ہی کیوں ہیں؟ فرمایا: کیا کروں، بیلوگ مجھ سے مانگتے ہیں تواللہ کومیری بخیلی پسندنہیں۔

بیحدیث امام بخاری وسلم کی شرط پرسی بے کیکن انہوں نے اسے اس انداز میں نہیں لیا۔

حصرت عمر طلانفیک بتاتے ہیں کدو دخض رسول الله مَالیّنیّا آئی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ پ سے پہم ما نگاء آ پ نے انہیں دوریناردیئے، وہ آپ کے بارے میں اچھے الفاظ بولنے لگے۔اس برآپ نے فرمایا: '' تاہم فلاں شخص یوں نہیں کرتا حالانکہاسے میں نے دی سے سوتک دیتے ہوتے ہیں، وہ لے کر پھر بھی یوں نہیں کہتا پھرایک شخص مجھ سے صدقہ لے کر بغل میں چھیا نے نکاتا ہے حالاً نکہ بیاس کے لئے آگ ہوتی ہے۔"

ال پر میں نے عرض کی: آپ اسے دیے بی کیوں ہیں جب کدآپ جائے ہیں کہ بیاس کے لئے آگ ہے۔ فرمایا: ''کیا کروں، وہ مجھے مانگنا ضروری سمجھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ میری بخیلی پسندنہیں فرما تا''

رب معتمر بن سليمان رقى توسيخين في التينبيل ليا

حضرت امام سلم في حضرت عبدالله بن بشررقي (اس مديث كايك راوي) كي روايت لي ب، بال بي مديث حدیث اعمش کے لئے مخروری نہیں جے انہوں نے ابوصالے سے لیاہے کیونکہ بیا کی اورسند سے اس کی تائید کرتی ہے۔

حضرت ابن عمر وللغَمُنا بناتے ہیں کررسول اکرم مَنالِیْقِ اللہ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰہ الل







💯 👚 حضرت ابن عمر رُفِيَّ لِمُهَا بِمَاتِ بِين كدرسول اللهُ سَلَّ لِيَّالِيَّا فِي اللهِ سَلَّ لِيَّالِيَّا فَي فَرِما مِا: ' دمسلمان كے لئے بيرمنا سبنبين ہوتا كہ لعنت

حفرت سالم کہتے ہیں کہ میں نے بھی جھی حضرت ابن عمر کولعت کرتے نہیں سنا۔

اس حدیث کوئی اماموں نے حضرت کثیر بن زید سے روایت کیا ہے البتدامام بخاری وسلم نے اسے حضرت کثیر بن زید سے نہیں لیا حالا نکہ وہ بنواسلم میں ہے اہل مدینہ کے بزرگ تھے، کنیت ابوٹھ تھی، میرے علم کے مطابق روایت میں ان پر اعتراض نہیں ہوا، دونوں حضرات نے اسے روایتوں کی کمی کی وجہ سے نہیں لیا ہوگا۔ واللہ اعلم۔

حضرت ابو ہر ریو، ابوالدر داءاور سمرہ بن جندب سے روایت میں اس مدیث کی مختلف الفاظ میں کئی تا ئیدیں لئی ہیں چنانچدامام بخاری ومسلم کے ہاں ایس حدیث سیح شار ہوتی ہے۔

ر بی حضرت ابو ہریرہ کی روایت تو وہ بول ہے:

المسكاري معرت ابو ہريره واللغة كم مطابق رسول اكرم مَاليَّقِاتِمُ نے فرمايا: " ينهيں ہوسكا كه تم لعنت بھي كرواور پھر صديق

اسرائیل بن یونس نے ان کی پیروی کی ہے اور انہوں نے بیروایت ابوصین سے لی ہے جو یوں ہے:

حضرت ابو ہریرہ دفائیز کے مطابق رسول آگرم مَلَا لَیْقِیْز فرماتے ہیں ''ایساممکن نہیں ہتم لعنت بھی کر داور پھر سے بھی بنو۔'' ر ہی حضرت ابوالدرداء کی حدیث تو وہ یوں ہے:

حصرت ام الدرداء وللفي كهتي ميں كه ميں نے حضرت ابوالدرداء ولائٹيَّ كو بتاتے سنا كه ميں نے رسول الله مَالْتَيْكِوبَمْ سے سناتھا: وولعنتیں کرنے والے نہ تو گواہ بن سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کی شفاعت کرسکیں گے''

امام سلم نے میرحدیث انہی الفاظ سے لی ہے۔

ر ہی حضرت ممرہ بن جندب کی روایت او وہ پول ہے:

تعفرت سمرہ والنفظ کے مطابق رسول اللہ مَا الْحِيْرَةُ فرماتے ہيں بھی پرلعنت کے وقت اللہ کی لعنت ، اس کے غضب اور دوزخ كانام نهلو''

جوحديثين ميں نے مختلف الفاظ ميں اس باب كامدر لي بين، ان سب كي سنديں سيح بيں \_

حضرت مهل بن ساعدي تلافق نے نبي كريم مَا لَيْهِ إِنَّ كُوفر ماتے سنا: "الله تعالی مهر پان ہے تو مهر پانی ہی پسند فر ما تا ہے، بلنداخلاق ديكيناجا بهانهم كيشپ پيندنبين فرماتان





الله من الله على الله على الله على الله من الله على الله من الله على الله على الله على الله على الله الله الله على اله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله

بلنداخلاق حابتا ہے کین فضول باتوں پرناراض ہوتا ہے۔''

اس حدیث کی سندیں سیجے ہیں لیکن امام بخاری ومسلم نے انہیں نہیں لیا۔ حجاج بن قمری اہلِ مصر کے پختہ راوی ہیں اور

محفوظ ،انہوں نے اسے اس بنا پڑہیں لیا گیۋری نے ان پراعما ڈئییں کیا۔

حضرت طلحہ بن عبداللہ بن کریز خزاعی طالٹین بتاتے ہیں کہ رسول اللہ منافیق کم نے فرمایا: اللہ تعالی مہر بانی فرمایا کرتا ہے اورمہر بانی کرنے ہی کو پیند فرما تا ہے، پھر مرتبے والے نیک کام پیند کرتا ہے تا ہم فضول باتوں پر ناراض ہوتا ہے'' (یا فرمایا کہ انہیں بیندنہیں فرما تا)

بہ حدیث اس حدیث کو کمز ورنہیں کرتی جے پہل بن سعد نے روایت کیااور جس کے بارے بیں میں نے پہلے کہا ہے

کہ پختہ لوگوں سے الفاظ کی زیادتی قبول کی جاتی ہے۔واللہ اعلم۔

رہے ۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رہ اللہ علی تاتے ہیں کہ نبی کریم مثل اللہ اللہ علیہ مثل ایک دیہاتی آیا جس نے طیالسی جبا بہن رکھا تھا جس پر رہیم لگا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا کہتمہارا پیصاحب چا ہتا ہے کہ ہر چرواہے اور اس کے بیٹے کو بلند مرتبہ کرے

جبکہ ہر گھوڑ سوار اور اس کے بیٹے کو ذکیل کرے، چنانچہ نبی کریم مَثَاثِیَّاتِهُمْ ناراضگی میں کھڑے ہوئے اور اس کے گلے سے کپڑا پکڑ

كر تحينيا اور فرمايا: كيا مين تم پر بے عقلوں والے كپڑے نہيں و مكھ رہا ہوں، پھر آپ واپس ہوكر بيٹھ گئے اور فرمايا: حضرت

نوح عَلَائِظِ کی وفات کا وفت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور فرمایا: میں تنہیں وصیت کھوار ہا ہوں، ووچیزوں کا حکم دینے ہوں اور دو ہی ہے روکتا ہوں ، روکتا تو شرک اور تکبر سے ہوں اور اس کے ساتھ کا اِللّٰہ اِللّٰہ پڑھنے کا حکم دیتا ہوں کیونک

ساتوں آ سانوں، زمین اور جو کچھان میں ہے اگر آنہیں تر از و کے ایک پلڑے میں رکھیں اور کا اِللَّهُ اِللَّهُ کو دوسرے پلڑ ۔ میں رکھیں تو بیان دونوں سے بھاری ہوجائے گا اور اگر زمین وآ سانوں اور ان کے درمیان میں موجود چیزوں کا گول حلقہ بنا جائے اوراس کے اوپر لا إلله إلَّا اللَّهُ كوركوديا جائے تو دونوں كوتو رك كا؟ چرتم دونوں كوتكم ديتا ہول كه سُبطن اللَّهِ

بحمده برط کرو کیونکہ بیدونوں الفاظ ہرشے کی نماز ہیں اور ہرایک کوانہی کے ذریعے روزی دی جاتی ہے۔'' اس حدیث کی سند سی ہے لیکن حضرت صقعب بن زہیر کی وجہ سے امام بخاری و سلم نے اسے نہیں لیا کیونک اید قابلم

بهروسنهيں اور كم حديثوں والے ہيں۔

کے چرواہے کو پچھوزیادہ عطا کرنے والانہیں دیکھا، پھران میں سے پچھ کا ذکر کیا۔

حصرت ابوہریرہ والفین کہتے ہیں کہ میں حضرت عبیدہ اللہ بن زیاد رفائفیز کے بال میشا تھا کہ اس دوران خارجیوں کے



علوم ہیں کہ میں نے رسول اللہ متالی ہو ہے۔ معلوم ہیں کہ میں نے رسول اللہ متالی ہوئی ہو ہوئی ہو مایا ''اس امت کاعذاب آئی دنیا میں رکھا کی نہیں دیتی جب کہ دونوں حضرات پیچھا سے میں کوئی کمزوری دکھائی نہیں دیتی جب کہ دونوں حضرات

نے اسے ہیں کیا حالانکہ اس برسی تائید موجودہ:

صرت ابوموی برات ہیں کہ حضرت ابوموی اشعری براتھ کے ہاں طاعون کا ذکر چیٹر اتو ابوموی نے کہا کہ ہم نے اس کے بارے میں رسول اکرم منگا پیٹی آئے ہے بوچھا تو آپ نے فرمایا نیڈ ہارے بھائیوں کے لئے ایک جھٹکا ہے یا فرمایا کہ تمہارے دشمن جنوں کی طرف سے جھٹکا ہے اور تمہارے لئے شہادت بنتی ہے۔''

يه حديث حضرت مسلم كى شرط برصح بي كيكن امام بخارى ومسلم في السينيين ليا، يونهى حضرت ابوعواند في السي ابونج

ہےلیا ہے۔

عضرت ابوموی بن قیس ر النفوز کے مطابق نبی کریم من النفوز نے فرمایا: '' جو مخص زد کے ساتھ کھیلتا ہے تو وہ الله ورسول کی بے فرمانی کررہا ہوتا ہے۔''

بیحدیث امام بخاری وسلم کی شرطوں کے مطابق صحیح ہے کیکن دونوں ہی نے اسے نہیں لیا۔

اس کے دسول کی بے فرمانی کر سے گائے ہیں کہ رسول اکرم مَلَا تَقِیقِ کُمْ نِے فرمایا: جو شخص نرد کے بروے مُم سے کھیلے تو وہ اللہ اور اس کے دسول کی بے فرمانی کر سے گا۔''

بیحدیث حضرت نافع کی حدیث کو کمزور نہیں کرتی اور نہ ہی اس میں نقص ڈالتی ہے کیونکہ حضرت یزید بن عبداللہ حضرت سعید بن ہند کی روایت کے مطابق حضرت نافع کی طرف سے تابع بنتے ہیں۔

الله عفرت ابوموی اشعری والفید بنائے ہیں کہ رسول اکرم مَلَّا الله آگا کے ہاں زد کھیل کا ذکر ہوا تو آپ نے دومرتبہ فرمایا: جو محف اس کے بوے مہرے کے ساتھ کھیلے گاوہ اللہ اور اس کے رسول کا بے فر مان ہوگا۔''

بو ن ان مجر جرح من تطبیع وہ اللہ اور ان میں کہ رسول اکرم مَثَالِقَالِمُ نے فرمایا: ''اللہ تعالی کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو ا

الله كى عبادت كے لئے سورج، جاند، ستاروں اور ساليوں كا دھيان ركھتے ہيں۔'' بشر بن موى كہتے ہيں كہ بير حديث حميدى كے بال ان كى مند ميں نہيں ہے، بيرحديث سجيح ہے، اس كے راوى عبدالجبار عظار پخته ہیں جب کہ امام مسلم و بخاری نے اس کے ایک راوی ابراہیم سکسکی پر بھروسہ کیا ہے اور جب طدیث یوں صحیح

ثابت موتواسا دیگاڑنے والے کا رگاڑا سے نقصان نہیں دیتا۔

🗺 💎 حضرت ابوالدرداء رفظائفیهٔ فرماتے ہیں:''اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بندے پیارے ہوتے ہیں جولوگوں کے دلوں میں اللہ ك محبت پيداكرتے بين اور جوسورج اور جاند كا خيال كرتے بيں "

میر حدیث پہلی حدیث میں بگاڑ پیدانہیں کرتی کیونکہ اس کے راوی ابن عیدینہ حافظ اور پختہ میں اور ابن المبارک راوی بھی پختہ ہیں البتہ وہ الیمی سندلائے ہیں جو پیلی حدیث کامعنی دیتی ہے۔

حضرت ابن عمر طالنیو بتاتے ہیں کہ نبی کریم مَنْ طِیْلِورُم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوااور عرض کی کہ مجھے کوئی وصیت فر ماییجی،فر مایا:''الله کی عبادت کرو،کنی کواس کا شریک نه بناؤ ،نماز کی پابندی کرو،ز کو ة دو، ماهِ رمضان کے روز بے رکھو، بیت الله

شریف کا حج کرو،عمره کرو پھرسنواور جا کم کی پیروی کرو''

میرحدیث امام بخاری ومسلم کی شرطوں برجیح کہلاتی ہے کیونکہ اس کے سارے راوی بختہ ہیں لیکن اسے انہوں نے نہیں لیااس بیاؤ کی خاطر جومیں نے حضرت علی بن عیسی کو کہتے سنا تھا کہ میں نے حسین بن گھربن زیاد کو کہتے سنا کہ مجھے حضرت محمد بن رافع نے روایت کی ،انہیں محمد بن بشرنے ،انہیں عبید اللہ بن عمر عمری نے ،انہیں حضرت یونس بن عبید نے حضرت حسن طالقی سے

س کر روایت کی کہ حضرت عمر خلافیو کے پاس ایک اعرابی آیا اور ان سے دینِ اسلام کے بارے میں پوچھا،عرض کی: اے امیر المؤمنين! مجھے دین سکھائے انہوں نے فرمایا بتم ہداعلان کر دوگراللہ کے بغیر کوئی معبود نہیں ،حضرت محمراللہ کے رسول ہیں ،نماز کی یا بندی کرو، زکو قادو، رمضان کے دوزے رکھو، بیت اللہ کا چی کرو، لازی طور پر ہر کام دکھا کر کرو، چی کرنہ کرو، جس شے سے

شرمساری ہو،اس سے بچواور جب اللہ سے ملوتو كهدويناك مجھے بيسب كچھ مربن خطاب نے بتايا تھا۔اس پر حضرت حس نے كہا: اے اللہ کے بندے!اس پھل کرتے جاؤاور جب اللہ کے پاس جاؤ توجو چا ہو کہ دینا''

قبانی کہتے ہیں: میں فے محمر بن میکی سے کہا کہ محفوظ حدیث کونسی ہے؟ یونس کی جوسن سے روایت ہے اور جے انہوں نے عمر سے لیا یا ابن عمر سے لی ہوئی ، نافع والی؟ انہوں نے کہا کہ حسن کی حدیث زیادہ بہتر ہے۔

حاكم كہتے ہيں: الله محمد بن يحي پر راضي ہوكہ وہ جواب سے اس لئے كتر ائے كه رسول اكرم صلى الله عليه وسلم كے اس فرمان کی مخالفت ندہو: جس چیز میں شک پڑے اسے چھوڑ کرنتیج کو لے اوراگروہ دونوں حدیثوں میں غور کرتے توانہیں پیتہ چل

جاتا کرالفاظ میں اختلاف ہے اور بیدونوں حدیثیں مند ہیں اور روایت ہوئی ہیں اور حدیث امارۃ عبیداللہ کی پونس بن عبید ہے حفاظت نہیں کرتی ،اے صرف دراور دی نے روایت کیا ہے۔ سعید بن عبدالرحلٰ بحی پختہ اور محفوظ راوی ہیں ،اے ان سے محمد بن

صاح کے علاوہ کسی نے روایت کیا ہے اور پیٹود پختہ اور محفوظ راوی ہیں۔

الم الله الله کے علاوہ کسی اور کی تنم کی تایا کہ حضرت عمر طالتی نے ''باپ کی تنم کھائی'' تو نبی کریم مَنَّا تَلِیْکِ نِے انہیں روک دیا اور فرمایا کہ جواللہ کے علاوہ کسی اور کی تنم کھا تا ہے تو وہ شرک کرتا ہے۔'' پھر دوسرے نے کہا: کہ بیشرک ہے۔

یدهدیث امام بخاری و مسلم کی شرطوک پر می بنتی ہے کیکن انہوں نے ان الفاظ سے اسے نہیں لیا، میں نے اسے کتاب الایمان میں اس لئے درج کیا ہے کیونکہ اس میں ' شرک' کالفظ ہے جب کہ حضرت مصعب بن مقدام کی اسر آئیل سے روایت میں ہے وہ کا فرہو گیا۔' '

امام بخاری و مسلم نے بیرحدیث حضرت سالم، نافع اور عبداللّٰدین دینار سے روایت کی ہے جنہوں نے حضرت ابن عمر سے روایت کی کدنبی کریم مَلَّ اللَّیْ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ تعالیٰ تہمیں اپنے بالیوں کی شم کھانے سے منع فرما تا ہے۔''اور نیہ اس کے علاوہ ہے۔

ر پیروریث امام بخاری و مسلم کی شرطوں پر پوری اثر تی ہے کیکن انہوں نے اسے نہیں لیا۔

کے جائے گا جبکہ بیہودہ کلام کرناظلم ہوتا ہے اور ظلم دوزخ میں لے جائے گا۔'' حیاء، ایمان کی علامت ہے اور ایمان جنت میں لے جائے گا۔''

امام ملم کی شرط کے لئے دوتائیدیں ہیں:

ﷺ حضرت ابوہریرہ مُٹائٹنُۃ کےمطابق رسول اللہ مَٹائٹیۃ ﷺ نے فر مایا:'' حیاء کرنا ایمان کی علامت ہے اورایمان جنت میں لے جائے گاجب کہ بیہودہ کلام کرناظلم ہے جو دوز خ میں لے جائے گا۔''

سیدہ عائشہ وہ ہوتا ہے جوسب سے ایجھے اختیات مطابق رسولِ اکرم ملاقیقہ کے فرمایا: "سب سے کامل مومن وہ ہوتا ہے جوسب سے اچھے اختی انہوں اطلاق والا ہواور گھر والوں پر سب سے زیادہ مہر پان ہو۔"اس روایت کے سارے راوی شیخیات کی شرط پر پختہ ہیں لیکن انہوں نے اسے یون نہیں لیا۔

(<u>ﷺ</u> حضرت ابن عباس رُثالِثُهُمّا بتاتے ہیں کہ قریش نے نبی کریم مَثَالِثَیْوَا مِن مِسارِدُ وَاللّٰہ سے کہا: ' اللّٰہ سے دعا کیجیے کہ وہ صفا پہاڑ کو ہمارے



لئے سونے کا بنادے پھر ہم آپ پرایمان لے آئیں گے۔ آپ نے فرمایا کیا واقعی ایما کرلو گے؟ انہوں نے کہا: ہاں ، آپ نے دعا کی تو حضرت جریل علیائیل حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اللہ آپ کوسلام فرما تا ہے اور فرما تا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو صبح تک یہ پہاڑ سونے کا بن چکا ہوگا لیکن اگر اس کے بعد کسی نے کفر کیا تو میں اسے ایماعذاب دوں گا کہ پوری دنیا میں کسی اور کو نہ دوں گا کہ پوری دنیا میں کسی اور کو نہ دوں گا تا ہم اگر آپ چاہیں تو میں ان کے لئے تو بہ اور دہت کے دروازے کھول دیتا ہوں۔ اس پر آپ نے عرض کی ان کے لئے تو بہ اور حمت کے دروازے کھول دیتا ہوں۔ اس پر آپ نے عرض کی ان کے لئے تو بہ اور حمت کے دروازے کھول دیتا ہوں۔ اس پر آپ نے عرض کی ان کے لئے تو بہ اور حمت کے دروازے کھول دیتا ہوں۔ اس پر آپ نے عرض کی ان کے لئے تو بہ اور حمت کے دروازے کو باور کی کھول دیتا ہوں۔ اس پر آپ کے کہ کو باور کی کھول دیتا ہوں۔ اس پر آپ کے دروازے ہی کھول دیں کے دروازے ہی کھول دیتا ہوں کے دروازے کو باور کی کھول دیتا ہوں کے دروازے ہی کھول دیتا ہوں کے دروازے کو باور کی کھول دیتا ہوں کے دروازے ہی کھول دیتا ہوں کے دروازے کو باور کے کھول دیتا ہوں کی کھول دیتا ہوں کے دروازے کی کھول دیتا ہوں کے دروازے ہی کھول دیتا ہوں کے دروازے کو کھول دیتا ہوں کی کھول دیتا ہوں کے دروازے کو کھول دیتا ہوں کو کھول دیتا ہوں کی کھول دیتا ہوں کے کہ کو کھول دیتا ہوں کے کھول دیتا ہوں کے کہ کو کھول دیتا ہوں کے کہ کو کھول دیتا ہوں کی کھول دیتا ہوں کو کھول دیتا ہوں کی کھول دیا ہوں کو کھول دیتا ہوں کی کھول دیتا ہوں کو کھول دیتا ہوں کے کھول دیتا ہوں کو کھول دیتا ہوں کو کھول دیتا ہوں کے کھول دیتا ہوں کے کھول دیتا ہوں کو کھول دیتا ہوں کو کھول دیتا ہوں کے کھول دیتا ہوں کو کھول

ر من من النون النون في من النون النو

میر حدیث سیح ہے اور اس سے تعلق رکھتی ہے جسے توری نے سلمہ بن کہیل سے روایت کیا ہے تا ہم امام بخاری ومسلم نے اسے بے مقصد گنا ہے، واللہ اعلم کیونکہ بیکی بن سلمہ بن کہیل کی طرف سے اس کی سند میں اختلاف ہے، کیونکہ وہ اپنے باپ کے بارے میں وہم رکھتے ہیں۔

حضرت ابن عباس و المجان المجان

کھول دیتا ہوں۔اس پر آپ نے عرض کہ مجھے تو ہدا در رحت پسند ہے۔'' بیدوہم حضرت ثوری کی حدیث کو کمز درنہیں کرتا کیونکہ میں عمران بن جعد راوی کوتا بعین میں نہیں سمجھتا، ہاں اساعیل

بن ابوخالد نے حضرت عمر ان بن الی الجعد سے روایت کی ہے اور پیر تنع تا بعی ہیں۔

بیحدیث امام بخاری وسلم کی شرطوں پر میج ہے کیکن انہوں نے ان الفاظ سے اسے نہیں لیا۔ میں اسے اس سے پہلے جا بیدیں حضرت عمر کے خطبے دوران لکھ چکا ہوں۔

<u> المنظم</u> حضرت ابوذر طالفیّهٔ کے مطابق رسول اکرم طالبیّه کے فرمایا تھا:''اے ابودرا ہرجگہ پر اللہ سے ڈرواور بُرا کام ہوجانے کے بعد نیک کام کروتو اس گناہ کومٹا سکو گے اورلوگوں کے ساتھ اچھا برتا وکرو''

میحدیث امام بخاری وسلم کی شرطوں رہیج بنتی ہے لیکن انہوں نے اسے نہیں لیا۔

= ﴿ ستمرے باکر ﴾

🖾 🗀 حضرت عبدالله بن عمرو طالفي؛ بتاتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل ڈاکٹنڈ نے سفریر جانے کا ارادہ کیا تو عرض کی کہ یا رسول الله! مجھے کوئی ہدایت دیجیے۔اس پرفر مایا: الله کی عبادت کرواوراس کے ساتھ کسی اورکوشریک نه بناؤ۔انہوں نے عرض کی: کچھاور بھی ارشاد ہو، آپ نے فرمایا کہ جب کوئی غلطی کر بیٹھوتو اس کے بعد اچھا کام کرو، انہوں نے عرض کی: کچھاور فرمائیے: فر مایا: درست راه برچلوا وراخلاق سے پیش آؤ۔"

بیحدیث بصریوں کےمطابق صحیح سندوالی ہے کیکن امام بخاری ومسلم نے اسے نہیں لیا۔

حضرت ابن عباس رفي الله ين يَجْتَنِبُون كَبِيرَ الْوِثْمِ وَالْفُواحِشَ الآية (نعم: ٣٧) (وه جوبر عالنا مول اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں مگرا تنا کہ گناہ کے پاس سے اور رک گئے ) اس آیت کی تفسیر میں فرمایا: وہ یوں کہ بندہ گناہ کے کام پر تیار ہوجائے اور پھر توبہ کرلے۔''

وه بتاتے میں كدرسول اكرم مَثَالِثَيْلَةُ في فرمايا:

''اےاللہ!اگرتو بخشاحیا ہتا ہے تو سب کو بخش دے، وہ کون سابندہ ہے جو گناہ نہیں کرتا''

ہیرحدیث امام بخاری ومسلم کےمطابق سیج ہے لیکن وونوں نے اسے نہیں لیا بلکہ انہوں نے حضرت طاؤوں کی وہ مونے والے خص کا پیند بتائے ، ہاں ایس حدیث حضرت ابو ہریرہ رٹائٹن کی ہے کہ ابن آ دم پرزنا کا حصہ رکھ دیا گیا ہے''

🐼 🛚 حضرت این عباس ڈاٹھنگاقر آ ٹ کریم کے الفاظ اللہ اکلگمئم کے بارے میں فرماتے ہیں، یہ وہ مخص ہوتا ہے جو گناہ کا

ارادہ کرتا ہے اور پھراسے چھوڑ دیتا ہے، کیاتم نے کسی شاعر کا پیشعر نہیں سا؟

اے اللہ اگر تو بخشا جا ہے تو سب کو بخش سکتا ہے کیونکہ تمہاراا بیا کون سابندہ ہے جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔'' الیی پابندی مہلی سند کو کمزوز نہیں کرتی کیونکہ زکریا بن اسحق پخته راوی ہیں۔اس حدیث کوروح بن عبادہ نے زکریا سے لیا ہے اور میں اس کتاب کی شرطوں کے بارے میں لکھ چکا ہوں کہ صحابہ کی تفسیر لکھوں گا۔

حضرت ابد ہرریہ ڈاکٹنٹ بتائے ہیں کدرسول الله مَاکٹیٹوکٹ نے فر مایا: ''اٹکار کرنے والے کے علاوہ میر اہر امتی جنت میں چلا جائے گا۔ صحابہ نے عرض کی: یارسول اللہ! انکار والا کون ہے؟ فرمایا: جومیر انا فرمان ہے، وہ انکار والا ہے۔''

بیحدیث شخین کی شرطوں پر پوری اتر تی ہے کیکن انہوں نے اسے نہیں لیا بلکہ اس کی ایک اور پیسند بھی ہے جوان کی شرطوں پر پوری اتر تی ہے۔

🐼 🔻 حضرت ابو ہریرہ رٹائنٹو نے بتایا کہ رسول اللہ مَاکائیا آئیا نے فرمایا: ' 'تم سب جنت میں چلے جاؤ کے ہاں وہ نہیں جائے گا جوا نکارکرے اور اللہ سے یوں الگ ہوجائے جینے اونٹ (گھر والوں سے) ایک طرف کو ہوجا تا ہے۔'' حضرت ابو خالد رئالینی جائے ہیں کہ حضرت ابوا مامہ باحلی رئالینی حضرت خالد بن برید بن معاویہ کے ہاں پہنچ اور ان سے کوئی ہلکی جھکی بات بوجی جوانہوں نے رسول اللہ مثالی ہوئی ہوجانچ فرمایا: میں نے رسول اللہ مثالی ہوئی ہوجانچ فرمایا: میں نے رسول اللہ مثالی ہوگیا ہو۔ "تم میں سے ہرا یک جنت میں چلا جائے گالیکن وہ نہیں جائے گاجواللہ سے بول اللہ ہوجیسے گھر والوں سے اون اللہ ہوگیا ہو۔ "تم میں سے ہرا یک جنت میں چلا جائے گالیکن وہ نہیں جائے گاجواللہ سے فرمایا: اللہ کی سور حمتیں ہیں جن میں سے ایک کواس نے دنیا والوں میں باننا ہے چنا نچہ وہ ان کے مرنے تک سب کے لئے کافی رہے گی جب کہ ننا نویں اپنے دوستوں کے لئے بچار کھی ہیں، اللہ تعالی نے اہل و نیا ہیں باننا ہے چنا نچہ قیا مت کے دن اپنے اللہ تعالی نے اہل و نیا ہیں باننا ہے چنا نچہ قیا مت کے دن اپنے اولیا عکو رہی و دے کرسویوری کردے گا۔ "

سے صدیث شخین کی شرطوں پرسچے ہے لیکن انہوں نے اسے ان الفاظ کے ساتھ نہیں لیا۔ حفرت عوف کے طریقے پر اس کی تائید ملتی ہے:

کے کے سانوں اور زمین کو پیدا کرنے کے مطابق نی کریم منگالی آئم فرماتے ہیں '' اللہ تعالیٰ نے آسانوں اور زمین کو پیدا کرنے کے دن سور حتیں پیدا کیں جن میں سے ہرایک کا پھیلاؤ زمین اور آسان جتنا تھا چنا نچان میں سے ایک کوساری مخلوق پر بانٹ دیا جب کہ ننانویں اپنے پاس رکھ لیس چنا نچہ جب قیامت کا دن آئے گا تو بیر حمت بھی واپس لے لے گا، بیسو پوری ہوجا کیں گی جو اس کے خاص بندوں کے لئے ہوں گی۔'اس حدیث کی ایک اور تا تیہ جس کی تغییر جندب بن عبداللہ نے کی ہے:

کے پیچھے نماز پڑھی اور جب آپ نے سلام پھیراتو وہ اپن سواری کے پاس آیا، اسے کھولا اور اس پرسوار ہوکراعلان کیا، اے پیچھے نماز پڑھی اور جب آپ نے سلام پھیراتو وہ اپن سواری کے پاس آیا، اسے کھولا اور اس پرسوار ہوکراعلان کیا، اے لیڈ! مجھے پراور محمہ پررخم فرما اور ہماری رحمت میں کسی کوشریک نہ کر۔ اسپر رسول اللہ علی تی ہوئی نے صحابہ سے فرمایا: بتاؤ، کیا کہو گے، کیا بیخص گمراہ ہے یا اس کا اونٹ؟ کیا تم نے وہ بات نہیں سی جو اس نے کہد دی ہے؟ انہوں نے عرض کی: ہاں س کی ہو ہے۔ فرمایا: اس نے رحمت کا بڑا حصہ بر بادکرلیا ہے، اللہ تعالی نے سور حمت بیدا کی ہے جن میں سے ایک رحمت اتاری ہے جس کی وجہ سے پوری مخلوق آپ س میں مہر بانی کرتی ہے خواہ وہ جن ہوں، انسان یا مولیثی ہوں جب کہ باقی نا نوے اس کے باس میں تو بتاؤ کیا ہے خص گراہ ہے یا اس کا اونٹ؟ ''

کے منہ میں اس اندیشے کی وجہ سے مٹی ٹھونس رہے تھے کہ کہیں وہ کا الله نہ کہدوے''



كالله كرم كانديشے )

بيحديث شيخين كى شرطول پر پورى اتر تى بىلىكن انهول نے است بيس ليا

سیده عائش صدیقه بی ناته این بین کدایک نماز مین مین نے رسول اکرم منگی آن کو یون عرض کرتے ساز ''اے میرے اللہ! میر الله! میر حساب لینا پھر جب آپ واپس آئے تو میں نے بوچھا: یارسول الله! میختے رحساب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: وہ اس کا اعلام مدد مکھ درگز رفر مائے گا کیونکہ اے عائشہ! اس دن جس کا حساب سخت ہوگا، وہ ہلاک ہوجائے گا اور مومن کو جو تکلیف بھی بین اوگی تودور ہوگی۔''

بیر حدیث امام سلم کی شرط کے مطابق صحیح بنتی ہے تاہم شیخین نے اسے ان لفظوں کے ساتھ نہیں لیا۔ انہوں نے حضرت عائشہ کی روایت سے حضرت ابن الی ملکیکہ کی حدیث پر اتفاق کیا ہے جس میں ہے کہ رسول الله مثالثی آئم نے فرمایا: ''جس کا حساب بخت ہوگا، وہ عذاب میں قابوآ جائے گا۔''

عفرت شدّ اوبن اول والفَّنَ كِ مطابق رسول الله مَا لَيْهِ أَنْ مِلَا الله مَا لَيْهِ أَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ أَلَمْ اللهِ عَلَيْهِ أَلَمْ اللهِ عَلَيْهِ أَلَمْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ ا

بيحديث امام بخارى كى شرط پر سچى بنتى ہے ليكن شيخيين نے اسے بيل ليا\_

عبدالرحمٰن بن حمد کو لیتے ہیں۔ بیصدیث غریب اور سی اللہ مثالی ایکن شخین نے اسے نہیں لیا کیونکہ راوی محمد بیال سی کے ''شیخین حضرت عبدالرحمٰن بن حمید کو لیتے ہیں۔ بیصدیث غریب اور سی ہے لیکن شیخین نے اسے نہیں لیا کیونکہ راوی محمد بن عبدالعزیز زہری ہیں جہالت ہے۔

الم حضرت ابوموی رفائق کے مطابق رسول اللہ متا فی اللہ متا ہے۔ اس امت کو تین گروہوں میں اٹھایا جائے گا، ایک وہ مول کے جو صاب و کتاب کے بغیر جنت میں جا کیں گے، کچھ کا حساب مختصر طور پر لیا جائے گا اور پھر جنت میں چلے جا کیں گے اور پچھ اسلام کے جو حساب و کتاب کے بغیر جنت میں جا میں گے، کچھ کا حساب مختصر طور پر لیا جائے گا اور پھر جنت میں چلے جا کیں گے اور چھوا تار دواور اسے لیو چھے گا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ لوگ کہیں گے کہ تمہمارے بندوں میں سے بندے ہیں، فرمائے گا کہ ان کا بوجھ اتار دواور اسے میں دو لول اور نصر انہوں پر لا ددواور میری رحمت کی بناء پر انہیں جنت میں لے جاؤ۔''

به حدیث شخین کی شرطوں پر پوری اثرتی ہے لیکن انہوں نے اسے میں لیا۔

المستقل معرت انس ڈائٹنڈ نے بتایا کہ عین راستے میں ایک بچہ رکھا تھا کہ نبی کریم مُنالٹیکٹائی کچھ صحابہ کے ساتھ وہاں سے گزرے ۔ نبچ کی مال نے لوگوں کو دیکھا تو ڈرگئ کہیں وہ لٹا ژند دیا جائے چنا نچہ دوڑ کراسے اٹھایا اور میرابیٹا بھارنے لگار نے لگی۔ کرزے ۔ نبچ کی مال نے لوگوں کو دیکھا تو ڈرگئ کہیں وہ لٹا گراہا کہ اللہ میددیکھ کرصحابہ نے عرض کی: یارسول اللہ ایرا بیا بیٹے کوجہنم میں بھی نہیں جانے دے گی۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ اللہ

تعالى بھى اپنے بياروں كوجہم ميں داخل جيس فرمائے گا۔''

بيحديث شيخين كي شرطول برضيح بنتي بي كيكن انهول في السينبيل ليا-

حضرت عقبہ بن عامر جہنی والفنز بتاتے ہیں کہ ایک محض نے رسول اگرم منافق الم کا خدمت ایس عاضر ہو کرعرض کی یا

رسول الله اہم میں سے کوئی گناہ کر لے تو کیا ہوگا؟ فرمایا "اس کے کھاتے میں لکھ دیا جائے گا، انہوں نے عرض کی: پھروہ بخشش مانگے اورتوبركرية ؟ فرمايا: اس كى توبة بول كرك اس بخش ديا جائے گااور الله تعالى اس وقت تك نبير اكبا تا جب تك تم نداكتاؤ.

بیحدیث امام بخاری کی شرط پر سی ہے کیات شیخین نے اسے نہیں لیا۔

والله عبد الله والله والله والله المالية المال آئتیں ہڑے گناہ بٹاتی ہیں۔''

بیعدیث شخین کی شرطوں پر بھی بنتی ہے لہذا اس شرط پراسے لا ناضروری تھا جو میں نے صحابے کی تفسیر کے بارے میں لکھی ہے۔

📆 👚 حصرت عبید بن عمر صحافی مثلاثیٔ نے اپنے والد کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے مجھے روایت بتائی: رسول ا كرم مَنَا لِيُعِيَّةُ نِهِ جِهِ الوداع كِموقع بِرفر مايا: ''سن لو! الله كے اولياء وہ نمازی ہوتے ہیں جواپنے او پرفرض كى تئ يا نچوں نمازيں پڑھتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں اور اپناروزہ یوں چانتے ہیں کہوہ ان پرلازم تھا، تواب کی نیت سے زکو ہ دیتے ہیں

اوران بوے گنا ہوں سے بچتے ہیں جن سے اس نے منع کیا ہواہے۔''

اس كے بعد ايك مخص في آپ سے يو چھا كہ يارسول الله! براے كناه كون كون سے بيں؟ آپ نے فرمايا: وه نوجين: 🕕 الله كاشرىك بنانا 🕝 ناحق طور يركسي مومن توقل كرنا 🕝 جهاد كے موقع پر بھاگ جانا 🕝 ينتيم كامال كھانا

🕥 نیک عورت پرتہت لگانا 🕒 مسلمان والدین کی نافر مانی کرنا

بیت الله شریف مین خون بها نا حلال جانتا
 این قبله بیت الله کوزندگی اور موت مین حلال جانتا

پھر فرمایا: ' جو مخص یہ بیرہ گناہ نہ کرے، نماز کی یا بندی کرے اور زکوۃ دے تووہ ایسے گھر میں نبی کریم مثالیہ آئم کے

ہمراہ ہوگا جس کے دروازے سونے کے کواڑوں والے ہوں گے۔''

ر الرحض عبد الله بن منكدر طالتين بتاتے ہيں كہ حضرت عبدالله بن عباس (اور حضرت عبدالله بن عمر و) عنهم كي ملا قات ہوكي

تو حضرت عبدالله بن عباس نے پوچھا: اللہ کی کتاب میں وہ کونبی آیت ہے جوتمہار سے نز دیک امید دلانے والی ہے؟ حضرت عبدالله بن عمرون كها (بيه) يعبادِي الكُذِينَ ٱسْرَفُوا عَلَى ٱنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَّحْمَةِ اللهِ ط رَوْمِ: ٥٣) (مَ

فرماؤنا ہے میرے وہ بندوجنہوں نے اپنی جانوں پرزیادتی کی ،اللّٰدی رحت سے ناامیدندہو)

انهول نے کہا کہ حضرت ابراہیم علائظا کا پیفر مان امید والا ہے: رَبِّ أَدِنِی كَیْفَ تُحْی الْمُوتی ط قَالَ أَو كَ

تُوَّمِنَ ﴿ قَالَ بَلَى وَ لَكِنَ لِيَطْمَيِنَ قَلْمِى ﴿ (بقرہ: ٢٦٠) (اے میر ب رب! مجھے دکھا دے تو كيوں كرمرد ب جلائے گا؟ فرمایا: كيا تخفے یفین نہیں؟ عرض كى: یفین كيوں نہیں مگر بہ جاہتا ہوں كہ میرے دل كوتر ارآ جائے) بہ چیز وہ ہے جودلوں میں ہوتی ہے اور شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، چنانچہ اللہ تعالی حضرت ابراہیم علیائے کا کے قول سے خوش ہوا۔ اَو كُمُ تُوَّمِنَ ﴿ قَالَ بَلَى وَ لَكِنَ الْحِنَ لِي مِن مِن اللّٰهِ عَلَيْكُ اللّٰهِ وَ لَكِنَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الل

ﷺ سیّدہ عائشہ ڈٹائٹیا کے مطابق رسول اللہ مَٹائٹیو کی آئے۔ ''آ دمی اپنے اچھے خلق کی وجہ سے ان کو گوں کا مرتبہ پالیتا ہے جورا توں کوعبادت کرتے اور دنوں کے روزے رکھتے ہیں۔''

يه حديث شخين كي شرطول برضيح بيكن انهول في السينيين لياجب كداس كي تائيدا ماملم كي شرطاتي ب

ا الله عند ابو ہر رہ و دلائٹنڈ بتاتے ہیں کہ رسول الله مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْمَ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ م

عربن یونس کتے ہیں کہ حضرت عکر مدبن خالد بن سعید بن عاص مخز وی ڈاٹٹٹؤ نے ہیرے والد کو بتایا کہ وہ حضرت عبد اللہ بن عمر بن عاص مخز وی ڈاٹٹٹؤ نے ہیرے والد کو بتایا کہ وہ حضرت عبد اللہ بن عمر بن خطاب ٹاٹٹٹٹ سے جن میں کہر پایا جاتا اللہ بن عمر بن خطاب ٹاٹٹٹٹ کہا کہ اے ابوعبد الرحمٰن! ہم مغیرہ کے جیئے ہیں اور اس قوم سے تعلق ہے جن میں کہر پایا جاتا ہے تو کیا آپ نے اس برا بن عمر نے کہا: میں نے آپ کوفر ماتے سنا: ''جو بھی شخص اپنے آپ میں بڑا بنتا اور چال میں اکر دکھا تا ہے جب اللہ سے ملے گا، وہ اس پر ناراض ہوگا۔''

بیحدیث شخین کی شرطوں پر صحح بنتی ہے لیکن انہوں نے اسے نہیں لیا۔

ص حضرت سراقد بن ما لک و النظائف کے مطابق رسول الله منا النظائف نے فرمایا: ''کیا میں تہمیں جنت والوں کی پہچان نہ بناؤں؟ یہ قابومیں ہوتے اور کمزور ہوتے ہیں جب کہ دوزخ والے اکر کر چلتے ، تکبرے چلتے اور غروروالے ہوتے ہیں۔'' یہ حدیث امام مسلم کی شرط پرضیح ہے کیکن شخین نے اسے نہیں لیا۔

الم المان الوہریرہ ظائفۂ بتاتے ہیں کہ نبی کریم مَالیّتُونِ نے اپنے پروردگار کی بات سنائی، وہ فرما تا ہے: ''بردائی میری حیادر ہے تو جواس سلسلے میں میرامقابلہ کرے گا، میں اسے پھور پھور کردوں گا۔''

یہ حدیث امام سلم کی شرط پر سی حجے ہے لیکن سیخین نے اسے ان الفاظ سے نہیں لیا، ہاں امام سلم نے اسے حضرت ابو ہر ریرہ کے ذریعے حضرت اعرّ سے لیا ہے،الفاظ مینہیں لئے۔

ور الباری کر لیتے ،اونی لیان بی کہ اس کے بیں کہ رسول اکرم منگانی کا گھ جے برسواری کر لیتے ،اونی لباس پہن لیتے ، بکری کوری وال لیتے اور مہمان کے لئے سامان لے آتے۔''

و حضرت ابوموی والله می که رسول الله مَا الله مَّ





اور مہمان کے لئے چیزیں لے آتے "

میصدیث شیخین کی شرطوں پر بوری اتر تی ہے لیکن انہوں نے اسے نیس لیا۔ اس نے اسے اس لئے یہاں ذکر کیا ہے کہ یہ بات ایمان میں داخل ہے۔

صفرت معاذبن انس جنی رفائفی کے مطابق رسول الله منافیق نے فرمایا: ''جوشخص ہمت کے باوجود الله کے سامنے عاجزی کی خاطر پوشاک بہننا جیموڑ دیتا ہے تو الله تعالی ساری مخلوق کے سامنے لاکراسے اختیار دے گا کہ ایمان کا جونسا لباس جا ہو، پہن لو۔''

حضرت طارق بن شهاب وظافق بتاتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب وٹاٹٹو شام کی طرف چلے، حضرت ابوعبیدہ بن جراح ہمارے ساتھ سے، سب لوگ''جوہڑ پر'' پہنچے جب کہ حضرت عمرا پنی اونٹنی پرسوار سے، آپ اترے، موزے اتارے، انہیں کندھوں پر کھااورا پی اونٹنی کی مہار پکڑ کراہے اس جوہڑ میں ڈال دیا۔

اس پرحضرت ابوعبیدہ نے کہا: اے امیر المونین! آپ بھی یوں کررہے ہیں کہ موزے اتار کرانہیں کندھوں پر رکھالیا ہے، اپنی اوفئی کی مہار پکڑ کراہے جو ہڑ میں ڈال دیاہے؟ مجھے اچھانہیں لگتا کیونکہ شہروائے آپ کی عزت کرنے کو ہیں۔ حضرت عرف نے فزمایا: افسوں! اگریہ بات تہمارے علاوہ کوئی اور کرتا تو میں اسے امت محمد کے لئے عبرت ناک من اوپیتا ہم ایک ذلیل قوم سے، اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت سے عزت دی چنا نچہ جب ہم وہاں عزت والے بنتا چاہیں، جہاں اللہ نے عزت نہیں دی تو اللہ ہمیں ذلیل کردے گا۔''

بیرحدیث شیخین کی شرطوں برصیح ہے کیونکہ دونوں حضرات نے راوی ابوب بن عائز طافعی اور باقی راویوں کولیا ہے لیکن دونوں حضرات نے اسے نہیں لیا۔

اس حدیث کی تا سید عمش کی حدیث سے ہوتی ہے جوتیں بن مسلم سے روایت ہے:

حضرت طارق بن شہاب رفائق تاتے ہیں کہ جب حضرت عمر مخالف شام آرہے سے قوراستے میں انہیں فوجی لکر ملے،
آپ نے چا دراوڑ ھرکھی تھی، موزے پہنے ہوئے تھے، پگڑی باندھی ہوئی تھی اورا پناون کا سرپکڑ کرپانی میں واخل ہورہ ہے۔
اس دوران کسی نے ان سے کہا: اے امیر المومنین آپ کوشکر مل رہے ہیں اور شام کے پادری ملاقات کررہے ہیں لیکن آپ کی حالت کیسی ہے؟ اس پر انہوں نے کہا: ہم وہ قوم ہیں کہ اللہ نے اسلام کی وجہ سے ہمیں عزت دی البذا ہم اس کے علاوہ کی اور چیزے ذریع عزت حاصل کرنانہیں جا ہے۔''

ﷺ حضرت عبدالله بن عمرو ڈالٹھؤ حدیث کو نبی کریم مَلَالٹِیکَوَ بَی کریم مَلَالٹِیکَوَ بَل بَہنچاتے ہیں کہ فر مایا:'' وہ محض ہم میں شارنہیں ہوگا جوہم میں سے چھوٹوں پررہم نہ کرے اور ہڑوں کے حق نہ بہجانے۔''



یہ حدیث امام سلم کی شرط پر تھے ہے چنانچے انہوں نے ایک راوی عبداللہ بن عمر بھسی کولیا ہے کین شخین نے اسے نہیں لیا۔ اس مشہور حدیث پراگلی حدیث دلیل بنتی ہے جسے حصرت ابن عباس ڈٹاٹٹٹا نے بیان کیا ہے کہ'' نیکی کرنے کو کئے اور برائیوں سے منع کرے۔''

عضرت ابن عباس رفی این مطابق رسول اکرم مَثَّلَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ مِن سے برد بِلوگوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔'' بیحدیث امام بخاری کی شرط برصیح ہے کیکن شخین نے اسے نہیں لیا۔

به حدیث امام سلم کی شرط پر سی ہے لیکن انہوں نے اسے ہیں لیا۔

ترم او ابودر کو الد معرت ابود کی در در این میں الد معرت ابودر دا گاتا کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، آئیں صدیت کی تو حضرت ابودرکو استیم کے اس میں بیٹھا کہ میں۔ دونوں گھنے ان کے بیس ایول بیٹھا کہ میں۔ دونوں گھنے ان کے گھنٹوں سے ملے ہوئے تھے، میں وہ صدیت بھول گیا اور ہروہ شے ذہن سے نکل گئی جو میں بو چھنا چاہتا تھا۔ میں نے ابنا سرآ سان کی طرف اٹھایا اورائے ذہن میں لانے لگا چنا نچے کہا: اے ابودرا جھے کوئی ایسا عمل بتا ہے کہ بندہ جے کہا: اے ابودرا جھے کوئی ایسا عمل بتا ہے کہ بندہ جے کہا: اے ابودرا جھے کوئی ایسا عمل بتا ہے کہ بندہ جے کہا: اے ابود را جھے کوئی ایسا عمل بتا ہے کہ بندہ جے کہا: اے ابود را جھے کوئی ایسا عمل بتا ہے کہ بندہ جے کہا: اے ابود را جھے کوئی ایسا عمل بتا ہے کہ بندہ جے انہوں نے بتایا رسول اللہ! اگر کے جنت میں جا سے انہوں نے بتایا رسول اللہ! اگر کے جنت میں جا سے جانہ کی ہیں ہے جو نے اپنیان کے ساتھ کوئی عمل کھی ہے؟ فرمایا: زبان سے ابھی بات نکالے۔ "میں نے عرض کی کہا گروہ کو درہو وہ کالی ہوادراس کی زبان بات کوآ گے نہ پہنچا سے جمعے کے نے کام کرے۔ عرض کی کہا گروہ خودایسا ہوتو کیا کرے؟ فرمایا: تم اپنے ساتھی میں گئی ہوگی کی کہا گروہ خودایسا ہوتو کیا کرے؟ اس پر آپ اوراس میں طافت نہ ہوتو کیا کرے؟ فرمایا: تم اپنے ساتھی میں گئی کی کر کے عرض کی کہا گروہ خودایسا ہوتو کیا کرے؟ اس پر آپ کے بینے کی کہا در سے جمعے دیکھا اور فرم با اللہ نہ ہوگا جو اس میں طافت نہ ہوگا دوراس کی میں ماشل نہ کرا ہے جنت میں واشل نہ کرائے گئی جان سے جو بھی کام بندہ واللہ نہ ہوگا جب تک اس سے جو بھی کام بندہ واللہ نہ کہ میں واشل نہ کرائے گئی اس سے جو بھی کام بندہ واللہ نہ کہ واللہ نہ ہوگا جب تک اس سے جو بھی کام بندہ واللہ نہ کہ دورات کے تم کہا اور اس وقت تک اس سے جو بھی کام بندہ واللہ نہ کہا ہو کہا تھا کہا گئی دورائی گئی ہوں کہ جو تھی کی کیا اور اس وقت تک اس سے جو بھی کام بندہ واللہ نہ کرائے گئی ۔ ان میں حات کی اس کی واضل نہ کرائے گئی ۔ ان میں حات کی دن اسے جنت میں واشل نہ کرائے گئی ۔

بیحدیث امام سلم کی شرط پرسیج ہے لیکن دونوں نے اسے نہیں لیا۔



به حدیث شخین کی شرطول رضیح بنتی ہے لیکن انہوں نے اسے لیانہیں۔

حضرت ابوہریرہ والفند کے مطابق رسول اکرم مَثَالِقَيْدَةِ فرماتے ہیں: ''جب الله تعالی نے حضرت آ دم عَلَائِشَا کو بیدا فر مایا اوران میں روح چونک دی تواس کے ساتھ ہی آئہیں چھینک آئی جس پرانہوں نے اُلْحَمْدُ لِلّٰهِ کہااوراللہ کے عکم سے اللہ

کی حدوثناء کی جس پران کے پروردگار نے فرمایا: اے آ دم! تم پرتمہارے پروردگار نے رحمت فرمائی ہے اوراس کے ساتھ ہی حکم فرمایا کہائے دم!ان فرشتوں کے بیٹھے گروہ کے پاس جا گراکسکام عَکیْکُم کہو، آپ نے جا کر پیوں سلام کہا توانہوں نے کہا وَعَكَيْكَ السَّلَامُ وَ رَحْمَةُ اللّهِ وَ بَرَكَاتُهُ، آپِ آپِ پروردگارے پاس واپس آ گئے توپروردگارنے فرمایا: پرتمهارا، تمهاری

اولا داورآ کے ان کی اولا دکا''سلام' ہوگا۔

اس کے بعداللّٰد نے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بندکرتے ہوئے ان سےفر مایا کہان دونوں میں سے جسے جیا ہو، کھول دیتا ہوں ، انہوں نے عرض کی کہ میں تو دا کیں مٹھی کھولٹا لینند کرتا ہوں مگر میرے پر ورد گار کی دونو ں مٹھیاں ہی تو دائنی اور برکت

والی ہیں، اللہ نے دائنی مٹھی کھولی تو اس میں سے یکا بیب آ دم اوران کی اولا دنگل پڑی جس پرانہوں نے عرض کی کہاہے پرور د گارا

یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ تمہماری اولا دہے پھرا جا تک نظر پڑی تو آپ کو ہرانسان کی آئکھوں کے درمیان اس کی عمر کھی

ہوئی دکھائی دی، پھر دیکھا توان میں سے ایک محض سب سے زیادہ چیک دمک رہاتھا (یا فرمایا کہان میں سے زیادہ چیک دمک وال تھا) تا ہم اس کی عرصرف جاکیس سال کھی دکھائی دی جس پرعرض کی گدائے پروردگار!اس کی عمرزیادہ فرمادے،اللہ نے فرمایا کہ اس کی عمراتنی ہی مقرر کی گئی ہے، آپ نے عرض کی کُہ میں اپنی عمر میں ہے اسے ساٹھ سال وے دیتا ہوں ،اللہ نے فرمایا کہ جیسے

تهباری مرضی. اس کے بعد آپ کو حکم ہوا کہ جب تک چاہو، جنت میں رہو پھراس ہے آپ کو نکالا گیا تو آپ کواپنی عمریا دکھی۔

آخر کار ملک الموت ان کے پاس آئے تو حضرت آ دم نے ان سے کہا: آپ نے جلدی کی ہے جبکہ میری عمر تو ہزار سال کھی ہوڈ

ہے،اس نے کہا:بات تو ٹھیک ہے کین آپ نے اس میں سے ساٹھ سال اپنے بیٹے داؤ دکودے دیئے تھے۔اس پر آپ نے ملک الموت ہے جھکڑا کیا چنانچے آپ کی اولا دجھکڑالو بنی اور آپ بھو لے تو آپ کی اولا دبھی بھو لنے والی بنی اور پھرای ون ہے ہمیر

حكم ہوگیا كه (معامله ) لكوليا كرواورگواه بناليا كرو'

یہ حدیث صحیح ہے اور امام مسلم کی شرط پر پوری اتر تی ہے کیونگ انہوں نے اس کاراوی حارث بن عبد الزخمن بن الج ذباب لیا ہواہے اور صفوان کے علاوہ ان سے روایت کی ہے۔ میں نے صفوان کی حدیث ہی سے اسے لیا ہے کیونکہ میں سا

روایت میں ان کےعلاوہ کوشامل کیا ہے۔

اں کی تائید بھی ملتی ہے جو بھیج ہے



حضرت خالد احمر و النفظ في داور بن هند سے روایت في، انہوں نے حضرت معنی سے، انہوں نے حضرت (TID) ابو ہریرہ ڈالٹنڈ سے لی کہ نبی کریم مٹالیٹوائم نے فرمایا: پھر بہی حدیث کھی۔

حضرت ابن عباس والفخان في مايا: "أس بات تعجب كرتے وكدا براہيم عليه السلام فليل ول وري عليه السلام كليم مول اوررسولِ اكرم مَلَى الله الله كود يكصيل؟"

یہ حدیث بیچے ہے اور امام بخاری کی شرط پر پوری اشر تی ہے لیکن شیخین نے اسے نہیں لیا۔

زیارت اللی کے بارے میں حضرت ابن عماس فی الله اللہ اللہ است اس مدیث کی بیتا ئید بھی ملتی ہے:

حضرت ابن عباس وللخُوان بتالياكه: " حضرت محمد مَلَا لَيْنَا إِلَمْ اللهِ فِي وَرِد كَارِ كَي زيارت كي - "

ينسرى تائير بھى لمتى ہے جو تھے كادرجد كھتى ہے۔

حضرت بزیدین بارون والفنو بتاتے ہیں کہ مجھ محمد بن عمرونے ابوسلمہ سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس والفہاسے روایت کی ،فرمایا: "حضرت محمر مالفی این این برورد گار کی فریادت کی۔"

اس بارے میں شیخین نے سیدہ عائشہ صدیقہ والفیاگی باتوں پر مجروسہ کیا جوسیدنا صدیق کی بیٹی ہیں، پھر حضرت ابی 

یہ جتنی حدیثیں میں نے ذکر کی ہیں،سب کی سب سیح ہیں۔واللہ اعلم

و معرت عبدالله بن عباس و الله من الله ہوں گے۔وہ ان پر بیٹے ہوں گے تا ہم میرامنبر خالی ہوگا، میں اس پنہیں بیٹے اموں گا (یا میں اس پنہیں بیٹے وں گافر مایا) بلکه اپنے پروردگارے سامنے کھڑا ہوں گا کیونکہ مجھے بیاندیشہ ہوگا کہ مجھے جنت میں نہیج دیا جائے اور میری امت میرے بعد کھڑی کی کھڑی رہ جائے چنانچہ میں عرض کروں گا۔اے پروردگار!میری امت،میری امت۔اس پراللہ تعالی فرمائے گا:اے محمد!تم اپنی امت ہے کیاسلوک جاہتے ہو؟ میں کیا برتاؤ کروں؟ میں عرض کروں گا کہ اے پروردگار!ان کا جلد حساب لے لے چنانچے آئییں بلایا جائے گا اور ان سے حساب لیا جائے گا، ان میں سے چھاتو اللہ کی رحمت کی بنا پر جنت میں فیلے جا کیں گے اور پھھ میری شفاعت کی وجہ ہے، میں شفاعت کرتا چلا جاؤں گا اور ایوں مجھے کا غذیر لکھا ہوا اقر ارنامہ دے دیا جائے گاجس میں ان لوگوں کے نام ہوں گےجنہیں جہنم میں بھیجاجا چکا ہوگا۔''

میں جہنم کے داروغے کے پاس آؤں گا جو مجھ ہے کہ گا:اے تمر! آپ نے اپنی امت میں سے ایسا کوئی شخص نہیں



چيوڙاجس پرالله ناراض ہو سکے۔''

بير حديث صحيح سندوالي ہے البته يشخين في محمد بن ثابت بناني كوراوي نہيں مانا كيونكه ان ہے تھوڑي حديثيں ملتي ہير شفاعت کے بارے میں بیردیث بہت اچھی ہے لیکن شیخین نے بیردیث نہیں لی۔

حضرت عوف بن ما لک اتبعی رہائش کہتے ہیں کہ ہم رسول اگرم مَالیّیوائم کے ساتھ ایک مقام پر تشہرے، رات کے

وقت میں ہیدارہوا تو دیکھا کہ میری سواری کے پیچھے والے حصے سے کوئی شے کمبی ندھی، ہرانسان اوراس کا اونٹ زمین کے ساتھ چیٹے ہوئے تھے، میں لوگوں میں سے گر رکررسول اکرم مَالیّتِ اُلم کے بستر تک پہنچا، دیکھاتو آپ وہاں موجود نہ تھے، میں نے بستر

ير ہاتھ لگا یا تو وہ ٹھنڈا تھا، میں لوگوں کے درمیان سے إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پُرْهتا ہوا آ گے بڑھا اور خیال کیا کہ رسول الله مَنْ الْقُوْلِيَّا كُوكِهِيں لے جایا گیاہے اور یوں میں تشکر سے باہر نکل گیا اور سیاہ سانشان دیکھا، میں آگے بڑھا، پھر پھیٹا اور آخراس

ساہ نشان تک جا پہنچا، یکا یک دیکھا تو وہ حضرت معاذین جبل ڈالٹنئر تھے اور ان کے ہمراہ ابوعبیدہ بن جراح تھے، اس کے علاوہ ہمارے آ گے جیکی جیسی آ واز آ رہی تنی یا ( فر مایاست ) رفتار چلنے والے کی آ وازشی جے ہوا تھیٹر ے لگار ہی ہو چنا نچے ہم نے ایک

دوسرے سے کہا کداہے بھائیو! صبح ہونے تک بہیں تھروتا کہ رسول اللہ منافیق کم تشریف لے آئیں چنانچہ وہاں اتن و ریھہرے

جتنا الله کومنظورتھا۔ پھرحضرت معاذبن جبل،ابوعبیدہ اورعوف بن مالک کے بارے میں کسی نے آ واز دے کر پوچھا کہ وہ یہاں

موجود ہیں؟ ہم نے عرض کی: ہاں چنانچہ آپ تشریف لے آئے،ہم ان کے ساتھ چل پڑتے،ہم نے ان سے کسی شے کے بارے میں نہ یو چھااور نہ ہی انہوں نے کسی شے کے بارے میں بتایا، اس دوران آپ اپنے بستر پر بیٹھ گئے اور فرمایا: کیاتم جانبے ہو کہ آج

رات الله نے مجھے کیا اختیار دیا ہے؟ ہم نے عرض کی کواللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانیں فرمایا: اس نے مجھے اختیار دیا ہے کہ

حابهول توآ وهي امت جنت ميں لے جاؤں يا مجران كے لئے شفاعت كرلول جس پر ميں نے شفاعت كرنا اختيار كرليا ہے ...

ال پر ہم نے عرض کی بیار سول اللہ اہمارے لئے وعا فرمائیے کہ میں بھی جت والوں میں شار کر ہے۔ آپ نے فرمایا: شفاعت برمسلمان کے لئے ہے۔ "

میصدیث امام سلم کی شرط پرتیج ہے چنانچے انہوں نے اس کے ایک راوی سلیم بن عامر کولیا ہے، رہے باقی راوی تو ان سب پردونوں کا تفاق ہے تا ہم شیخین نے میرحدیث نہیں لی۔اے سعید بن الی عروبہاور ہشام بن سفیرنے قادّہ ہے، انہوں نے ابواكلي سے اور انبول في موف بن مالك سے ليا ہے۔ ربى سعيد كى حديث تو وہ يول ہے:

حضرت عوف بن ما لك رفائقة كتية بين كه جم ايك سفر مين رسول الله مَا اليَّوْلَةُ الم يَهِم اه تَصِيء بِهِم با في حديث ذكركر دي \_ حضرت عوف بن ما لک رٹالٹنڈ بتائے ہیں: ہم رسول اکرم مَلَّالْتِیْلِاً کے ہمراہ تصاور پھر کمبی حدیث ذکر کر دی۔حضرت

قاده کی بیصدیث شخین کی شرطول پر ہے لیکن دونوں نے اسٹے ہیں لیا۔ یہی حدیث ابوقلا برعبداللہ بن جرمی نے حضرت عوف بن



مالك سے روایت كى ہے:

ترات پھردہ سے کدد یکھا: رسول الله مَنْ اَلْتُنْ بَاتِ بِین کہ ہم رسول اکرم مَنْ اللّهِ اللّهِ کے ہمراہ شے اور ایک جنگ میں شامل سے ایک رات پھردہ سے کدد یکھا: رسول الله مَنْ اللّهِ اِنی جگہ پرنہ سے ، اونٹی کود یکھا تو اس نے اگلا حصہ زمین پررکھاتھا، میں سوچ میں گم تھا کہ حضرت معاذبی جبل والله مَنَّ اللّهِ اللّهِ مَنَّ اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهِ مَنْ اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهُ مَن اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَن اللّهُ مَنْ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَنْ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَنْ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَنْ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَا مَا مُن اللّهُ مَا مَا مُن اللّهُ مَا مَا مُن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَا مُن اللّهُ مَا مُلّمُ مَا مُن اللّهُ مُن اللّهُ مَا مُن اللّهُ مَا مُن اللّهُ مُن اللّهُ م

میر صدیث شیخیان کی شرطول پرانی قلابه کی روایت سے بچے ہے۔ بیر صدیث حضرت ابوموی اشعری نے حضرت عوف بن مالک سے روایت کی ہے جس کی سند شیخیان کی شرطول پر پوری اترتی ہے کیکن دونوں نے اسے نہیں لیا۔

حفرت عوف بن ما لک را گفته بناتے ہیں کہ ایک جنگ کے موقع پروہ نی کریم منا اللہ اللہ علیہ بنا ہے مساتھ ہے، حضرت عوف بتاتے ہیں کہ میں نے کہارسول اکرم منا اللہ اللہ اللہ علیہ بنا ہے ہیں کہ میں نے کہارسول اکرم منا اللہ اللہ بنا اللہ کہ میں نے کہارسول اکرم منا اللہ اللہ بنا اللہ کہ میں ہوتے ہیں تو آپ کے لئے کوئی چوکیدار ہوتا ہے۔ اس دوران رسول اللہ منا اللہ کہ شفاعت کرلوں، پاس اللہ کی طرف سے آنے والا آیا ہے جس نے مجھے اختیار دیا ہے کہ یا تو آدھی امت جنت میں لے جاوی یا چرشفاعت کرلوں، میں نے شفاعت کرنا پیند کرلیا ہے۔ اس پر حضرت معاذر اللہ تا تو خرض کی یارسول اللہ! آپ میری ہمت کو جانے ہی ہیں لہذا میں سنامل کرلیں۔ آپ نے فرمایا: تم ان میں ہو، چر حضرت عوف بن ما لک واللہ اللہ جھے بھی ان میں شار کرلیں، آپ نے جانے ہی ہیں کہ ہم نے اللہ ورسول سے تعلق کی بنا پر اپنی قوم اور مال ودولت چھوڑ اتھا لہذا مجھے بھی ان میں شار کرلیں، آپ نے فرمایا: تم ان میں ہو۔

اس کے بعد ہم آگے چل کرفوج کے پاس پنچ جوحملہ کرنے والے تھے۔ نبی کریم مَلَّا لَیْکَوْرَ اُلَّا بِیشْرِ جاو ، وہ بیشہ کے ، یوں معلوم ہور ہاتھا کہ جیسے ان میں ہے کوئی بھی کھڑا فہ تھا۔ اب فر مایا : میرے پاس میرے دب کی طرف سے کوئی آیا ہے اور اس نے مجھے اختیار دیا ہے کہ چا ہوں تو ادھی امت جنت میں لے جاؤں اور چا ہوں تو شفاعت کر تا اور اس نے مجھے اختیار دیا ہے کہ چا ہوں تو ادھی امت جنت میں سے جائے ہوگی ہے لئے ہوگی جوشرک کے بغیر فوت ہو۔'' وہ بغیر فوت ہو۔''

ﷺ حضرت عبدالرحن بن ابی عقل ثقفی ڈالٹی بتاتے ہیں کہ تقیق کے دفعہ میں میں رسول اکرم مُٹاٹیٹی ہے ہاں مدینہ میں آرہا تھا کہ مدینے کے راستے سے ہٹ کر دوازے پر سواریاں جا بٹھا کمیں ، وہاں ہمیں جو بھی دکھائی دیتا ہمیں اس پُرناراضکی ہوتی پھر ہم (رسول اللہ کے پاس) اندر داخل ہوئے ، سلام عرض کیا اور بیعت کی اور جب ہم وہاں سے نکل تو جن کے ہاں سے نکل کر آئے تھے، ان کی بجائے وہاں کا ہرشخص ہمیں بیارا لگ رہاتھا۔



میں نے عرض کی: پارسول اللہ! کیا آپ نے اللہ ہے حفرت سلیمان علائتلا جیسی حکومت نہیں مانگی؟ آپ مسکرائے اور فرمایا: شاید تنہارا بیصاحب اللہ کے ہاں سلیمان کی بادشاہ ہی ہے بھی زیادہ مرتبدر کھتا ہوگا، اللہ نے جس بھی نی کو بھیجا، اسے آیک دعا کا اختیار دیا چنا نچہان میں سے کس نے اسے دنیا کے لئے کیا تو وہ اسے دے دی گئی، کس نے اپنی قوم کے خلاف دعا کر دی تو اس کی وجہ سے وہ ہلاک ہوگئے جب کہ جھے بھی ایک دعا کا اختیار دیا جے میں نے اللہ کے ہاں شفاعت کے لئے چھپائے رکھا تاکہ قیامت کے دن امت کے لئے دعا کر سکول۔''

اس کے دادی علی بن ہاشم کوامام سلم نے لیا ہے اور دوسرے داوی عبدالرحمٰن بن ابی عقبی تعفی صحابی ہیں جسے ہمارے اماموں نے اپنی مسندوں میں لیا ہے۔ رہے عبدالبجبار بن عباس توان کی حدیث لی جاتی ہے اوران کی حدیثیں کوفیوں میں گئی جاتی ہیں۔ سیّدہ ام حبیبہ ڈالٹھٹا کے مطابق نبی کریم مُثاثِثَة آئی نے فرمایا: '' مجھے وہ کچھ دکھایا گیا جو میرے بعد میری امت کے

ساتھ ہونے والا ہے کہ وہ ایک دوسرے کا خون بہائیں گے چنانچہ بیاللہ کے ہاں پہلے ہی یوں لکھا ہے جیسے پہلی امتوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے چنانچہ میں نے اللہ سے درخواست کی کہ قیامت کے دن میری ان کے بارے میں شفاعت منظور فریا لے، اس نے منظور فریالی۔''

بیحدیث شخین کے ہاں تیجے سندوالی ہے کیکن انہوں نے اسٹیس لیا جس کی وجدان کے ہاں یہ ہے کہ ابوالیمانی نے اسٹیس لیا اسے دومر تبدیمان کیا ہے، ایک مرتبہ تو خصرت شعیب ہے، انہوں نے حضرت زہری سے اور انہوں نے حضرت انس سے لیا جب کہ دوسری مرتبہ شعیب این ابی حسین اور حضرت انس سے لیا اور ہم نے ایسی حدیث کے بارے میں بیتا دیا ہواہے کہ اس میں کوئی خاص ٹہیں ہے۔

المسک جھنرت انس طالعی کے مطابق نبی کریم مظالی فرمائے ہیں: ''میری خاص شفاعت امت میں سے بوے بوے بور المسکری خاص شفاعت امت میں سے بوے بور المسکری والوں کے لئے ہوگ۔''

یہ حدیث سیحین کی شرطوں پر سیح ہے لیکن انہوں نے ان الفاظ میں ذکر نہیں کی بلکہ انہوں نے حضرت انس سے حضرت انس سے حضرت قادہ والی حدیث کی حدیث کی استفاعت میں حضرت قادہ والی حدیث کی ہے اور جس کا خیال میہ ہے کہ سیرحدیث کے الفاظ ہیں تو دہ دہم کرتا ہے کیونکہ اس شفاعت میں برعتیوں کی جڑکائی گئی ہے جوچھوٹے بڑے گئا ہوں میں فرق کرتے ہیں۔

ﷺ حضرت انس بن ما لک و کانٹیز کے مطابق رسول اگرم مَثَاثِیْتِ آفِر ماتے ہیں:'' شفاعت میری امت کے بڑے بڑے گنا ہگاروں کے لئے ہوگی۔''

ﷺ حضرت انس بطانتیٔ بتاتے ہیں کہ رسولِ اکرم مَثَلَّتِیْتِهُمْ نے فرمایا ''میری خاص شفاعت میری امت کے بڑے بڑے گنا ہگاروں کے لئے ہوگی۔''



و الوں عضرت جابر و النفخة بتاتے ہیں که رسول الله مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللللهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

فین نے زہیر بن محمومنری کوراوی لیا ہے اور حضرت محمد بن ثابت بنانی نے اس کی پیروی کی ہے اور اسے جعفر سے

ليائے۔

الله عن الله عن الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عن ال بڑے گنا ہگاروں کے لئے ہوگی۔'' ابوجعفر بتاتے ہیں کہ حضرت جابر نے مجھے بتایا تھا کہ: اے محمد! جوکبیرہ گناہ والوں میں نہ ہو، السے شفاعت کا کیافا کدہ؟

المنافعة عناديد بن معتب طالفين بتاتے بي كدانهوں نے حضرت ابو بريره طالفين سے سا۔ فرمايا: ميں نے رسول الله مَا لَيْنِيَا أَمْ سے بوچھا کہ آپ کے پروردگارنے آپ کوشفاعت کے بارے میں کیا کچھفر مایا ہے؟ فرمایا: اس کی متم جس کے قبضے میں میری جان ہے،میرے خیال میں تم پہلے تخص ہوجس نے اس بارے میں مجھ سے یو چھا ہے کیونکہ مجھے معلوم ہے تہمیں علم حاصل کرنے کا بہت شوق ہے۔اس ذات کی متم جس کے قبضے میں میری جان ہے لوگوں کا جنت کے دروازے پر اکٹھا ہونا میرے نز دیکے میری مکمل شفاعت ہے انہیں زیادہ بے قرار نہیں ہوگا،میری شفاعت ان لوگوں کے لئے ہوگی جوخلوص سے لکا إللهُ إِلَّا اللَّهُ كَاعِلانِ كُرتِ مِين،ان كادلِ،انِ كِي زبان كِي تَصْديقِ كُرتا ہوگا اور زبان، دل كي تصديق كرتى ہوگى۔''

بیرجد بیث محج سندوالی ہے کیونکہ اس کے راوی حضرت معاویہ بن معتب مصری تابعین میں سے ہیں اور پھرامام بخاری نے مطلب کے غلام حضرت عمر و بن ابی عمر و کی حدیث حضرت سعید بن ابی سعید سے لی ہے اور انہوں نے حضرت ابو ہر ریرہ ڈاکٹنٹ ہے لی ہے، وہ بتاتے ہیں: میں نے عرض کی: یارسول اللہ! آپ کی شفاعت کی سعادت کیے ملے گی؟ اس حدیث کے الفاظ اور ہیں کین معنی تقریباً ایک ہے۔

و حضرت انس بن ما لک والنين كرمطابق رسول الله مَنَا اللهِ مَنَا اللهِ تعالى فرمائ الله تعالى فرمائ كان السياوكون كوجهم سے نكال لوجنہوں نے كا إلله إلا الله كهااوران كےدلوں ميں جوكے برابر بھى اليمان ب(ان لوگول كوجہم سے تكال لوجنہوں في كا إللهُ إِلَّا اللَّهُ كَهَا اوران كے دلوں ميں گذم كے دانے كے برابر بھى ايمان ہے) أنييں دوز خے ئال لوجن او گوں نے لا إللهُ إِلَّا الله كهاماميراذكركياياكسى مقام پر مجھ سے ڈرے''

بیحدیث بھیج سندوالی ہے لیکن سیخین نے اس میں ہے ' جس سے میراذ کر کیایا کسی مقام پر مجھ سے ڈرا''والے الفاظ نہیں لئے ،حضرت ابوداؤد نے مؤمّل کی روایت کولیا ہے اورمخضر کیا ہے۔





لوجومیراذ کرکتے رہے یا کسی مقام پر جھے ہے ڈرے ''

يعبدالله بن الى الجدعاء شهور صحابي مين جن كامندون مين ذكرة تاب، وه مكه مين رين والصحابي تص

ریوریٹ سیجے ہے امام بخاری و مسلم نے اس کے راوی حضرات کولیا ہے، ایک راوی عبداللہ بن شقیق تا بھی ہیں جن کی روایت کی ہے۔ روایت کی جاتی ہے، شخین نے اسے اس کئے چھوڑا ہے کہ یہاں صحابی سے ایک ہی تابعی نے روایت کی ہے۔

المستقلی حطرت حارث بن اقیش رفانیخ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ متالیقی کی دوجھی دوشخص ایسے تین لوگون کے پال آتے ہیں جو بالغ نہیں ہوئے شخص الد تعالی ان دونوں کو اپنی مہر بانی سے جنت میں لے جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا: یا رسول اللہ! دو والوں کا کیا تھم ہے؟ فر مایا: دو کا بھی یہی تھم ہے۔ پھر فر مایا: مہری امت میں سے ایسا شخص بھی ہوگا کہ جس کی شفاعت کی بناء پر قبیلہ مضر سے زیادہ لوگ جنت میں جا کیں گے اور میری امت میں سے ایک ایسا امتی بھی ہوگا جو جہنم سے اس طرح بر فر حجائے گا کہ وہ اس کے پہلویں ہوگا۔ 'پیھدیث امام سلم کی شرط پر تھے ہے۔ حارث بن اقیش کی روایت مندوں میں لی جاتی ہے اور بیا نہی میں سے کہ صحابی سے صرف ایک تا بعی روایت کرتا ہے۔

المستخصرت حارث بن اقیش و الله عن الله عن که رسول الله عن جائه و الله و الله

المستخصص معرت كعب والنورية بنات بي كدرسول اكرم من النورية في مايا: "جب قيامت كادن موكا تو مي نبيول كاامام وخطيب مول گااورسب كى شفاعت كرول گااوراس ميں فخرنبيں ہے۔ "

المام و تعرب البين كعب طالع بن كعب طالع بن كدرسول اكرم من الله الله عن المعلق الله و الله بن كعب طالع بن كدرسول اكرم من الله الله الله عن الله بن كالله بن

بيحديث محيج سندوالي بي ليكن شيخين نے اسے نہيں ليا كيونكه عبدالله بن محمد بن عقبل بن ابي طالب رضي الله عنهم اس



کے اسلیےراوی میں اوران کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا حافظ کمزور تھا جب کہ پہلے لوگوں کے ہاں وہ ہمارے اماموں میں شار ہوتے ہیں، پھر پختہ اور محفوظ ہیں۔

المستعمر بن خطاب طالعُنُهُ في كريم مَا لِينَا إلى سن كربتات بين كمآب فرمايا: "مين أيك ايساكلمه جانتا مول كه کوئی شخص اسے دل کی گہرائیوں سے کہتا ہے اور پھراسی عقیدے پرفوت ہوجا تا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دوزخ پرحرام قرار دیے دیتا ہے۔وہ كا إلله إلَّا الله بها

بي مديث سيخين كي شرطوں برسيح بركين انہوں نے اسے ان الفاظ كے ساتھ نہيں ليا اور نہ ہى بيسند لى ہے، انہوں نے صرف حضرت محمود بن رہیج کی حدیث پراتفاق کیا ہے جسے حضرت عتبان بن مالک نے کمبی حدیث سے لیا ہے اور جس کے آ خرمیں ہے: اللہ تعالی نے کا إلله إلّا الله كہنے والے كودوزخ پرحرام كرركھا ہے اور پھران دونوں نے حضرت عثان كے ذريعے نى كريم مَنْ النَّيْوَالِمُ كَل بيهديث بيان كى ہے: ' جو تحص كا إلله إلا الله كوجائة بوئوت بوا، وہ جنت ميں جائے گا''

﴿ ﴿ وَهِ مِن عَنَانِ بِن عَفَانِ رَكِي عَنْهِ ﴿ إِن كِي روايتِي بَهِتَكُم بِي ﴾ كےمطابق رسول اللّه مَا لِيُنْفِيَاتُكُم نے فر مايا: '' جمعے يعلم ہو كەنمازىر ھنااس پىقىنى طور پرلازم ہے تووہ جنت میں چلاجائے گا''

المرت عبد الله بن عمر وللنفؤ سے من كران كے بينے حضرت سالم ولالنفؤ بناتے بين كدرسول الله من النفوائي في فرمايا: '' تین مخض ایسے ہیں جو جنت میں داخل نہ ہوں گے۔

🛈 والدین کابے فرمان 🕝 بے غیرت مخص اور 🤝 عورت کاروپ دھارنے والا

المعربين خطاب وللتُعَوَّرُ بتاتے میں كرسول الله مَا تَاتِيْم نے فرمایا: تمن شخص جنت میں نہیں جاسكیں گے:

🕕 والدین کی بے فرمانی کرنے والا 😙 بے غیرتی کے کام کرنے والا 🕝 عورتوں کی شکل وصورت بنانے والا بيحديث محيح سندوالي بي كين يستجين في السينيس ليا-

ر الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَنْ عَلَيْ عَنْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْتِي اللهُ عَلَيْتِ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلِيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُولِي اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْلِ اللهُ عَلَيْتُ الللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْلُولُولُولُ الللهُ عَلَيْلِمُ اللهُ عَلَيْلُولُولُ الللّهُ عَلَيْلِمُ عَلَيْلِمُ الللّهُ عَلَيْلِمُ عَلَيْلِ الللّهُ عَلَيْلِمُ الللّهُ عَلَيْلِمُ اللللمُ عَلَيْلِمُ عَلَيْلِمُ اللللمُ عَلَيْلِمُ اللللمُ عَلَيْلِمُ اللللمُ عَلَيْلِمُ اللللمُ عَلَيْلِمُ اللللمُ عَلَيْلِمُ الللهُ عَلَيْلِمُ الللمُ عَلَيْلِمُ اللللمُ عَلَيْلِمُ اللللمُ عَلَيْلِمُ الللمُ عَلَيْلِمُ الللمُ الللمُ الللمُ عَلَيْلِمُ اللللمُ الللمُ الللمُ اللمُ الللمُ اللمُلْمُ الللمُ اللمُلْمُ الللمُ اللمُلْمُ اللمُلْمُ الللمُ الللمُ الللمُ الللمُ الللمُ الللمُ الللمُ الللمُ اللمُلْمُ راستے کی مثال بیان کی کہ ایک راستے کے دونوں کناروں پر دیواریں ہیں جن میں درواز کے کھلے ہیں، دروازوں پر پردے لظلے ہیں اور راستہ پرایک بلانے والا بلار ہاہے اور کہدر ہاہے کہ اے لوگو! سب ل کرراستہ پر چلو، میڑھے مت جاؤ، راستہ پرایک اورآ واز دیتا ہے کہ جب تم میں سے کوئی ان درواز وں میں سے سی کو کھولنا جا بتا ہے تو وہ کہتا ہے، ہر باد ہو چاؤ ، اسے مٹ کھولو کیونکہ اگراہے کھولو کے تواس میں جاہر و کے چنانچے راستہ، اسلام ہے، پردے، اللہ کی سزائیں ہیں، کھلے دروازے اللہ کی حرام کی ہوئی چیزیں ہیں، راستہ کے اوپر آ واز دینے والی اللہ کی کتاب ہے اوراؤ پرسے آ واز ڈینے والا اللہ کا واعظ ہے جو ہرمسلمان کے دل کو قبیحت کرتا ہے۔"





ر المراق المراقع المراقع المراقع المراقع المناقع المراقع الله منافع المناقع المراحين المباه المراقع ال



وہ لوہا ہے جو آگ میں داخل کیا جاتا ہے تو اس کی میل اتر جاتی ہے اور وہ صاف تھرارہ جاتا ہے۔''

میر حدیث سیچے سند والی ہے لیکن سیحین نے اسے نہیں لیا اور میرے نز دیک اس کی وجہ بیہ ہے کہ اس کا راوی عبد الحمید ایک ہے جواینے باپ سے روایت کرتا ہے۔

المسكالية معرت جابر بن عبدالله والتُعَدُّ بتاتے ہیں کہ نبی کریم مثل تیوائم بخاری حالت میں اپنی کسی بیوی کے یاس مسئے تو فرمایا: اے ام ملدم (بخار) اس پرایک عورت نے کہا: ہاں،اللہ اس پرلعنت کرے،فر مایا:اسے لعنت نہ کرو کیونکہ ریہ بنوآ وم کے گناہ یوں

دھودیتاہے(یافرمایا کردور کردیتاہے) جیسے بھٹی لوہے کی میل دور کردیتی ہے۔''

بیر حدیث امام سلم کی شرط پر سیح ہے، اس میں نقص نہیں لیکن شیخین نے اسے نہیں لیا۔

## تعلن ووست آ

و معرت الس بن ما لك و التعمُّهُ كم مطابق رسول الله مَا الله عَالَيْوَ وَمَ ما يا: دوست مين چزي موتى مين:

🕕 ایک دوست کہتا ہے کہ جو پچھٹم نے راہ خدامیں دے دیا، وہ تیراہے اور جوروک لیا، وہ تیرانہیں اوریتہارامال ہوتا ہے۔

🕑 ایک دوست وہ ہے جو کہتا ہے۔ میں تمہارے ساتھ بادشاہ کے دروازے تک رہوں گا پھر مجھے چھوڑ کر واپس

چلاجاؤں گا، یہ تہماری بیوی اور قبیلہ ہے جو قبرتک تمہمارے ساتھ جاتے ہیں اور پھر تمہمیں چھوڑ کرواپس مطبے جاتے ہیں۔

🕝 ایک دوست وہ ہے جو کہتا ہے گئم جہاں جاؤاورآ ؤیس تمہارے ساتھ ہوں، یہ تمہاراعمل ہے چنانچہوہ کہتا ہے کہ بخدا تم ان تينول مين سے مير كام آنے والے ہو!

بیر حدیث سیخین کی شرطوں پر سیجے ہے لیکن دونوں نے اسے نہیں لیاجب کرتجاج بن حجاج کوراوی لیاہے۔

هن مفرت انس بن ما لک رفائفهٔ میر صدیث نبی کریم منالی این که پنجاتے ہیں چنانچیہ آپ نے فر مایا: ''مومن کی موت کے بعد تین چیزیں رہ جاتی ہیں: اس کی بیوی، اس کا مال اور اس کاعمل جن میں سے دوتو لوٹ آتی ہیں اور ایک باقی رہ جاتی ہے، ال كى بيوى اور مال تو يتھےرہ جاتے ہیں ليكن اس كامل ساتھرہ جاتا ہے۔

و معرت انس والعُنْ كم مطابق رسول الله مَا لَيْهِ مَا يَا بر مَعْص كم تين دوست موت بي، چنانچه بوري لمي حدیث ذکری جیسے ابراہیم بن طہمان کی حدیث ہے:

حضرت نعمان بن بشير خلافته بتائة بين كه رسول اكرم مَثَاثِينَةُ في مايا . دعمومن اورموت كي مثال اس آ دي ہے دي



جاتی ہے جس کے تین دوست ہوں جن میں سے مال اس سے کہے: میں تیرا مال ہوں، مجھ سے جوچا ہو لے اواور جوچا ہو چھوڑ دو۔ دوسرا کہے: میں تمہار سے ساتھ ہوں، میں تجھے اٹھا وَن گا اور کھ دون گا اور جب تم مرجا وَ گے تو تمہیں چھوڑ دوں گا، یہ اس کا قبیلہ ہوتا ہے۔

تیسرا کیے: میں تمہارے ساتھ ہوگ، قبر میں تمہارے ساتھ داخل ہوں گا اور تمہارے ساتھ ہی اس سے نکلوں گا،خواہ تم مرجا وَ یا زندہ رہو، بیاس کاعمل ہوتا ہے۔

## حضرت زید بندرہ دنوں میں یہود بوں کی اکھائی کے ماہر ہو گئے

حضرت زید بن ثابت رفائقۂ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ مَالِیْکِاؤِلم نے جھے تھم فر مایا میں آپ کی خاطر یہودیوں کی لکھائی سیھوں کیونکہ بخدا میں خطاکھوں تو یہودیوں پر مطمئن نہیں ہوتا چنا نچہ میں نے سیکھنا شروع کردی اور آ دھا مہینہ بھی نہ گزرا تھا کہ میں اس کا ماہر ہوگیا چنا نچہ جب آپ نے خطاکھنا ہوتا تو میں ہی لکھتا اور جب آپ کے ہاں کوئی خط آتا تو پڑھ کرمیں ہی سایا کرتا۔'' سب محد ثین نے حضرت عبد الرحمٰن بن ابی الزنا دکومعتبر جانا ہے۔ یہ حدیث بھی ہے۔ میں نے یہودیوں کو سیھنے کی اجازت کے بارے میں اس کے علاوہ اور کوئی حدیث نہیں دیکھی۔

حضرت عبداللہ بن بریدہ ڈالٹی بتاتے ہیں: مجھے بتایا گیا کہ حضرت ابوسمرہ بن سلمہ حذ لی نے ابن زیاد کے بارے ہیں سنا کہ وہ حضرت محمد مَثَالِیْتَاہِیَّا کے حوض کے بارے میں پوچھے ہیں، انہوں نے ابو برزہ اسلمی، براء بن عازب اور عائذ بن عمروسے پوچھے کے بعد کہا کہ میں اسے چی نہیں جا فتا، حضرت عبداللہ نے کہا کہ یاؤگ کتنے سچے ہیں چنا نچ ابو سرہ نے کہا: کیا میں تہمیں حدیث شفاء خساؤں، مجھے تہمارے والد نے مال دے کرمعاویہ کی طرف بھیجا، میں نے عبداللہ بن عمر وکو بُر ابھلا کہا چنا نچ انہوں نے اپنی زبانی مجھے وہ حدیث سنائی جے میں نے اپنے قلم سے لکھ لیا، انہوں نے رسول اللہ مثالیۃ ہوئی اورایک جرف کی بھی کی بیشی نہیں گی۔

حدیث یہ بتائی کہ رسول اللہ منگا اللہ منگا اللہ تعالی بدگواور بدکر دار کو پسندنہیں فرما تا اور اس کی قتم جس کے قبضے میں میری جان ہے، قیامت اس وفت تک برپانہیں ہوگی جب تک بدگوئی، بدکاری قطع رحی (رشتہ داری ٹوٹنا) بُر اپڑوں عام نہ ہوجا کیں، امانتڈار خیانت کرے گااور خیانت کرنے والے کوامانتدار سمجھا جائے گا۔''

مومن کے سمجھانے کے لئے شہد کی کھی کی مثال دی جاتی ہے کہ وہ پاکیزہ کھاتی ، پاکیزہ چیز دیتی اور پاکیزہ نیچ دیتی ہے چنانچہ نہ نساد کرتی اور نہ انڈ بے تو ڑتی ہے اور مومن بند بے کی مثال سونے کے سھر سے گلڑ ہے کی ہی ہے جس پر آگ جلائی جاتی ہے تو وہ سھرا ہوکر نکلتا ہے اور جب اس کاوزن کیا جاتا ہے تو کم نہیں ہوتا۔

رسول اکرم منالیفی نظر مایا بتم مجھے دوش پرمل سکو کے جس کی چوڑ ائی آئی ہی ہوگی جتنی کمبائی اور بدیمائش اس سے

زیادہ ہے جو''ایلی'' سے لے کر مکہ تک کی ہے جوتقریباً ایک ماہ کی بنتی ہے۔ اس حوض پرستاروں کی طرح بیا لے رکھے ہوں گے

**38**(21)

یانی چاندی سے بڑھ کرسفید ہوگا، جو بھی اس پر پہنچے گااوراس میں سے بچھ پی لے گانو پھر بھی پیاسانہیں ہوگا۔

اس پر حضرت زیاد نے کہا کہ مجھے اس جیسی حدیث کسی اور نے نہیں سنائی للہذا میں اعلان کرتا ہوں کہ یہ یقیقی طور پر موجود ہے اور پھروہ خط لے لیا جوابوسرہ ان کے پاس لائے تھے۔

پیر مدیث سی کے کونکہ اس کے سارے راویوں پر شخین کا اتفاق ہے کہ معتبر ہیں البیتہ ابوسرہ ہونہ کی پڑنیں ، بیر بڑے تابعی تھے جن کاذ کرمندوں اور تاریخ کی کتابوں میں ملتاہے، ان پرکسی کواعتر اض نہیں۔

ابن بریدہ سے حضرت قادہ کی لی ہوئی حدیث اس کی تائید کرتی ہے (جوہیہے)

حضرت قمادہ رفائقۂ حضرت ابن ہربیدہ سے اور وہ ابوسر ہ ھذلی سے روائیت کرتے ہیں۔اس کے آ گے انہوں نے کمبی عدیث ذکر کی ہے۔

الم المان الوبرزه رَبِي الله عَلَيْ مَن الله عَلَيْ ال ہے، لمبائی چوڑائی ایک جیسی ہے، اس میں دو پرنالے ہیں جو جنت ہے اس میں گرتے ہیں جن میں سے ایک چاندی کا اور دوسرا سونے کا ہے، پیشمدسے بڑھ کر میٹھا، برف سے بڑھ کر مھنڈا، دودھ سے بڑھ کرسفیداور جھاگ ہے بڑھ کرزم ہے،اس پرستاروں

جتنے پیالے رکھے ہیں، جواس میں سے بی لے گاوہ جنت میں جانے تک پیاسانہ ہوسکے گا۔"

اس حدیث میں ابوالوازغ سے سی کر ابوب نے اضافہ کیا ہے، انہوں نے ابوبرزہ سے سنا جنہوں نے نبی كريم مَنَا لَيْنِيَا أَمْ صِنار فرمايا: ''وہ پيالے مومنوں كے ہاتھوں ميں گردش كرتے ہول گے ''

بیر حدیث امام مسلم کی شرط پرسیجے ہے انہوں نے ابوطلحہ رواسی سے دوحدیثیں کی ہیں، انہوں نے ابوالوازغ سے اور انہوں نے ابوہریرہ سے لیکن شیخین نے اسے نہیں لیا۔

میں تم ایک لا کھ میں ہے ایک بھی نہیں ہو۔''

ان سے یو چھا گیا کہ اس موقع رہم کتنے لوگ تھے؟ انہوں نے کہا کہ آٹھ یا نوسو تھے۔

ان راویوں میں ابو خمزہ لینی طلحہ بن پزیدانصاری کوامام بخاری نے لیا ہے۔

حضرت زید بن ارقم والنون کے مطابق رسول اکرم مَثَالِیْاتِیَا کم عَثَالِیْاتِیَا کم مَثَالِیْاتِیَا کم مقالبلے میں تم ایک لا کومیں سے ایک جننے بھی نہیں ہو چنانچہ ہم نے حضرت زید سے پوچھا کہ اس دن تم کتنے تھے؟ انہوں نے کہا کہ چےسو ہے سات سو کے درمیان ۔''

A (ZT)

یہ حدیث سیج ہے جوشیخین کی شرطوں پر پوری اتر تی ہے لیکن انہوں نے اسے نہیں لیا۔ انہوں نے اس اختلاف کی وجہ سے چھوڑا ہے جومتن میں راویوں کی تعداد کے بارے میں ہے۔واللہ اعلم۔ اس کی تا ئیدامام مسلم کی شرط پرزید بن ارقم کی بیروایت ہے:

کھی حضرت بزید بن حیان والفنظ بتاتے ہیں کہ میں حضرت زید بن ارقم کے پاس گیا، ان کی طرف عبید اللہ بن زیاد کو بھیج کر پوچھا گیا: وہ حدیث بین کون می ہیں جوآپ کی طرف سے مجھ تک پینچی ہیں اور چنہیں آپ نے رسول اللہ مثل بھی ہیں ہور ہے انہوں نے بتایا کہ بیدروایت حضور مثل بھی ہیں سنائی تھی اور اس کے بارے میں ہم سے دعدہ فریا ہوا۔

یزید کہتے ہیں کہتم نے جھوٹ بولا ہے، تم بوڑھے ہواور بہکی باتیں کرتے ہوجس پر انہوں نے کہا کہ رسول الله مَنَّالِيُّنِيَّةُ مِنْ مِنْ عِنْ مِنْ اللهِ مَنَّالِيُّنِيَّةً مِنْ مِنْ عِنْ مِنْ اللهُ مَنَّالِيُّنِيَّةً مِنْ مِنْ اللهُ مَنَّالِیْنِیَّةً مِنْ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ الللهُ مُنْ الللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الللللهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّه

## حوض کوثر کا پھیلاؤ

اس کے بعد رسول اللہ منگا ہے۔ خطبہ ویت ہوئے فرمایا: اے لوگو! میں تم سے پہلے ہی حوض پر پہنچ چکا ہوں گا، اس کا پھیلا وَا تنا ہوگا جیے کوفہ سے ججرا سودتک کا فاصلہ ہے، اس کے برتن ستاروں کی تعداد میں ہوں گے، میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو دیکے رہا ہوں کہ جب وہ میرے قریب ہوں گے تو ان کے سامنے ایک شخص آئے گا جو انہیں مجھ سے ہٹائے گا، پھر ایک اور گروہ آئے گا، وہ بھی اپنی کرے گا جو ان بھر ایک اور گروہ آئے گا، وہ بھی اپنی کرے گا جو ان بھی سے چھ جانوروں جتنے باقی رہ جا کیں گے۔' اس پر حضرت الوہ کر ڈائٹھ نے کہا: اے اللہ کے نبی الجھے امید ہے کہ میں انہی میں سے ہوں گا ۔ آن پہلے نبی اور نبیل کے جو بگاڑیں گے اور چھلے یا وَل چلیں گے۔' مایا: ' دنہیں ، وہ ایسے لوگ ہوں گے جو تمہارے بعد آئیں گئے جو بگاڑیں گے اور چھلے یا وَل چلیں گے۔'

یہ حدیث شیخین کی شرطوں رہی ہے۔ اسے جاج ہن تھے نے مصرت لیٹ سے دوایت کیا ہے لیکن انہوں نے اسے تیس لیا۔
حضرت انس بڑا نیڈ بتاتے ہیں کہ بیں حضرت عبید اللہ بن زیاد کے پاس گیا جو آپس میں حوض کا ذکر کر دہے تھے،
عبید اللہ نے کہا کہ انس آ گئے ہیں، پھر بو چھا: اے انس! حوض کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا: میرے لئے
مناسب نہیں کہ زندگی بھر تمہاری طرح حوض کے بارے میں شک کرتار ہوں گا، میں اپنے بعد الیمی بوڑھیاں چھوڑ جاؤں گاجن



میں ہے کوئی ایک جب بھی نماز پڑھے گی تواپنے پروردگارے اس حض محمد مَثَاثِیْتَاتِهُمْ پرجانے کی دعا کرے گی۔''

بیحدیث شیخین کی شرطول رضیح بے لیکن انہوں نے اسے نہیں لیا۔

اس حدیث کی تائید تمید ہے ہوتی ہے جن کی حدیث صحیح اور پینخین کی شرط پر پوری اترتی ہے:

حضرت انس رضی الله عنه کہتے ہیں کہ میں عبیداللہ بن زیاد کے پاس گیا تووہ آپس میں حوض کا ذکر کررہے تھے، پھر

المناقب من المناقبة بتات بين كه وه في كريم مَا النيوليّ ك وروازت يربين سخ من بين من بين من المناقبة المربي المربي تشریف لائے ، فرمایا: سنو! ہم نے عرض کی کہ پارسول اللہ مَنْالْیُولِیّا میں رہے ہیں ، فرمایا: ''میرے بعد کچھا ہے ایسے حکمران ہوں گے،تم ان کے جھوٹ پران کی تقیدیق نہ کرنا اور نہ ہی ظلم پران کی مدد کرنا کیونکہ جوان کے جھوٹے ہونے پر آنہیں سیا کے گا اور ظلم پران سے تعاون کرے گا تومیرے حوض پر بھی نہ جاسکے گا۔''

بيحديث امام مسلم كى شرط پر بورى اترتى بيليكن دونون بى في استنهيس ليا

اس کی تصدیق حضرت معنی کی پیشہور مدیث کرتی ہے:

المسكاني مضرت كعب بن عجر و والفينة بتائے ميں كه أيك ون رسول الله مكا يُتَيَّالِهُم ميرے ياس تشريف لائے جب بم مسجد ميس تھ، پانچ لوگ تو عربی تھے جب کہ چار مجمی تھ، فرمانے لگے: ''سن رہے ہو؟ ہم نے دومرتبہ عرض کی کہن رہے ہیں، فرمایا: ''سنوا میرے بعد کچھ حکمران آئیں گے توجوان کے پاس جاکران کے جھوٹ کو سچے بنائے گا اوران کے ظلم پران سے تعاون کر ہے گا تو وہ میرانہ ہوگا اور نہ ہی میں اس کا ہوں گاء وہ میرے حوض پر نہ آ سکے گا اور جوان کے پاس نہ گیا اور ان کے جھوٹ کو پیج

نه کہا،ان کے ظلم پر تعاون نہ کیا تو وہ مجھ سے ہوگا اور میں اس سے اور جلد وہ میرے حوض پر ہوگا۔''

اس عديث كوحفرت سعد بن كدام اورسفيان أورى في حضرت الوهين سع، انهول في سع، انهول في عاصم عدوى ے اور انہوں نے حضرت کعب بن عجر ہ رضی الله عنبم سے کے کرروایت کیا ہے۔

ر ہی حدیثِ تُوری تو حضرت ابوعبداللہ تحدین عبداللہ صفاء نے حضرت احدین محدین عیسی سے، انہوں نے ابونعیم اور احمد بن عبرالله بن يوسف سے روايت كركے كہا كہ تميں سے مديث حضرت سفيان نے بتائی تھی۔

حفزت مسعر کی حدیث یول ہے:

السلام على المرت كعب بن مجر ورفائف بتات بين كهم نولوك بيض سف كرسول اكرم مَن اليكام المراح بياس تشريف لاع، مارے الى سرخ چرے كے تكيے بڑے تھے آپ نے فرمایا كەمىرے بعد بچھ حكمران مول كے تو جھوٹے مونے كے باوجود جوانہيں سيا بنائے گااوران کے ظلم پران کی مدوکرے گاتو وہ مجھ سے نہ ہوگااور نہ ہی میں اس سے ہوں گااور نہ ہی وہ میرے حوض پر آسکے گالیکن جوان



کے جھوٹے ہونے پرانہیں بچانہیں بنائے گا درظلم پران کی مددنہ کرے گا تو وہ مجھے ہو گا اور میں اس سے پھر وہ میرے وض پر ہوگا۔'' حضرت جابر بن عبداللہ ڈلالٹنڈ نے رسول اکرم منگا تھی ہوئم کا بیٹر مان حصرت کعب بن مجر کو بتایا تھا۔

کے۔ حضرت جابر بن عبداللہ دلائفۂ بتاتے ہیں کہ دسول اکرم مظافیۃ آئے ۔ حضرت کعب بن مجرہ سے فرمایا ''اے کعب!اللہ مشافیۃ آئے ہیں کہ دسول اکرم مظافیۃ آئے ۔ حضرت کعب بن مجرہ ان ہوں کے جومیری متہمیں بیوتو فوں کی حکمران ہوں کے جومیری ہدایت حاصل نہ کریں گے اور نہ ہی میری سنت پرچلیں کے چنانچہ جوان میں سے جھوٹوں کوسپابنائے گا اور ظلم پران کی مدد کرے گا تو یہ لوگ مجھ سے نہ ہوں گے اور نہ ہی میں ان سے ہوں گا اور بیمیرے حض پر نہ آسکیں میکن جو جھوٹا ہونے پر آئییں سپانہ بنائے گا اور ظلم پران کی امداد نہ کرے گاتو ایسے لوگ میرے ہوں گے اور میں ان کا ہوں گا اور جلد وہ میرے حض پر ہوں گے ۔ بنائے گا اور ظلم پران کی امداد نہ کرے گاتو ایسے لوگ میرے ہوں گے اور میں ان کا ہوں گا اور جلد وہ میرے حض پر ہوں گے ۔ بنائے گا اور ظلم پران کی امداد نہ کرے گاتو ایسے لوگ میرے ہوں گے اور میں ان کا ہوں گا اور جلد وہ میرے حض پر ہوں گے ۔

پھر فرمایا: اے کعب بن مجر ہ اروزہ ڈھال کا کام دیتا ہے صدقہ گناہ دور کرتا ہے اور نماز ایک قربانی ہے یافر مایا کہ واضح دلیل ہے۔

حضرت انس ڈلائٹ کے مطابق رسول اکرم مُنا ٹیٹی آئی نے فرمایا کہ میں جنت میں پہنچا تو یکا کی ایک نہر دیکھی جس کے

کناروں پرموتیوں کے خیمے تھے، میں نے چلتے پانی پر ہاتھ مارا تو یوں لگا کہ بہترین کستوری ہے جس پر میں نے حضرت جریل سے یو چھا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ وہ کوڑ ہے جواللہ نے آپ کودی ہے ۔''

بیصدیث شخین کی شرطوں پر پوری اتر تی ہے لیکن انہوں نے ان الفاظ میں اسے نہیں لیا۔

### جنت الفردوس كهال ہے؟ أ

صفرت ابو ہریرہ و والٹینئے کے مطابق نبی کریم منگالیتہ آئے نظر مایا: جنت کے سودر ہے ہیں جن میں سے ہر دو کے درمیان آسان وزمین کے درمیانی فاصلے جتنا فاصلہ ہے، جنت الفردوس ان سب سے ایک درجہ اوپر ہے جس سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں لہذا اللہ سے جب بھی مانگو، جنت الفردوس ہی مانگا کروٹ

بیر حدیث شیخین کی شرطوں کی شرطوں پر پوری اتر تی ہے لیکن انہوں نے اسے لیانہیں اور اس کی تائیدیں ایسی ہی حدیث حضرت ابوہر برہ اور ابوسعید سے بھی ملتی ہے:

حضرت ابوہریرہ اور حضرت ابوسعید و اللہ اللہ مانٹی کا اللہ مانٹی کا اللہ مانٹی کے بیں۔ صبح سندوالی ایسی ہی حدیث عبادہ بن صاحت سے التی ہے:

المسلق معفرت عباده بن صامت و النفط بنات بین که نبی کریم مالی این منظم این در جنت کے سودر ہے بین ، ہردو کے درمیان آسان وزمین کے درمیانی فاصلے جنتا فاصلہ ہے جب کے فردوس ان سے ایک درجہاو پر ہے اور جنت کی نہریں ای سے پیوٹی بیں لہذا جب بھی اللہ سے بانگو، جنت الفردوس بی کاسوال کرو۔''

<u> تعرت عبدالله بن عمر طالفین کے مطابق رسول الله مالی آن فرماتے ہیں کہ جنت میں ایسے بالا خانے ہیں کہ جن کے است</u> اندر سے ان کا باہر والاحصہ نظر آتا ہے اور باہر سے اندر کا حصہ دکھائی دیتا ہے۔اس پر حضرت ابو مالک اشعری ڈالٹنڈ نے یو چھا ک یا رسول اللہ! یہ کن لوگوں کے لئے ہیں؟ فرمایا:''جن کا بول حال اچھا ہو،لوگوں کو کھانا کھلائیں اور رات کے اس موقع پرعبادے کریں جب لوگ سور ہے ہوں۔''

یہ حدیث سیحین کی شرطوں پر پوری اتر تی ہے چنانچہ دونوں نے اس کے راوی ابوعبدالرحمٰن بیجیٰ مذجی کولیا ہے لیکر دونوں نے اسے بیس لیا۔

# نیل اورفرات کہاں ہیں؟ أ

اسْتُجَابُوا لَكُمْ طُ وَ يَوْمَ الْقِيامَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ طُ وَ لَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيْرِ ﴿ وَاطْرَ ١٤) (تَم الْبَيْلَ بَكُرُونُو تہاری یکارنہ نیں اور بالفرض من بھی لیں تو تہاری حاجت روانہ کرسکیں اور قیامت کے دن وہ تبہارے شرک سے مثکر ہوں ۔ً اور تخفیے کوئی نہ بتائے گااس بتانے والے کی طرح) کررسول اللہ مثالیّتیاتی نے فرمایا: میرے سامنے سدرہ کولایا گیا جس کا آخر سراساتویں آسان میں تھا،اس کے بیرکوزے جتنے تھے اور پتے ہاتھی کے کانوں جیسے تھے،اس کے تنے سے دکھائی دیتی دونہر نکلتی ہیں اور دوچھی ہوئی۔ میں نے پوچھا: اے جبریل! یہ کیا چیزیں ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ باطنی نہریں تو جنٹ میں جاتی ہ

> لکین دکھائی دینے والی نیل اور فرات ہیں گ بیر حدیث سجی ہے اور شیخین کی شرطوں پر پوری اتر تی ہے لیکن انہوں نے اسے یو انہیں لیا۔

كهاس ميں حيار نهريں بين، دوتو د كھائى ويتى تھيں ليكن دواندر ہى اندر تھيں، د كھائى دينے والى تو نيل اور فرات ہيں كيكن نظر نه آ۔ والی جنت میں جاتی ہیں پھر مجھے مین پیالے دیئے گئے ایک میں دودھ الیک میں شہداور ایک میں شراب تھی جن میں سے میں ۔ دود هوالالے کریی لیا چنانچہ کہا گیا کہ تم اور تبہاری امت فطرتی طریقے پر چلے گی۔''

ابوعبداللہ حاکم کہتے ہیں کہ میں نے استادالی عبداللہ ہے لوچھا کہ شیخین نے بیرحدیث کیول نہیں لی؟انہوں نے بت اس لئے كەحفرت انس بن مالك نے اسے نبى كريم مثاليكيائي كى بجائے حفرت مالك بن صصعہ سے سنا تھا۔ حاكم كہتے ہيں پھر میں نے دیکھا تو مالک بن صعصعہ سے ہے ہوئے آن کے الفاظ اس حدیث کے علاوہ تھے۔

ایک طالبعلم کومعلوم ہونا جا ہے کہ معراج کی حدیث کا کچھ حصدتو حضرت انس نے نبی کریم مَثَاثِیْتَاہُم ہے، کچھابو



غفاری اور پھی الک بن صعصعہ سے سنا جواس سے نہیں ملتا اور پھر پھھا بوہر رہے ہے سنا تھا۔

### امت رسول كننى صفول ميں ہوگی 🕯

<u>همی</u> حضرت بریده را النفیهٔ بتاتے ہیں کہ رسول اکرم منگالیوں نے فرمایا: '' جنتی لوگوں کی ایک سوبیس صفیں ہوں گی جن میں اس امت کی اتنی صفیں ہوں گی۔''

> بیحدیث امام سلم کی شرط پر سی جے لیکن دونوں ہی نے اسے نہیں لیا۔ اس کی تائید حضرت سفیان توری ہے ہوتی ہے:

کی مصرت بریده رفاطنیٔ بتاتے ہیں کہ رسولِ اکرم مَثَالِیْکَوَ اَلَم مَثَالِیْکُورِ اِللّٰہِ اِنْکَ مِعْلِیا '' جنتی ایک سومیں صفوں میں ہوں گے جن میں اسّی اس امت کی ہوں گی۔''

اس خدیث کو یکی بن سعیداور عبدالرحمٰن بن مهدی نے تو ری سے مرسل لیا ہے:

کے حضرت عبداللہ بن مسعود رفائفہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ مظافیۃ نے ہمیں اس وقت فرمایا جب ہم ان کے گرد جمع ہے۔
"اے جنت کے چوتھے مصے کے مالکو! تمہارا کیا حال ہے؟ تمہارا چوتھا حصہ ہوگا جب کہ باتی امتوں کا تین چوتھا کی ہوگا۔ ہم نے
عرض کی کہ بہت ہے۔ فرمایا: اگرتم تہائی ہوئے تو کیسے ہوگے؟ ہم نے عرض کی سب سے زیادہ ہوں کے پھر فرمایا اگر آ و مصے
ہوئے تو پھر؟ ہم نے عرض کی کہ یارسول اللہ! بیتے دوتہائی ہوجا کیں گے۔ فرمایا: ہال۔

ا كثر حضرات كہتے ہيں كدراوى حضرت عبدالرحن بن عبداللدين مسعود نے اپنے والدے حدیث نہيں تی۔

بیطدیث سیخین کی شرطوں پر پوری اتر تی ہے لیکن انہوں نے اسے نہیں لیا۔

کی حضرت جابر ڈلائٹوئر تاتے ہیں کہ رسول اللہ متابیقی نے فرمایا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالی بوجھا،کیا میں مہیں اس سے زیادہ ندوے دوں؟ وہ عرض کریں گے کہ ہاں دے دے تا ہم اس سے زیادہ اور کیا ہوگا؟ فرمائے گا کہ میری خوشی۔" موت مینٹر سے کی شکل میں آئے گی جسے ذرج کر ویا جائے گا أ

المنظم المنظم المنظم المنظم الله مَثَّلَ اللهُ مَثَّلُ اللهُ مَثَّلُ اللهُ مَثَّلُ اللهُ اللهُو



آ واز ووباره وی جائے گی کہاہے ووز خیوا چنانچہ وہ اس امید پر خوش ہوں گے کہ انہیں اس عذاب سے نکال لیا جائے گ

جس میں گرفتار ہیں، پھر یو چھے گا کہ اسے پہچانتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ ہاں، یہموت ہے جس پراللہ تھم دے گا تو وہ صراط پر ذرج کر

دی جائے گی اور وونوں کر وہوں سے کہد دیا جائے گا کہانے اپنے مھکانوں پر ہمیشہ رہو،اس میں موت بھی نہ آئے گ۔''

ر پیر حدیث امام سلم کی شرط پر بوری اترتی ہے کیونکہ، راوی پر بدین ہارون پختہ ہیں، انہوں نے اسے تمام روایتول مين لياب اورفضل بن موى سينائى اورعبدالوماب بن عبدالعزيز في محرب عروب لياسه

قضل بن مویٰ کی حدیث یوں ہے:

حضرت ابوہریرہ رفائنی فرماتے ہیں کہ 'قیامت کے دن موت لائی جائے گی۔ ' 'مچربیموقوف حدیث بوری لکھی۔

رہی عبدالوہاب بن عبدالحمید کی حدیث تو وہ ابو ہریرہ سے موقوف ملتی ہے۔ سینحین کا ان لفظوں کے بغیراس مدیث لانے پراتفاق ہے، وہ عمش کی مدیث لاتے ہیں جوابوصالح سے روایت

کے حضرت عمرو بن میمون اودی داللینئو بتاتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل دلاللینئونے ہم میں کھڑے ہو کر فرمایا اے بیٹو! میر جا ہتا ہوں کہ اللہ کے رسول مَنَّ اللَّيْجَةِ أَمَا مَا مُنِب بن كربتا دول تا كتهبيں پية چل سكے كہ اللہ كے بال جانا ہے اوراس كے بعد جنت يا دوزر

میں جانا ہوگا، وہاں تقبر ناہوگا اور کہیں اور جانے کی کوئی صورت نہوگی، ہمیشان جسموں کے ساتھ رہنا ہوگا جن میں موت نہ ہوگ ۔

یہ مدیث سیجے سندوالی ہے جس کے راوی ملّی لوگ ہیں جبکہ آیک راوی مسلم بن خالد زنجی مکہ کے امام اور مفتی تصحیا ہم شیخین نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ بیرحدیث اپنے طریقے پڑئیں۔واللہ اعلم۔

الكري مصرت ابوموى طالتين الله كاس فرمان وكمن محاف مقام ربّه بحثين (رمن ٢٦) (اورجواب رب محصفو کھڑے ہونے سے ڈرے،اس کے لئے دوجنتیں ہیں) کے بارے میں بتاتے ہیں کہ دوجنتیں تو سونے کی ہوں گی جو پہلے لوگوا کے لئے اور دوجاندی کی ہوں گی جو بعد والوں کے لئے ہوں گی۔

بیرسندامام مسلم کی شرط برخیجے ہے لیکن دونوں حضرات نے اسے یوں نہیں لیاانہوں نے حارث بن عبیداورعبدالعز

بن عبد العمد کی عدیث لی ہے جوالو عمر ان جونی ہے روایت ہے، انہوں نے اسے الو بکر بن الی مویٰ سے لیا جنہوں نے اپنے باب ے اور انہوں نے نبی کریم مظافیر کا سے سنا کہ ' وجنتیں جاندی کی ہول گی۔'اس میں پہلوں اور تابعین کا ذکر نبیل ہے۔

مامون مصری کہتے ہیں کہ میں نے ابوعبد الرحن نسائی سے پوچھا کہ محد بن اساعیل بخاری نے حماد بن سلمہ کی حدید

کیوں نہیں لی توانہوں نے کہا: بخداحہا دبن سلمہ اساعیل بن ابی اولیں سے زیادہ نیک اور ذیا دہ سیجے تھے۔اس کے بعدانہوں ۔

حاد بن سلمہ کی بجائے حارث بن عبیدہ کولانے کے بارے میں کمبی گفتگو سنائی۔





#### قيامت كادن كتنالساموگا 🕯

اس حدیث کی سند شیخین کی شرطوں پر پوری اتر تی ہے بشرطیکہ حضرت سوید بن نصر نے اس کی حفاظت کی ہوتا ہم وہ پختہ اور محفوظ راوی ہیں۔

الله عضرت ابو ہریرہ ڈگائٹے بتائے ہیں کہ مومنوں کے لئے قیامت کا دن ظہر وعصر کے درمیانی وقت جتنا ہوگا۔''

ﷺ حضرت نافع ڈاکٹنڈ بتاتے ہیں کہ حضرت آبن عمر ڈکٹٹھاکا ایک شامی دوست تھا جوآپ کو خطاکھا کرتا چنانچہ حضرت عبد اللہ بن عمر ڈکٹٹنڈ نے اسے کھیا:'' مجھے پتہ چلا ہے کہتم نے تقدیر کے بارے میں پچھ کہا ہے لہذا مجھے پچھ لکھنے سے گریز کرو کیونکہ میں نے رسول اللہ مثل ٹیٹٹوئٹا سے بن رکھا ہے کہ جلد میری امت میں پچھالیسے لوگ ہوں گے جو نقذیر کوجھوٹا کہیں گے۔''

یه مسلم کی شرط پر مجیج ہے، انہوں نے ابو حرحمید بن زیاد سے روایت کی ہے تا ہم مسلم کی شرط پر مجیج ہے، انہوں نے ابو حرحمید بن زیاد سے روایت کی ہے تا ہم مسلم کی شرط اللہ میں اللہ اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ می

میں میں میں میں میں میں میں اور کی اس میں اور تی ہے بیٹر طیکہ حضرت ابن عمر سے حضرت ابوحازم نے اسے سنا ہوتا ہم دونوں نے اسے نہیں لیا۔

اس كى تائىدىيەدىت ب:

صرت عمر بن خطاب والنفي بتاتے ہیں کہ نبی کریم مالی این قدر میان قدر میفرقہ والوں کے پاس بیٹھانہ کر واور نہ بی ان سے بات میں پہل کرو۔''

حتاب ايمان ممل موكى



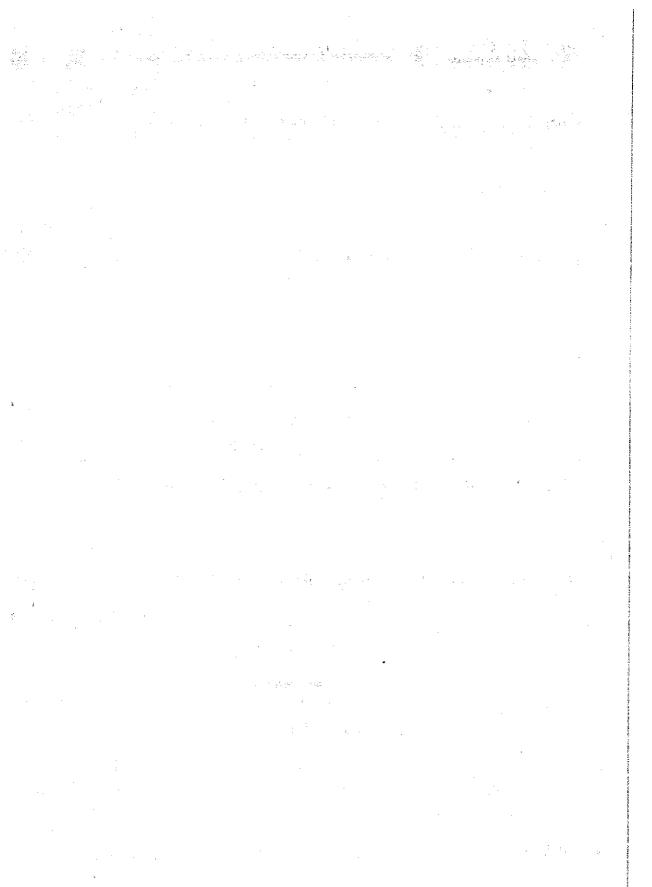



# بِسُواللهِ الرَّحُلِنِ الرَّحِيُّهِ كِتَابُ الْعِلْمِ

میر شیری سے اور اس کے راوی پختہ ہیں جوشین کی شرطوں پر پورا اتر تے ہیں تا ہم انہوں نے اسے نہیں لیا۔ محد ثین کی ایک جماعت نے ابن وھب کوروایت سے زکال کر باقی روایت ملادی ہے۔

الله کی رضا کے لئے پڑھا جانے ہیں کہ رسول اکرم مَثَّلِقَیْمَ الله کی رضا کے لئے پڑھا جانے والاعلم صرف دنیاوی غرض سے پڑھے تو جنت کی خوشبوحاصل نہ کر سکے گا۔''

ر مات پہنے جسیر ہوں کے ساتھ حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت کعب بن ما لک ڈالٹٹجائے سے کھی ملتی ہے۔ سیرحدیث سے سندوں کے ساتھ حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت کعب بن ما لک ڈالٹٹجائے سے کھی ملتی ہے۔

( المنظم المنظم الله و الله و

عفرت ابن جرت والثناء من كالمنافذ بتاتے ہيں كه رسول اكرم مَالتَّيْوَةِ (اس كتاب ميں اس كے بعدروايت موجود نہيں ہے)

کھی حضرت ابن جرتے بطالفئہ بتاتے ہیں کہ رسول اکرم مثل لیٹوائی نے فرمایا: دعلم اس کئے نہ پڑھوکہ علماء کوفخر جتلا سکویا ہے مجھوں کو شک میں ڈال سکواور نداس کئے پڑھوکہ مجلسوں میں لے جاتے پھرو، جوابیا کرے گا ہتو پھراس سے لئے جہنم ہی جہنم ہے۔''

كعب بن ما لك كى حديث يول ب:



سینجین نے حضرت الحیحاق بن یجیٰ کی کوئی روایت نہیں گی، میں نے انہیں شیخین کی شرطوں کے لئے دلیل بنایا ہے۔

ر قریش کے اعلیٰ لوگوں میں سے ﷺ

حضرت جبیر طالفین بتاتے ہیں کہ رسول اکرم مال فیکا کہا خیف کے مقام پر کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اللہ تعالی اس شخص کو خوش رکھے، جومیری بات سنے، اسے محفوظ کرے اور اس تک پہنچائے جس نے اسے نہیں سنا کیونکہ فقہ کاعلم پڑھنے والے اکثر

ا پیے ہوتے ہیں جن کے پاس فقہ (وین کی سمجھ ) نہیں ہوتی اور بہت سے ایسے ہوتے ہیں جودین کی سمجھ کے لئے اپنے سے زیادہ علم والے کے پاس جاتے ہیں۔

فرمایا: تین چیزیں ایسی ہیں کہ سی مومن کے دل میں ان کے متعلق کینٹہیں ہونا جا ہے:

🕡 عمل صرف الله کے لئے کرنا 🕝 تحکمرانوں کی پیروی وفر ہا نبرداری اور 🍘 مسلمانوں کی جماعت میں لاز ما شامل رہنا کیونکہ ان کی دعاسب لوگوں کے لئے ہوتی ہے۔

بیرحدیث شیخین کی شرطوں میصیخ ہے تاہم انہوں نے اسے نہیں لیا، ہاں امام بخاری نے اپنی جامع می*ں حضرت تعیم* بن حماد سے روایت لی ہے جواسلام کے ایک امام ہیں۔ان کے پاس زہری کی ایک ایس حدیث ہے جس میں صالح بن کسیان کا ذکر

نہیں ہے چنانچے محمد بن آگئی نے کئی سمجھ طریقوں پراسے زہری سے لیا ہے۔ 😥 👚 حضرت جبیر بن مطعم طالعی بتاتے ہیں کہ رسول اکرم مَالقیکہ منی کے اندر مقام خیف میں کھڑے ہوئے اور فرمایا:

''الله تعالیٰ ایسے مخص کوخوش رکھے جومیری بات بن کراہے محفوظ کرے اور پھراس تک پہنچائے جس نے اسے نہیں سناتھا کیونکہ فقہ کاعلم رکھنے والے اکثر ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں سوجھ بوجہ نہیں ہوتی اور بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں جواپنے سے بڑے نقیہ

كى طرف جاتے ہیں۔ تین ایس چیزیں ہیں كہ سى موس كورل میں ان كے متعلق كينيس ہوتا جا ہے:

صرف الله کے لئے کام کرنا ﴿ حَکم الوں کے لئے خلوص برتنا

💬 مسلمانوں کی جماعت میں لازمی طور پر رہنا کیونکہ سب کاٹل کر دعا کرنا پچھلوں کوفا کدہ دیتا ہے۔''

ان پختراویوں نے محمد بن ایحق کی زہری سے روایت کول کرلیا ہے اور صرف عبداللہ بن نمیر نے اس کی مخالفت کی ہے۔

🕬 😅 حضرت جبیر بن مطعم والفیخذ بتاتے میں کہ میں نے رسول اکرم مُلافیق کا کومٹی میں خیف کے مقام پر فرماتے ساتھا:''الله اس محض برمبر بانی فرمائے جومیری بات س کرمحفوظ کرے اور پھراہے ان تک پہنچائے جواثے نہیں من سکے کیونکہ پھی فقد وال ا پیے ہوتے ہیں جوسو جھ بوجھ نہیں رکھتے اور پچھ وہ ہوتے ہیں جواپنے سے زیادہ فقید کے پاس جاتے ہیں۔ تین وہ چیزیں ہیں ک

جن کے بارے میں مؤمن کے دل میں کینے نبیل ہوگا:

🛈 عمل بین خلوص پیدا کرنا 🕝 حکمرانوں کی نصیحت رعمل کرنا





الازى طورىر جماعت كساتهر بناكيونكدان كى دعائجيلى طرف سے بوتى ہے۔

اس سلسلے میں صحابہ کرام کی پوری جماعت میں ایسے راوی لوگ شامل متے جن میں حضرت عمر ، عثمان علی ،عبداللدین مسعود،معاذبن جبل،ابن عمر،ابن عباس،ابو هريره اورحضرت انس رضي الله عنهم وغيره

و معزت نعمان بن بشير والثنونة اتع بين كه رسول الله مَالِينَة في من من خطاب فرمات موئه فرمايا: "الله تعالى اس ھنص کوخوش وخرم رکھے جومیری بات سے اور آ گے اٹھا لے جائے کیونکہ کئی فقہ والے فقیہ نہیں ہوتے اور کئی دوسرے کے متاج

ہوتے ہیں۔ تین چیزیں وہ ہیں کہ مومن کے دل میں ان کے تعلق کیے نہیں ہونا جا ہے: ن خالص الله کے لئے کرنا 🕑 حکمرانوں کے خلوص کابرتاؤ کرنا

س ملمانوں کی جماعت کے ساتھ چینے رہنا

ا ما مسلم نے اپنی تھیج میں حضرت ساک بن حرب کی اس حدیث کوسند بنایا ہے جو حضرت نعمان بن بشیر سے روایت ہے کہانہوں نے کہا: ''میں نے ایک دن اپنے ٹی مَالْتُنْ اِللّٰہِ اُلْمُ کُورِ یکھا، آپ تھجورے بھی پید نہ تھرتے تھے۔''

حضرت اک،حضرت نعمان ہے روایت کرتے ہیں۔'' رسول الله مَا اللّٰهِ مَاری صفوں کو برابر کیا کرتے تھے۔'' عضرت ابوسعید خدری والنيم نے فرمایا ''رسول الله مَالني الله الله مَالني الله مَ

وصیت کیا کرتے تھے۔''

بیر صدیث سی میں کا کہ سینین حضرت سعید بن سلیمان ،عباد بن عوام اور جریری کواتفاق کر کے راوی لیتے ہیں جب کہ الم مسلم حضرت الونفره كي حديث ليت بي چنائي ميل خاركيا توجريري كي ميارة حديثين بي ليكن يخيس في اس حدیث کوہیں لیا جو حدیث کے طالبعلموں کی فضیلت میں بنیا وی ہے اور اس میں خامی بھی نہیں۔

اس مدیث کے اور طریقے بھی ہیں جو حدیث والوں کے پاس ہیں چنانچہوہ ابوہارون عبدی، ابوسعید اور ابوہارون ہے روایت لیتے ہیں جن کے بارے میں دوسرے خاموش ہیں۔

عضرت ابو ہریرہ دلالٹین کے مطابق رسول اللہ متالیقی کے فرمایا: 'جو بھی شخص ایسی راہ اپنا تا ہے جس میں وہ علم حاصل كرناجا بتا بالدتعالى اس كى وجراس كے لئے جنت كى راہ بمواركر ديتا ہے اور جس كاعمل دُهيلا برُكيا تو تيزى سے اس كى

ر بی حدیث ابومعاویة بول ب كهمیں ابور كریا يجی بن محر عبری نے روایت كی، أنبیں ابراہیم بن ابی طالب نے انہیں ابوکریب اور سالم بن جنادہ نے ، بیدونوں حضرت ابومعاویہ سے روایت کرتے ہیں۔

و حضرت ابو ہریرہ ڈلائٹنئ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ مَالْلَیْقِائِم نے فرمایا:"جو محض ایسی راہ پر چلا کہ جس میں وہ علم کی حلاش







میں ہوتواللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں جانے کاراستہ آسان کرویتا ہے۔ ؟

میمدیت شیخین کی شرطول پر پوری ازتی ہے لیکن انہوں نے اسے نہیں لیا۔

كيونكه ميدك جاتى ہے تو جراتى نہيں خواہ قريبى ہى ہواور جرا جائے تواس ميں دورى نہيں ہوتى خواہ دورى كى كيوں نه ہو"

بیر حدیث امام بخاری کی شرط پر پوری اترتی ہے لیکن دونوں میں سے اسے کسی نے بھی نہیں لیا اور اس کے ایک راوی اسحاق بن سعید، ابن عمر اور ابن سعید بن عاص ہیں چنانچا مام بخاری نے ان کی اکثر روایتیں لی ہیں جوانہوں نے اپ والد سے لی ہیں۔

ال حدیث کی ایک اور ایس بی حدیث تائید بنتی ہے:

هن معرت الو ہریرہ و النفیز بتاتے ہیں کہ رسول الله مَالَّيْوَاتُم نے فرمایا: '' اپنا اپنا نسب نامہ سیکھ لو کہ اس طرح رشتہ داری قائم رکھ سکو گے''

ہمیں علی بن عیسیٰ جری نے ، انہیں حسین بن محمد بن زیاد نے روایت سنائی ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے محمد بن یجیٰ کو پوں کہتے سنا کہا بوالا سباط حارثی ، بشر بن رافع کو کہتے ہیں۔

حضرت جبر بن مطعم مُلْاَقَعُ کتے ہیں کہ ایک شخص نی کریم مُلَاقیۃ کم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی : یا رسول اللہ!

کونسا شہر بُر اہے؟ آپ نے فرمایا: معلوم نہیں چنانچہ جبریل حاضر ہوئے تو پوچھا کہ اے جبریل شہروں میں سے کونسا شہر بُر اہے؟

انہوں نے کہا: مجھے معلوم نہیں، میں اللہ سے پوچھا ہوں، جبریل چلے گئے اور جب تک اللہ کومظورتھا، رکے رہے، پجرحاضری دی

اور عرض کی کہ اسے جھے! آپ نے پوچھا تھا کہ کون ساشہر بُر اہے اور میں نے عرض کی تھی کہ مجھے معلوم نہیں چنانچہ میں نے اللہ سے

یوچھا ہے کہ کونسا شہر بُر اہے (یعنی شہر کا کونسا حصہ بُر اہے) تو اس نے فرمایا ہے کہ اس کے بازار۔''

سیخین نے اس مدیث کے راویوں کولیا ہے، صرف عبد الله بن محمد بن عقبل کونہیں لیا البتہ صرف امام بخاری نے مذیفہ کولیا ہے۔ مذیفہ کولیا ہے۔

> سی صدیث ایک عالم کے لئے لا اُڈری (جھے علم ہیں) کہنے میں بنیادی ہے۔ اس کی تائید عبد اللہ بن جمہ بن عقبل کی اس حدیث سے ہوتی ہے:

ﷺ حضرت جریل مطعم طالفین بتاتے ہیں کہ کوئی شخص نبی کریم مَثَّ الْقِیْقِیْم کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کی یارسول اللہ! شہر کی کوئی جگہ بُری ہوتی ہے؟ فرمایا: مجھے معلوم نہیں اور جب حضرت جبریل علیہ السلام حضرت محمد مَثَلِّ الْقِیْقِ ہوئے تو فرمایا: اے جبریل! کوئی جگہ سب سے بُری ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ مجھے تو معلوم نہیں البتہ میں اللہ سے پوچوں گا، جبریل چلے اور جب تک اللہ کومنظور تھا، نہیں آئے پھر آ کرعرض کی کہ اے محمد! آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کوئی جگہ سب بُری ہے جس میں میں نے عرض کی تھی کہ مجھے معلوم نہیں ، اب میں نے اللہ سے پوچھا ہے کہ شہر کی کوئی جگہ بُری ہوتی ہے تواس نے بتایا کہ اس کے بازار۔''

اس حدیث کے راوی عمرو بن ٹابت، ابن ابی المقدام کوفی ہی ہیں۔ بیحدیث شیخین کی شرطوں پر پوری نہیں اتر تی تاہم میں نے دلیل کے طور پر کھی ہے۔ مجھے بیروایت لینے پرعبداللہ بن مبارک کی روایت نے مجبور کیا ہے۔

کی حضرت علی بن مشاذ عدل، حضرت محمد بن غالب ہے، وہ عبدالصمد بن نعمان ہے اور وہ حضرت عمر و بن ثابت سے روایت کرتے ہیں چنانچوانہوں نے ایک ہی روایت کھی ہے جبکہ عبدالصمد بن نعمان اس کتاب کی شرط پر پور نے ہیں اترتے۔ زمین کا بہتر اور بُر اٹکٹوا کونسا 🕯

بیر حدیث سی ہے اور مسلم کی شرط پر پوری اتر تی ہے لیکن دونوں ہی نے اسے نہیں لیا۔ ابن عیبینہ بھی اس کی روایت کرتے ہیں۔

📰 حضرت ابوہریرہ ڈالٹنی بتاتے ہیں کہ لوگ بہت تلاش کریں گے (الحدیث)

یہ بات حدیث کو کمزور نہیں کرتی کیونکہ حضرت حیدی اپنی حدیث میں فیصلہ کن ہیں کیونکہ وہ اسے جانتے ہیں اور اسے کثرت سے لیتے ہیں ،حصرت ابن عیدینہ رفائش فیر ماتے ہیں کہ ہم بیالم حضرت امام مالک بن انس کو سیحصتے ہیں۔





SECYN SE

لئے آئے وہ راہ خدامیں جہاد کرنے والے جیسا ہوتا ہے اور جس کا ارادہ ایبانہ ہوتو وہ ایسے مخص کی طرح ہوتا ہے جوخوش کرنے

والی شے کودیکھے لیکن وہ اس کی نہ ہو۔ بیالفاظ بھی آتے ہیں ، وہ اس مخص کی طرح ہوتا ہے جونمازیوں کو دیکھے لیکن ان میں شامل نہ ہو اورذ کر کرنے والوں کو دیکھے لیکن ان میں نہ ہو۔'' .

تعفرت ابوہریرہ والفنز نے رسول اکرم مَالِقْتِهِ اُلْمُ كُوفر ماتے سا "جو ہماری اس معجد میں بھلائی سکھنے یا سکھانے کے لئے آئة وه را وخدامين جهادكرت والبيسا مو كاورجواس اراد ير يغير داخل موتووه استشكود يكتا موكا جواس كنهين موتى "

بیرحدیث شیخین کی شرط پر پوری اترتی ہے، انہوں نے اس کے سارے راویوں کولیا ہے لیکن اسے لیانہیں، مجھے اس میں خامی نظر نہیں آئی۔

بلكال مديث يتيرى تائية مى موجود بحيضين كى شرط يريورى الرقى ب:

التا تعفرت الوامامه وللفنزك مطابق رسول اكرم مَاليَّيْوَةُ نِ فرمايا " وجوضح كومسجد كي طرف بعلا في سيجين ياسكمان ك کے آئے تاہے پورے پورے عمرہ کرنے والے کا اجر ملے گا اور جوشام کوآئے اور بھلائی سکھنے یاسکھانے کا ارادہ ہوتو اسے کمل

حا. في كالجرف كايْ

امام بخاری نے اصول کی کتابوں میں اس حدیث کے راوی حضرت یزید کود یکھا ہے اور امام سلم نے اسے شوام میں

د یکھاہے،رہے توربن پزیددیلی توان پر دونوں حضرات کا اتفاق ہے۔ رہے ۔ حضرت انس طالفنز بتاتے ہیں کے رسول اللہ مَا اللہ م

علم کی حرص والا بھی سیرنہیں ہوتا اور دنیا کالا کی کرنے والا بھی سیرنہیں ہوا کرتا''

بيه حديث يتخين كي شرط برضح بيلكن اسے دونوں ہي نے نہيں ليا حالانکہ مجھے اس ميں خامی دکھا كئ نہيں دی۔

الله عفرت عبدالله بن شقیق کہتے ہیں کہ حضرت ابوہریرہ واللہ عظرت کعب کے پاس کھے لینے آئے ، کعب قوم میں تھے چنانچہ یو چھا کہ اس سے کیا جا ہے ہو؟ انہوں نے کہا: میں رسول اللہ مُثَاثِيَةٌ کم کے صحابہ میں سے اینے سے زیادہ کسی کوحدیث کی

حفاظت كرنے والانبيں و مكا حضرت كعب نے كہا: آپ ايماضخ نبيں پاتے كہ جوالى شے تلاش كرے جس سے كتى بھى دن نہ تو طالب علم سير نه مواور نه بي ونيا طلب كرنے والا ؟ انہوں نے يو جما: آپ كعب بين؟ ميں اسى جيسے كے لئے تو آيا موں "

بیر حدیث شیخین کی شرط پر سیج ہے اور صحابی کا پی قول که''میں رسول الله مثالیجاتا ہم کی حفاظت زیادہ کر سکتا ہوں۔'

مندول مين لياجا تاہے۔



حضرت سعد بن وقاص والفيء بتاتے ہيں كه نبي كريم مَا لين الله عليه في في الله وعلم كي فضيلت بهونا مجھے عبادت كي فضيلت



ے زیادہ پند ہاور تہارے دین میں بہتر چز پر میز گار ہونا ہے۔''

کے حضرت مصعب بن سعد طالعین بھی ایسی ہی حدیث ذکر کرتے ہیں اور انہوں نے حکم کا ذکر نہیں کیا۔

بیحدیت شیخین کی شرط پر سیج کہلاتی ہے لیکن دونوں ہی نے حکم کونہیں لیا اور حسن بن علی بن عفان پختہ ہیں۔

و معرت سعد ر النفظ بتاتے بیں کہ رسول اکرم مثالی تھا تھا ۔ یونہی فر مایا تھا۔ پھر ہم نے ویکھا تو پیۃ چلا کہ حضرت خالد بن

مخلد ، حضرت بكرين بكارسے زيادہ تھوں ، زيادہ حفاظت كرنے والے اور مضبوط ہيں للندا ہم نے كہا كه بيزيادہ بہتر ہيں۔

عبدالله بن عبدالقدوس نے دوسری سند میں اسے اعمش سے لیا ہے۔

يزربيز كارى ب

تست عفرت ابن عباس تلف بتاتے ہیں کہ رسول اکرم مالی تھا نے ججہ الوداع کے موقع پر خطبہ دیا اور فرمایا کہ شیطان تہاری زمین میں اپی عبادت کئے جانے سے مایوں ہو چکا ہے کین وواس بات پرخوش ہے کداس کے علاوہ اس کی دوسری باتیں مانی جائیں گی جنہیں تم بیکار جانے ہولہذاا ہے لوگوانی جاؤ، میں تبہارے اندروہ کچھ چھوڑے جارہا ہوں کہ اگراس پرمضبوطی سے عمل کرو کے تو بھی مگراہ نہ ہوسکو سے بہاللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت ہیں ، ہرمسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور سب مسلمان بھائی بھائی ہیں کسی مخص کوریری نہیں پہنچا کہ اپنے بھائی کے مال میں سے اس کی رضا مندی کے بغیر کچھ لے کسی پڑھلم نہ كرواور مير بعددوباره كافرنه موجانا كهايك دوسرك كاكردنين الزات بجروت

امام بخاری نے اس مدیث کے ایک راوی حضرت عرمہ کی مدیثوں کولیا ہے جب کہ حضرت امام سلم نے دوسرے راوی حصرت ابی اولیس کولیا ہے اور صدیث کے سارے راویوں پر دونوں کا اتفاق ہے اور بیصدیث نبی کریم ملافق ہے خطب کی وجہ سے پیچے میں لے لی تی ہے کہ: اے لوگوا میں تم میں وہ کھے چھوڑے جار ہاہوں کدا گرتم مضبوطی سے اس بر مل کرو گے تو مبھی بھی محمراه نه بوسکو کے، وہ اللہ کی کتاب ہے اور جب تم سے میرے بارے میں بوجھا جائے گا تو کیا جواب دو گے؟

اس مديث مين خطيے كے دوران سنت كومضوطي سے لينابهت اچھاہے اوراس كى ضرورت ہے:

ابوبرية كى يدهديث الى كائد كرتى ب

ور الا برره والنوري والنوري النوري المرام ما النوري الرم ما النوري في المرام ما النوري المرام ال ہوں کتم ان کے بعد مراہ نہ ہوسکو گے، ایک تواللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری سنت، دونوں دنیا سے جانے کے بعد مجھے دوش پر

و حضرت انس بن ما لک والٹیئز بتاتے ہیں کہ رسول اکرم منافیق کے دور میں دو بھائی تھے جن میں سے ایک تو نبی





كريم مَنْ اللَّهِ اللَّهِ كَيْ خدمت مين حاضر مواجب كدوسرا كاروباركيا كرتاء كاروباري ني كريم مَنْ اللَّهُ أَنَّ كَي خدمت مين اللَّهِ بَعَالَى ك شكايت كى تو آپ نے فرمايا: شايدائ كى وجه سے تہميں روزى ل رہى ہے۔

بيحديث امام مملم كي شرط يرتيح ہے اوراس حديث كے سارے راوى مضبوط اور پخته بيں ليكن دونوں نے اسے نہيں ليا۔ تربیدہ بھائی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کے جارت معاویہ الٹی چھس کے جمام سے باہر نظر تواپنے غلام سے کہا میرے دونوں کپڑے لے آؤ چنانچے انہیں پہن لیا اور پھرتمص کی مجد میں جا کر دونفل پڑھے، وہاں سے فارغ ہوئے تو دیکھا کہ لوگ بیٹے ہوئے ہیں، فرمایا: کس وجہ سے بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے فرض نماز پڑھی ہے تو ایک قصد سنانے والے نے قصد سنایا ہاور جب وہ فارغ ہواہے تو ہم نے بیٹھ کرسٹ رسول کا ذکر شروع کر دیا ہے۔اس پر حضرت معاویہ نے کہا: ایسا کوئی مخص نہ ہوگا کہاس نے رسولِ اکرم مَا فَيْقِلَةُ کا دور پايا ہواور آپ سے اس نے مجھ سے کم حدیث من ہو؟ ابھی میں تہہيں دو باتيں اليي بتا تا ہوں کہ جنہیں میں نے رسول اکرم مَثَاثِیْتَا آئی ہے من رکھا ہے، فرمایا: ''اپیا کوئی نہیں ہوگا جولوگوں پرمقرر ہو،لوگ اس کے پاس جمع ہوں اور وہ جھڑنے والے کو پہند کرے توجنت میں چلا جائے۔''

رادی کہتے ہیں کہ میں ایک دن نبی کریم مَثَالِثَيْقِةِ اللہ علیہ مراہ تھا، آپ مجد میں تشریف لے گئے، آپ نے دیکھا تولوگ معجدیں بیٹے تے، یوچھا کیوں بیٹے ہو؟ انہوں نے عرض کی کہ ہم فرض نماز پڑھی ہے اور پھر بیٹھ کر کتاب اللہ کے ساتھ ساتھ اس ك ني كى سنت كاذكركرر بي اس برآب نفر مايا "الله تعالى جب سي شفكاذكر فرما تأجية اس كى الهميت بره جاتى ہے۔" بير حديث شيخين كي تشرطون بريج ہے اور عبد الله بن بريده اللهي نے معاوية سے اس كے علاہ حديث في ہے:

المعدد الوسعيد والنوي بتات بين كه نبي كريم مَن النيوالم كصحاب كرام جب بيشي موت تو وه دين كي بات كيا كرت تا ہم جب کوئی شخص کوئی سورت پڑھتایا کی کوسورت پڑھنے کے بارے میں کہنا تو ایبان کرتے۔'

ىيە مىدىث انام مسلم كى شرط برقى كى ئىل دونول نے اسے نيىل ليا اور ابوسعيدكى موقوف مديث سے اس كى تائىد ہوتى ہے:

پيدا ہوتا ہے۔''

الله المعدد المنتفور ماتے ہیں کو محدیث کی بات کیا کرو کیونکہ آپس میں حدیث کی بات کرنے سے اس کا شوق

جدیث کاشوق پیدا کرنے کے بارے میں حضرت علی بن ابی طالب طالب فالنز اور حضرت عبداللہ بن مسعود طالعہ ہے ایسی حدیثیں ملی ہیں جوشیخین کی شرطوں پر پوری اتر تی ہیں چنانچے حضرت علی کی حدیث بوں ہے:

الله عفرت على طالته فرمات بيل كه حديث يربات كرتے رہا كروكيونكه أكرابيانه كروگية حديث فتم ہوجائے گا۔'' ر ہی عبداللہ بن مسعود کی حدیث تو وہ ایوں ہے:

حضرت علقمه كي مطابق حضرت عبدالله والثين في مايا: "آپس ميں حديث پر بحث كيا كروكيونكه حديث كا ذكركر تا



بی اس کی زندگی ہے۔''

📰 معفرت براء بن عازب طالفته فرماتے ہیں کہ '' ہرحدیث الی مقلی جے ہم نے رسول الله منالفیکا لیم سے سنا ہو، ہمیں ہارے ساتھی اس وقت سنایا کرتے جب ہم اونٹول کی حفاظت کررہے ہوتے۔"

بیرحدیث شیخین کے طریقے پرسیجے ہے،اس میں خامی نہیں لیکن دونوں حضرات نے اسے نہیں لیا۔

و حضرت ابن عباس و المناها من المار من المناه المرم من المناه المرام المناه ا جائے گی اور پھران سے من لی جائے گی جوتم سے سنتے ہیں۔"

جرير بن عبد الحميد في بيعديث أعمش سے لي ہے۔

و معرت ابن عباس رفی فی فرماتے ہیں کہ رسول الله مالی فی ایم نے فرمایا اور جھ سے حدیث ) تم سنتے ہوتو تم سے بی جائے گی اور کوئی مخص اس سے من لے گاجس نے تم سے می ۔ ''

بير مديث يشخين كى شرطول برهيج ہے،اس بيس خائي نبيل ليكن انہوں نے اسے نبيس ليا۔

ال سليلے ميں حضرت عبدالله بن مسعود اور حضرت ثابت بن قيس بن شاس سے بھی حديث ملتى ہے جسے انہوں نے رسول الله مَنْ الله الله مَنْ الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله من الله الته من المراب على المنافظة بنات بين كدر ول الله منافظة المراب الله منافظة المرابي من المرابي فر ما کرہمیں ایسی تھیجتیں فرمائیں کہ جن سے دلوں پر کیکی طاری ہوگئ اور آئکھوں سے لگا تار آنسو بہنے لگے جس پرہم نے عرض کی يارسول الله! لكتاب كه يصيحتين ونياس كوچ كرف والى كى بين (اگراييا بي قر) آپ جمين كوكى وصيت فرما وير آپ في فرمایا: میری وصیت میہ بے کداللہ سے ڈرتے رہناء من کرفر مانبر داری کرنا خواہ تم پرکوئی جبٹی ہی کیوں نہ حکمران بے کیونکہ تم میں سے زندہ رہنے والاجلد ہی بہت زیادہ اختلاف ہوتا دیکھے گالبدا (ایسے موقع پر) لازم ہوگا کہ بیری سنت اور خلفاءِ کرام کی سنت پر عمل کرد، وہ خود ہدایت والے بیں اور انہیں سید مصرات پر ڈال دیا گیا ہے، اسے خوب مضبوطی سے سنجالے رکھنا۔ اس کے ساتھ ساتھ نے نے شروع ہونے والے ناموں سے بچنا کیونکہ ہر بدعت گراہ کرتی ہے''

يبصديث يح ب،ان ميل كونى خامي نبيل كيونكه حضرت عبدالرحل بن عرواور حضرت اوْربن يزيد كوحضرت امام بخارى نے لیا ہے اور اسے کتاب الاعتصام بالسنه میں روایت کیا ہے البت میرے خیال کے مطابق سیخین کو وہم ہے کہ خالد بن معدان سے روایت کرنے والے حضرت نورین بزید کے علاوہ اور کوئی راوی نہیں حالانکہ اسے حضرت محمد بن ابراہیم بن حارث نے بھی ذکر کیا ہے جن کی حدیث صحیحین میں ملتی ہے جو حضرت خالد بن معدان سے روایت ہے۔

و صقد میں رہنے والے بنوسلیم میں سے حضرت عرباض بن سارید رالندی بتاتے ہیں کدایک ون رسول الله مثالی ال

ہمارے ہاں تشریف لائے،لوگوں کو وعظ ونصیحت فرمائی، دین کا شوق دلایا اور آخرت سے ڈرایا اور جواللہ کومنظور تھا،ارشا دفر مایا پھر فرمایا: اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کوشر کیک نہ کرو، اس کی بات مانو جسے اللہ نے تم پر حکمر ان بنایا، اس سے جھگڑنے کے کوشس نہ کروخواہ وہ سیاہ غلام ہی کیوں نہ ہو، تم پر لازم ہے کہ جوسنت بھی تنہیں مل سکے، وہ نبی کریم سکا تھی ہوگا راشدین کی، اسے سنجالوا وراسے خوب مضبوطی سے تھا ہے رکھو۔''

ائل حدیث کوضمرہ بن حبیب، خالد بن معدان سے کیتے ہیں : آگھ جھے ہو جام سے اضاف سے اللہ کا الل

ﷺ حضرت عرباض بن ساریہ ولائٹ بتاتے ہیں: رسول الله مثل الله کا الله علی الیک تھیمتیں فرما کمیں کہ جن کی وجہت آئکھوں ہے آنسو جاری ہو گئے اور دل ڈرنے گئے۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ! ایسا لگتا ہے کہ یہ نصیحت دنیا چھوڑ کر جا ایک است و مصرف میں میں میں میں سے میں ایسان کر سے دنیاں میں میں میں ایسان کہ سے میں میں میں میں میں میں میں می

والے کی طرف ہے تو ایسے میں آپ ہمیں کیا ہوایت فرمائیں گے؟ فرمایا: میں نے تہمیں رات دن ایک کر کے دین سمجھا دیا ہے اب میرے بعدو ہی بگڑے گا جسے تباہ ہونا ہوگا،تم میں سے جوزندہ رہا، وہ جلد ہی بہت سااختلاف دیکھے گا، ایسے میں تم پرلازم ہوگ

۔ کہ میرے بعد میری اور خلفاء راشدین کی سنت میں سے جو پچھتہ ہیں معلوم ہو سکے اس پر لازم عمل کرتے رہو، پھر حکمران ک فریز رہ بریتم ان میں خوب حیش زاد میں ایس مضاطی سے تاریخ میں ان'

فر ما نبر داری تم پرلا زم ہے خواہ وہ حبثی غلام ہو، اسے مضبوطی ہے تھا ہے رہنا۔'' حضرت اسدین وداعہ رفائقۂ اس حدیث جل بیاضا فہ کرتے تھے'' کیونکہ مومن مخض چھوٹے اونٹ کی طرح ہوتا ہے

جہاں بھی اے پکڑا جائے ، تالع ہوجا تاہے۔'' جہاں بھی اے پکڑا جائے ، تالع ہوجا تاہے۔''

یمی حدیث عبد الرحمان بن عمروف عرباض بن سارید سے لی ہے: ' وقین پختد اور مضبوط راوی الل شام کے امام جر

جن میں سے جربن جر کلاعی بھی ہیں۔

ور المراق المراق المراقي المراسلى اور حضرت جربن جركلا كالتا الله المائية المائية المرام حضرت عرباض بن ساريه والتلفظ المراق المر

پاس گئے، یہ دہ صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں پیفر مان اترا: وکا عَلَی الّذِینُ اِذَا مَاۤ اَتُوکُ لِیَعُحُومُ لَهُمُ فَلَتُ لَآ اَجِ مَاۤ اَحْمِلُکُمْ عَلَیْهِ تَوَلَّوْا وَّ اَعْیُنَهُمْ تَفِیْضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا الَّا یَجِدُوْا مَا یُنْفِقُونَ ۞ (توبه: ٩٧) (اور نیاا پر جوتہارے صفور حاضر ہوں کئم انہیں مواری عطافر ماؤہم سے یہ جواب پائیں کہ برے پاس کوئی چیز نیس جس پر تہمیں سو کروں ، اس پر ایوں واپس جا کیں کہ ان کی آگھوں ہے آنسوالجتے ہوں ، اس فم سے کہ ٹرچ کا مقدور نہ پایا) چانچے ہم سے انہیں میں دی دی ایس کے بیت کے زیادہ کی اُن ایس کی اُن ایس کی لفت کے این میں مدھد سے عراض آنے اُن کے دائیں میں

انہیں سلام کیا اور کہا کہ ہم آپ کی زیارت کرنے اور کھے لینے آئے ہیں جس پر حضرت عرباض نے کہا: ایک دن رسوا الله مَنَّالْتِیْقِلَمْ نے ہمیں صبح کی نماز پڑھائی، پھر ہماری طرف توجہ فرما کر وعظ فرمایا، وہ ایسا تھا کہ جس سے ہماری آ تکھوں میں

آ نوجرآئاوردل كانپ گئے۔

ای دوران ایک مخض بولا الله ایدوعظاته دنیا چهور جانے والے کا معلوم ہوتا ہے تو ایسے میں آ بہمیں کیا ہدایت فرما کیں گے؟ فرمایا: میں تمہیں الله سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں اور (حکمرن کی) بات من کراس کی فرما نبرواری کرنے کو کہتا ہوں خواہ وہ جبشی غلام ہو کیونکہ جوتم میں سے (میرے بعد) زندہ رہا، وہ بوے اختلاف دیکھے گالبذا (ایسے وقت میں) میرے اور میرے صحابہ راشدین کی راہ پر چلنا ہوگا، اسے لے کرمضوطی سے تھا ہے رکھنا، نے نے شروع ہونے والے کا موں سے بچنا کیونکہ ہرنیا کا م بدعت ہوتا ہے اور بدعت گراہی ہوتی ہے۔''

يجيٰ بن ابي المطاع الني مين سے بين:

بیصدیث سے ہے۔ انہی راویوں میں سے ایک حضرت معبد بن عبداللہ بن بشام قرشی ہیں جن بھے رسائی کرنا اس کتاب کی شرطنیں ہے لہذا ہیں نے اسے چھوڑ ویا ہے البتداس مدیث کوشی طاب موں ہیں سے ایک امام حضرت شعبہ نے حضرت ہے اور اس بارے میں لکھے جانے والے کو بھی ویکھا ہے تو جیسے حدیث کے اماموں میں سے ایک امام حضرت شعبہ نے حضرت عقبہ بن عامرے کی ہوئی حضرت عبداللہ بن عطاء کی حدیث کے بارے میں فرمایا تھا اور وہ اس وقت جب انہوں نے بعرہ، کوفہ، کمہ اور مدیث کے بارے میں فرمایا تھا اور وہ اس وقت جب انہوں نے بعرہ، کوفہ، کمہ اور مدیث بھی عظر پررسول اللہ منافیۃ ہوئے مصلی جانبوں ہے تو میرے ہاں مدیم سے والدین، اولا واور سب لوگوں سے بیاری ہوگی۔ حضرت بن بدین عمیرہ والفیء ہوئے تا ہے جس کہ حضرت ہوئے ہوئے تا ہے جس کہ حضرت بیا رہا تھا کہ جسے الحال کر شماؤہ کی فرفز مایا کی جس الحال اور میں میں ہورہ ہوئے ہی انہوں نے کہا تھا کہ جسے الحال کر شماؤہ کی فرفز مایا کی جس سے بیات ابولورواء عویم، حضرت المان فاری، حضرت ابولورواء عویم، حضرت المان فاری، حضرت عبداللہ بن معود اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہم سے کیونکہ میں نے رسول آکرم منافیۃ ہے۔ ساتھ سلمان فاری، حضرت عبداللہ بن معود اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہم سے کیونکہ میں نے رسول آکرم منافیۃ ہیں۔ "

میدیث شخین کی شرطوں برصح ہے۔ یزید بن عمیرہ سکسکی معاذبن جبل کے ساتھی ہیں ۔ کمول وشقی نے میصدیث



(ar

حدرة إدليفة إدريث مرهدا

📶 🛚 حصرت مکحول طالباد کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت معاذ بن جبل طالباد کو بخار ہوا، حضرت پزید بن عمیرہ زبیدی ان 🗅 یاس تھے، وہ رونے لگے جس پرحضرت معافی نے کہا کہ روئے کیوں ہو؟ انہوں نے کہا: میں اس جہ سے رویا ہوں کہ جو پچھروزا:

آ پ سے یو چھ لیا کرتا تھا، مجھ سے رہ جائے گا۔حضرت معاذ نے کہا علم اور ایمان بیاری چیزیں ہیں،اٹھواور انہیں تلاش کرو

حضرت یزیدنے پوچھا کیس سے تلاش کریں؟ انہوں نے بتایا کہ چارلوگوں کے ہاں: حضرت ابوالدرداءعو بمر،حضرت عبدالله

بن متعود، حضرت سلمان فاری اور حضرت عبدالله بن سلام سے لیا کرو کیونکہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جنت میں جال

والے (وس میں سے یہ) دسویں ہیں۔ حضرت بزید کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا حضرت عمر بن خطاب سے نہ پوچھ لیا کروں انہوں نے کہا کہان سے نہ یو جھا کر و کیونکہ وہمہیں وقت نہیں دے تکیں گے۔''

زمری نے ابوادریس سے اس حدیث کا کھ حصرلیاہے:

حضرت معاذین جبل ظالفتنونے فرمایا: "علم اورایمان اپنے اپنے مقام پر ہیں آئہیں جو بھی تلاش کرے گا، لے لے گا۔ '

حضرت عوف بن ما لک (حضرت شجعی شانشیج متاتے ہیں کہ ایک دن رسول اکرم مٹانٹیو آئم نے آسان کی طرف دیکھااو فر مایا: ابھی ابتداء ہے اور آخر کا رعلم اٹھالیا جائے گا۔ اس پر این لبید تا می ایک انصاری نے عرض کی: یارسول اللہ! کیسے اٹھالیا جائے

گا جبکہ بیکتاب اللہ میں موجود ہے اور دلوں کے اندر محفوظ ہے؟ اس پر آپ نے فرمایا: میں سمجھتا ہوں کہ اہل مدینہ میں تم سب سے برط بير فقيه مو

پھرانہوں نے یہودیوں اورنفرانیوں کی اپنی کتاب کی نظر میں گمراہی کا ذکر کیا پھر میں حضرت شدادین اوس جالٹنا

ے ملا اور انہیں حضرت عوف بن ما لک کی حدیث شائی تو انہوں نے کہا کہ عوف نے پیچ کہاہے، کیا میں تنہیں اٹھائی جانے وال سب سے پہلی چیز نہ بتا دوں؟ میں نے کہا: بتا ہے۔ انہوں نے کہا: سب سے پہلے عاجزی اٹھائی جائے گی چنانچے تنہیں عاجز کا

كرنے والا كوئى شخص دكھائى نہيں دے گا۔''

بیرحدیث صحیح ہے،اس کے تمام راولوں کو شخین نے لیاہے،اس پر حضرت شداد بن اوس شاہر ہیں کیونکہ حضرت جبیر

بن نِفير نے ان دونوں سے حدیث سنی ہے اور تنسر سے صحابی حضرت ابوالدر داء ہیں۔

التا تعفرت ابوالدرداء والتنفظ بتاتے ہیں کہ ہم رسول الله مثالیقی آئی خدمت میں حاضر تھے کہ آپ نے آسان کی طرف نظراٹھائی اورفر مایا: ابھی ابتداء ہے اور پھرلوگوں سے علم چھین لیاجائے گااور وہ کسی کام کے نہیں رہیں گے۔اس پرحضرت زیاد ہر

لبیدانصاری نے عرض کی: یارسول اللہ! وہ کیسے چھین لیا جائے گا جبکہ ہم قرآن پڑھا کرتے ہیں ، اللہ کی تنم ، ہم لاز ماً ہے پڑھے

ر ہیں گے اور پھراپنی بیویوں، بیٹیوں کوبھی پڑھا کمیں گے۔ آپ نے فرمایا: ارے بے مجھو! (پنجابی میں ہم کہدلیتے ہیں کہ تیرہ

میں مرے) اے زیادا میں تو جہنیں مدینہ والوں میں سے فقیہ بھتا ہوں، یہ دیکھو، یہودیوں اور نصر انیوں کے پاس تو رات اور انجیل ہے جوان کے سی کام کی نہیں ہیں۔

حضرت جبیر کہتے ہیں کہ میں حضرت عبادہ بن ثابت رظافتہ سے ملا اور کہا: کیا آپ سن نہیں رہے کہ آپ کے بھائی ابوالدرداءكيا كهدرم بين؟ پھريس نے أنبيس وه سب كچھ بتايا جوانبوں نے كہا تھا۔ انبوں نے كہا كہ ابوالدرداء سي كہتے ہيں، اراده ہوتو میں تہمیں وہ پہلی چیز بتا دیتا ہوں جو دنیا ہے اٹھالی جائے گی۔وہ عاجزی ہوگی اور جلدتم دیکھو گے کہ جماعت والی مجد میں جانے پر تمہیں عاجزی والا کوئی دکھائی نہ دے گا۔''

بيسند بصرى علاء كے نز ديك تيج ہے اور پھراس كے تيج ہونے پر حضرت عبادہ بن ثابت چوتھی تصدیق بنتے ہیں۔ شائید وہم منے ہے کہ حضرت جبیر بن نفیر نے بیرحدیث ایک مرتبہ تو حضرت عوف بن ما لک انجعی سے روایت کی اور دوسری جگہ حضرت ابوالدر داء سے روایت کی ہے جس کی وجہ سے حدیث میں خامی آ گئی ہے حالا مکہ ایسی بات نہیں کیونکہ دونوں سندوں کے راوی مضبوط ہیں جبكة حفرت جبير بن ففير حظرى شام كے بوے تابعين ميں سے بي اور جب ان سے بيحديث دولوں سندوں كى بناء پر يحي بے تو اس سے معلوم ہوا کہ انہوں نے ان دونوں صحابہ سے نی ہوئی ہے۔

و معرت ابن لبيد انصاري والنفيز بتات بين كه رسول الله مالينية ألم في مايا: " بينم الحم جان كي ابتداء بوريس ب (حضرت شعبہ کہتے ہیں کہ یا فرمایا تھا: پیلم ختم ہونے کی ابتداء ہے) صحابہ نے عرض کی: پہ کیے ممکن ہے جبکہ کتاب اللہ ہم میں موجود ہے جسے ہم اپنے بیٹوں کو پڑھا کیں گے اور وہ اپنے بیٹوں کو پڑھاتے چلے جا کیں گے؟ آپ نے فرمایا: تمہاری ماں مرے،اےلبیدا میں تہمیں اہل مدینہ میں سب سے تقلمند مجھتا ہوں، کیا یہودیوں اور نصر انیوں کے ہاں اللہ کی کتاب تورات اور انجیل نہیں ہے؟ اور وہ ان سے ذرہ بھر بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔''

میصدیث شک وشبہ کے بغیر ثابت ہوگئی جن کے راوی حضرت زیاد بن لبید ہیں اور سند بھی اس قدر واضح ہے۔ حضرت زربن حبیش دلالیم بناتے ہیں کد حضرت صفوان بن عسال مرادی ان کے ہاں سے پچھے بوچھے آئے تو انہوں نے کہا: آپ کو مجھ سے اس کے علاوہ کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں ای (علم) کی وجہ ہے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ چر منہیں خوش ہونا جا ہے کیونکہ جو بھی تخف علم تلاش کرنے فکلنا ہے تو فرشتے اس کے لئے اپنے پر بچھا دیتے ہیں اور واپسی تک اس پرخوش ہوتے ہیں کہوہ علم تلاش کررہاہے۔''

بیسند سی کے اور اور عبد الوہاب بن بخت بھری علاء میں سے پختہ راوی ہیں جن کی حدیث لی جاتی ہے چنانچینے نے انہیں لیا ہے لیکن اس حدیث کوانہوں نے نہیں لیا جبکہ حدیث کا دار ومدار حضرت زر کے راوی حضرت عاصم بن بهدله برے جن سے سیخین نے توجہ مٹائی ہے حالانکہ زر بن حبیش کی طرف سے ان کے پاس عاصم بن بهدله کے علاوہ اور



تائیدیں موجود ہیں،جن میں ہےایک منہال بن عمروہیں شخین کاان پراتفاق ہے۔

و خفرت زربن حمیش طالفیئه بتاتے ہیں کہ''مراد ہے''ایک آ دمی رسول اکرم مَثَالِیْتِهِ کُم خدمت میں حاضر ہوا (جس کا نام صفوان بن عسال تھا) آپ مسجد میں تھے۔ آپ نے پوچھا: کیوں آئے ہو؟ اس نے عرض کی کیلم کی تلاش کے لئے فرمایا: طالب علم کے لئے فرشتے اسیے پر بچھادیتے ہیں کیونکہ وہ اس کی اس تلاش پرخوش ہوتے ہیں۔''

عارم رادی کا نام ابوالعممان محمر بن فضل بھری ہے جو حافظ اور پختہ ہیں جنہیں انہوں نے پوری کتاب میں لیا ہے وہ لیکن سنان بن فروخ نے اس حدیث کی مخالفت کی ہے اور اسے معن بن حزن سے روایت کیا ہے۔

احد بن سلمان نقیه کی روایت یول ہے:

حضرت صفوان بن عسال مرادی ڈکائٹ بٹاتے ہیں کہ میں رسول الله مَاللّٰتِیاتِ کی خدمت میں حاضر ہوا۔اس کے نبعد انہوں نے حدیث بیان کردی۔

ابوخباب کلبی نے اسے طلحہ بن مصرف ہے موقوف بنا کراکھاہے جنہوں نے اسے ڈرین حبیش سے لیا اور ابوخباب کر

روایت اس کتاب مین نہیں لی جاتی۔

ر معرت طلحہ بن معرف والنوز بتاتے ہیں کہ حضرت زر بن حبیش حضرت مفوان بن عسال کے باس آئے تو انہوں نے پوچھا: اتنی سورپے کیوں آنا ہوا؟ انہوں نے کہا: مجھے علم کی تلاش تھی۔صفوان نے کہا کہ جوبھی شخص تمہارے جیسا کام کرے گ تو فرشتے اس کے اس کام پرخوش ہوگراس کے لئے اپنے یکر بچھادیتے ہیں۔

ہم نے حدیث میں ذکر کیا ہے کہ بیدوایت حدیث کو کمزور نہیں کرتی کیونکہ کھے نے اسے منداور کچھ نے موقوف ککھ ہاورجس فے مستد بنایا ہے وہ زیادہ حافظ ہیں اور ان کی زیادتی قبول ہے۔

ور این جرج الله برائد برائد میں کہ حضرت اعمش حضرت عطاء کے باس آئے اور ان سے ایک حدیث کے بارے میں یو چھا، انہوں نے بتائی تو ہم نے یو چھا: آپ انہیں مدیث بتارہے ہیں بیلو عراقی ہیں، انہوں نے کہا: اس کئے بتار

ہوں کیونکہ میں نے رسول اللہ مَلَا لِیُنْ اللہ مِلَا لِیُنْ اللہ مَلَا لِیْنِ اللہ مِلَا لِیْنِ اللہ مِلَا لِیْن

اسة ك كى لكام دے كرلايا جائے گا۔

اس حدیث کوعلاء نے بہت ساری سندوں ہے ذکر کیا ہے۔ بیسٹر شیخین کے مطابق صحیح ہے کیکن دونوں نے اسے نہیر لیا۔اس سلسلے میں میں نے اپنے استاذ ابوعلی حافظ سے ہات کی اور پھر ہو چھا: کیا حضرت عطاء سے ان سندول میں کو کی صحیح بھ ہے یانہیں؟انہوں نے کہا نہیں، میں نے پوچھا کیوں؟انہوں نے بتایا:اس کئے کہ حضرت عطاء نے حضرت ابو ہریرہ ڈگانگھڈے



ر المرتب الوہریرہ والٹین بتاتے ہیں کہ رسول اللہ مَالیّٰتِورُل نے فرمایا: ' دجس سے کوئی علم کی بات بوچھی جائے وہ اسے

چھالے و قیامت کے دن اسے آگ کی لگام دی جائے گا۔" اس پر میں نے ابوعلی سے کہا کہ اس میں از ہر بن مروان یا تمہارے استادا بن احمد واسطی نے ملطی کی ہے کیوں گذان

میں بھی وہم پایا جاسکتا ہے چنا نچے انہوں نے ابو بکر بن اسحاق اورعلی بن حمشاذ کی حدیث سنائی ، دونوں نے حضرت اساعیل بن اسحاق ے، انہوں نے مسلم بن ابراہیم سے، انہوں نے عبدالوارث بن سعید سے، انہوں نے علی بن حکم سے، انہوں نے کسی آ دی سے، اس نے حضرت عطاء سے، انہوں نے حضرت ابو ہر مرہ والفتہ ہے اور انہوں نے نبی کریم مَثَالِیّ کُلِم ہے۔ شا، فر مایا: ' دجس کے پاس علم ہوا دراس سے کوئی مسئلہ بوچھا جائے اوروہ اسے چھپالے قیامت کے دن اسے آگ کی لگام دی جائے گی۔''

اسے ابعلی نے اچھا کہااورمیرے سامنے اسے مانا پھر جب میں نے دروازہ بند کیا تو کچھلوگ موجود تھے جو کہدرہے تے کہ حفرت عطاء نے حفرت ابو ہرمرہ و الفئ سے حدیث تی ہے تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ اس حدیث کی سند تیج ہے اور عبدالله بن عمرد کی طرف سے اس پر کوئی احتراض نہیں ہے۔

بيدريث الوالعباس محربن ليقوب في كمي ب:

حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص ولالنيخ بتات بين كهرسول الله سَالَةُ عِيَالَةً في مايا: ' وجوفف علم جيميا تا ب تو قيامت ك دن الله تعالى اس آكى نكام دے گا۔"

بیسندمصریوں کی طرف سے شخین کی شرطوں پر صحیح ہے،اس میں خامی نہیں اور پھر حضرت ابو ہر رہ کے علاوہ کئی صحابہ نے بھی بتال ہے۔ انبی سے روایت ہے:

وها عضرت قرظ بن كعب والفيَّة بتاتے بين كه بم عراق جانے كا ارادہ لے كر نگلے اور حضرت عمر والفيَّة وصرار ' تك ہمارے ساتھ چلے اور پھروضو کر کے فرمایا: کیا جانتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیوں چلا ہوں؟ انہوں نے کہا: ہاں ہم لوگ رسول الله مَا الل آ ہستہ آ واز سے بوطیس کے جیسے شہد کی کھی کی آ واز ہوتی ہے لہذاتم ان کے سامنے حدیثیں ظاہر نہ کرنا کیونکہ وہمہیں مصروف کردیں گے،اکیلاقر آن پڑھواوررسول اگرم مُالٹیونٹی کی روایت کم سے کم کرو،اب جاؤ، میں تمہار ہے ساتھ ہی ہوں۔'' حضرت قرظه والپس آئے تو صحابہ نے کہا کہ ہمیں کوئی حدیث سناؤجس پر انہوں نے کہا کہ حضرت عمر واللفؤنے ہمیں

اس مدیث کی سند سیج ہے اور اس کی کئی سندیں ہیں جومعتبر ہیں۔حضرت قرظ بن کعب انصاری صحابی ہیں جنہوں نے حدیث کورسول الله منافق کی سنا ہے اور صحابہ کے بارے ٹیل ہماری شرط ریہ ہے کہ ہم انہیں بھلا کیں گے نہیں البہت حدیث کے



باقی سارے راویون کو دونوں حضرات نے لیا ہے۔

الما تعرب عربن سعد بحل طالعي كمين كمين حضرت قرظه بن كعب، ابوستعود اور زيد بن ثابت وكالمنزم كم بال كميا تو

وہاں کچھ بچیاں گار ہی تھیں، میں نے کہا ہم ایسا کام کررہے ہو جب کہم رسول الله سَلَطِیَّاتِهُم کے صحابی ہو؟ انہوں نے کہا: سنتے ہوتو ٹھیک، درنہ چلے جاؤ کیونکہ رسول اللہ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ م

ابوالعباس محربن ليعقوب كى روايت سے:

ور العربي الشيئة بتاتے ہيں كرسول الله مَاليَّة اللهِ عَلَيْهِ اللهِ مَاليَّة وَجُونُ مِير ع ذع اليي بات لگائے جو ميں نے نہیں کہی تو پھرا پناٹھکا نہ جہنم میں سمجھ لے اور جس سے اس کا کوئی دینی بھائی مشورہ مانکے اور وہ اسے ایسی راہ بتائے جو سیحے نہ ہوتو وہ خیانت کررہاہوگااور جومُبر کے بغیرفتویٰ دیتواس کا گناہ فتویٰ دینے والے پر ہوگا۔''

یمی حدیث میخی بن الوب کی ہے اور راوی بکر بن عمر وہیں۔

الله عن بيار فل من بيار فل من بيار فل من بيار فل من بيل كه بيل كه بيل في حضرت ابو هريره فل في الله عنا الله منا في الله من بيار في الله منا في الله منا في الله منا في الله منا في الله من بيار في الله منا في الله من الله منا في الله من الله من الله من الله منا في الله من ال

مخص میرے ذمے ایک بات لگائے جومیں نے نہ کہی ہوتو جہنم میں اپنی رہائش بنالے۔ جوعلم کے بغیر فتوی دیے واس کا گناہ فتویٰ

دینے والے پر ہوگا اور چوکسی کواپیا مشورہ دے حالا نکداہے معلوم ہو کہ درست راہ کوئی اور ہے تو وہ خیانت کر رہاہوگا۔''

بیروہ حدیث ہے کہ شیخین نے حضرت عمر و کے علاوہ اس کے باقی راوی لئے ہیں جب کہ بکر بن عمر ومعافری نے انہیں تھوں بتایا ہے اور وہ اہلِ مصر کے ایک امام ہیں ،ہمیں فتویٰ کی پچتگی کے لفظ کی بہت ضرورت ہے۔

لوگ ہوں گے جو تہمیں وہ حدیثیں سنا کمیں گے جو نہتم نے سنی ہوں گی اور نہتمہارے باب داداؤں نے سنی ہوں گی ہتم اپنے آپ کو ان سے بچانااورانہیں اینے سے دور رکھنا۔"

اس صدیث کوامام سلم نے کتاب کے خطبہ میں حکایتوں کے اندر لکھا ہے لیکن شخین نے کتاب کے بابوں میں نہیں لیا عالاتکه بیان کی شرطوں پر بوری اترتی ہے اور ضرورت ہے کہ اس پر جرح وتعدیل کی جائے جب کہ مجھے اس میں کوئی تقص دکھائی خېي<u>ن ديا</u>

حضرت عبداللد رفائق فرماتے ہیں کہ جدیث میں میانہ روی ، بدعت میں بھر پور کوشش سے بہتر ہوتی ہے۔حضرت تورى نے اسے اعمش سے ليا ہے اور انہوں نے حضرت مالك بن حارث سے لى ہے۔

الله عنرت ما لک بن حارث رات الله عند تعبدالله والله عند الله والله عند الله والله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله والله عند الله عند ا

اں حدیث کی سند شیخین کی شرط م سیح ہے لیکن دونوں ہی نے اسے نہیں لیا بلکہ اس قتم میں انہوں نے حضرت ابوانحق



سے روایت لی ہے جو حضرت ابوالاحوص سے لی گئی ہے اور انہوں نے حضرت عبداللہ سے لی ہے کہ 'نیدوو چیزیں ہدایت اور کلام ے چنانچ سب سے بہتر کلام اللہ کی ہاورسب سے بہتر راہنمائی حضرت محمد مَالَّيْقَالِهُم کی ہے۔" الحدیث

<u> تعرت ابوہریرہ ڈالٹنڈ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ مَالٹیوں کے فرمایا: 'اے اللہ! میں جھے سے چار چیزوں کے بارے بناہ </u> مانگتا ہوں، اس علم سے جوفائدہ مند نہ ہو، اس دل سے جوڈ رتانہیں، اس نفس سے جوسیز نہیں ہوتا اور اس دعا ہے جوقبول نہ ہو 🔐 بيره ديث ميج بيكن ينخين نے اسے نہيں ليا كيونكه وه حصرت عباد بن ابي سعيد مقربي كي روايت نہيں ليتے ، ان يركوني اعتراض تونہیں ہے بلکہ ان کی حدیثیں کم ہیں اور ان کی اتنی ضرورت بھی نہیں۔اسے محرین عجلان نے سعید مقبری ہے اور انہوں

رہے کا اللہ ایس جھرے ابو ہریرہ دھائٹونی تناتے ہیں کہ بی کریم مَثَالِثَاؤُمُ نے فرمایا ''اے اللہ امیں تجھرے جارچیزوں کے بارے میں پناہ مانگتا ہوں ،ایسے علم سے جوفا ئدہ مند نہ ہو،ایسے دل سے جوڈرتانہیں ،ایسے نفس سے جوسیز نہیں ہوتااورا لیمی دعاہے جوقبول نہ ہو۔'' اس کی سیح تائید سلم کی شرط کے مطابق انس بن مالک کی پیرحدیث ہے:

نے ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے، انہوں نے ان کے بھائی عباد کا ذکر نہیں کیا۔

وها معرسانس والغوزة التي بي كدني كريم مَا النيوام اليول دعا كياكرت سے "الله اليس تحصال علم كرارے ميل پناہ مانگتا ہوں جوفائدہ نہ دے،اس دل کے بارے میں جوڈر تانہیں،اس فنس سے جوبھر تانہیں اوراس دعا ہے جوقبول نہ ہو سکے،اور آخر میں عرض کرتے: اے اللہ ایس مجھ سے ان جارون کے بارے میں وعا کرتا ہوں۔''

مجھے پتہ چلا ہے کہ حضرت مسلم بن حجاج نے اسے حضرت زید بن ارقم کی حدیث میں لیا ہے جے انہوں نے نبی كريم مَالِقَيْقِائِم نَهُ سَاتُهَا.

صفرت عبدالله بن عمرور وللفخة بتات بين كه قريش نے مجھ سے كہا كه تم رسول الله مَاليَّيْقِ بِنَم كَ طرف سے خط و كتابت کیا کرتے ہوحالاتکہ وہ تو ایک بشرییں اور ویسے بی ناراض ہوجاتے ہیں جیسے عام انسان ناراض ہوا کرتا ہے۔اس پر میں رسول الله مَنْ يَتُنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَن الل ہو، دولوایک بشرین اورایسے ہی ناراض ہوتے ہیں جیسے عام لوگ ہوجاتے ہیں۔اس پرآپ نے اپنے ہونٹوں کی طرف اشارہ کر کفر مایا: ''ال ذات کی تم جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ ان دونوں میں سے تن اور بیج ہی تُکلا کرتا ہے اہذاتم لکھا کرو۔''

میر صدیث سی سندوالی ہے اور رسول الله سال فی است منسوخ مونے والی صدیث کے لئے بنیا دہنی ہے جب کہ دونوں ہی نے اسے نہیں لیا اور پھر عبد الواحد بن قیس کے علاوہ اس کے سب راویوں کو انہوں نے لیا ہے، وہ اہلِ شام کے شخ تھاوران کے بیٹے عمر بن عبدالواحد دشقی بھی حدیث کے ایک امام تھے جب کہ حضرت عبدالواحد بن قیس نے صحابہ کی ایک جماعت ہے روایت کی ہے جن میں حضرت ابو ہر پرہ وٹالٹنٹؤ ،حضرت ابوا مامہ کا بلی اور حضرت واثلہ بن استفع مٹناکٹٹو کم شامل ہیں اور پھرا ما ماوز اعی



نے بھی ان سے گئی حدیثیں روایت کی ہیں۔

اس حدیث کی تائیدملتی ہے جسے مختر طور پرشیخین نے لکھا ہے چنانچے ہمام بن منبہ سے حضرت ابو ہریرہ رڈالٹٹٹ کا قول بتایا کے فرمایا: ''عبداللہ بن عمرو کے علاوہ ایسا کو کی صحابی نہ تھا جسے مجھ سے زیادہ حدیثیں یا دیموں کیونکہ وہ لکھ لیتے لیکن میں لکھانہ کرتا۔ سے حضرت عمرو بن دینار، وہب بن منبہ اور ان کے بھائی ہمام سے ایسی ہی حدیثیں ملتی ہیں جو ابو ہریرہ سے روایت ہیں۔ رہے عبدالواحد بن قیس اور عبداللہ بن عمروسے ان کی حدیث تو اس میں میں نے عمرو بن شعیب کی تائید دیکھی ہے، پھر میں

ہیں۔رہے عبدالواحد بن قیب اور عبداللہ بن عمر و سے ان کی حدیث تو اس میں میں نے عمر و بن شعیب کی تا ئیددیکھی ہے، پھر میں نے ابوالولید حسان بن محمد فقیہ کو بتائے سنانہ میں نے حسن بن سفیان سے سنا کہ حضرت اسحاق بن ابراہیم حظلی ڈالٹوئؤ کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر و بن شعیب سے کوئی پختہ زاوی ہوتو وہ ابوب جیسا ہو گا جنہوں نے حضرت نافع سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر ڈالٹھ کاسے روایت کی۔

#### رہی شاہد کی صدیث تو وہ بیاں ہے:

<u>آت</u> حضرت عبداللہ بن عمر و رفائقۂ نے عرض کی نیارسول اللہ!'' کیا میں آپ سے من کرلکھ لیا کروں؟' 'آپ نے فر مایا '' ہاں لکھ لیا کرو۔ میں نے بچرچھا: خواہ ناراضکی کی حالت ہویا خوشی کی؟ فر مایا بھیمکن نہیں کہ میں سچی بات کے علاوہ کوئی اور بات کروں ۔'' حدیث کے علم والے کوعلم ہونا چاہئے کہ حضرت عمر و بن شعیب کے بارے میں کسی کواعیز اض نہیں البت امام سلم نے

حضرت شعیب کے حضرت عبداللہ بن عمروے سننے پر گفتگو کی ہے چنا نچیفر مایا: جب حضرت عمر و بن شعیب سے وہ حدیث آئے جوانہوں نے حضرت مجاہد سے اورانہوں نے حضرت عبداللہ بن عمروسے سنی ہوتو وہ سیجے ہو گی۔علاوہ ازیں میں نے اسے صرف حضرت عبدالواحد بن قیس کی حدیث پر دلیل کے لئے ذکر کیا ہے جب کہ بعینہ بیرحدیث حضرت یوسف بن ماھک سے روایت سرگڑہ

صرت عبداللہ بن عمر و ڈالٹنئ کہتے ہیں کہ میں ہروہ حدیث لکھ لیا کرتا تھا جے رسول اللہ مَنَّ الْقَائِمَ ہے۔ نا کرتا اور اسے یا دکرنے کا ارادہ کرتا جس پرقریش نے مجھے روکا اور کہنے لگے بتم ہروہ حدیث لکھ لیا کرتے ہوجے رسول اللہ مَنَّ الْقَائِمَ ہُم ہے۔ سنتے ہو حالانکہ رسول اللہ مَنَّ الْقَائِمَ ہُم ہُم ہُم ہُم ہُم ہُم ہُم ہُم ہے۔ نے ہو جے رسول اللہ مَنَّ اللَّهُ مَا اللّهُ مَنَّ اللّهُمَّ اللّهُ مَا اللّهُ مَنَّ اللّهُمَا اللّهُ مَا اللّهُ مِن اللّهُ مَا مُلّمُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا مُلّمُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا مُلّمُ مُلْكُمُ مُلّمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُمُ مُلّمُ مُلّمُ اللّهُ مَا مُلّمُ مُلْكُمُ اللّهُ مَا مُلّمُ مُلّمُ مُلّمُ مُلّمُ مُلّمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلّمُ مُلْكُمُ مُلّمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلِمُلُمُ مُلْكُ

شیخین نے اس حدیث کے راویوں میں سے حضرت ولید کوچھوڑ کرسب کولیا ہے، میرے خیال میں وہ ولید بن الولید شامی ہیں کیونکہ وہ تو ولید بن عبداللہ ہیں، ان کے والد کی کنیت مشہور ہے اور اگر ایبا ہے تو پھرانہیں امام مسلم نے بھی لیا ہے جب کہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب طالتھ کے فرمایا تھا علم کو کتاب اللہ کے سامنے پر کھ کر لکھ لیا کرو۔''



المناه المعاليق المعالية المنافز في المنافز في المائية المائية

حضرت انس بن ما لک رٹائٹنڈ سے بھی یونہی روایت مکتی ہے جوان کا اپنا قول ہے، ان کی بیسند قابل بھروسٹہیں ۔ توبیہ

ايخ قول والى حديث يول ب:

والمعرب الله المنافظ في الله الميان المارة و المارة و المارة و المارة المارة و المارة المارة

ایک بھری عالم نے بھی اس سند کوانصاری سے لیا ہے اور یونٹی اہل مکہ میں سے ایک شیخ نے اسے ابن جرتے سے لیا ہے کیکن وہ قابل تھروسہ نہیں۔

الله عن عبدالله بن عمر و بن عاص الله في تنات بين كه رسول اكرم مَنَا لَيْنَاتُمْ نِهِ وَمِا اللهُ وَيَدِكُرُونَ مَنْ عاص اللهُ فَيْنَا مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ كال قيد كامطلب كيابي؟ ال يرآب فرمايا كه "اس ككوليا كرو-"

عدیثیں کن دشوار بول سے جمع ہونیں؟ أ

ہم رسول الله مَا لَيْنَا وَلَمْ مُصَابِهِ صِي مِينِين بِوچِين كيونكه آج وہ بہت سارے موجود ہيں۔انہوں نے كہا: اے ابن عباس! براے میں؟ آپ فرماتے ہیں: میں نے انہیں وہیں چھوڑا اور رسول الله مَالْقَافِيَةُ کے بارے میں پوچھنے لگا، مجھے کی آ دی کے پاس حدیث کا پہتہ چلتا تو میں اس کے دروازے پر پہنچ جاتا، وہ قیلولہ ( دو پہر کا سونا ) کررہا ہوتا تو میں اس کے دروازے پرجم کر بیٹھ جاتا، ہوا مجھ پرمٹی چینگتی، آخروہ نکل کر مجھے دیکتا اور کہا کرتا: اے رسول الله مَالِيَّةَ آبُلِم کے بھیجا: آپ نے کیول تکلیف کی؟ آپ نے مجھے پیغام دیا ہوتا اورخود میں چل کرآ ہے کے پاس آ جا تا میں کہتا نہیں بلکہ پیمیراحق تھا کہ میں آپ کے پاس آ وُں اور پھر اس ہے حدیث پوچھا کرتا۔

وہ انصاری تخص زندہ رہااور پھراس نے دیکھا کہ لوگ میرے اردگر دکھڑے مجھ سے حدیث پوچھ رہے ہوتے اس پر اس نے کہا پیچف مجھ سے زیادہ عقلنہ لکا ہے ۔''

المراجي المراج

عزت كرف كيسلط من بنيادي حيثيت ركفتي ہے۔

المسك مصرت سليمان بن بيار وكالنيز بتات بين كه لوگ حصرت ابو هريره والنيز سے دور ہوئے تو شاميوں ميں ہے ايک مخص



ناتل نے کہا:اے ابو ہریرہ! ہمیں ایسی حدیثیں تو بتا ہے جنہیں آپ نے رسول اللہ سَلَطْیَاتِیَّا سے مِن رکھا ہے۔انہوں نے کہا: میر نے رسول اللہ سَلَطْیَاتِیَاکُو فرماتے سَا کہ:' و تین شخص وہ ہوں گے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے ان کا فیصلہ ہوگا۔

ایک وہ خص جوشہید ہوا ہوگا، اسے لایا جائے گا، اللہ اسے اپنی نعتیں یا دولائے گا تو وہ مان جائے گا، اللہ بوجھے گاک نعتوں کے مقابلے میں کیا عمل کیا؟ وہ کہے گاکہ میں تیرے راستے میں لڑا اور شہید ہوا۔ وہ فر مائے گاکہ تم نے جھوٹ بولائے تمہارا ارادہ یہ تھا کہ تہمیں بہا در کہا جائے چنا نچے وہ کہ ویا گیا تو تھم ملنے پراسے منہ کے ٹل تھسیٹ کرجہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ایک وہ ہوگا جس نے علم حاصل کیا اور قرآن پڑھتا رہا، اسے لایا جائے گا، اللہ اسے اپنی تعتیس یا دولائے گا جنہیں

مانے گا،اللہ پوچھے گا کہ ان کے مقابلے میں تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ میں نے علم سیکھااور قر آن پڑھتا کہا اور تیری رضا کے ۔ا اس پڑھل کرتار ہا۔اللہ فر مائے گا کہتم نے جھوٹ بولا ہے،تم تو عالم ارقاری کوملانا چاہتے تھے چنا نچہ یون کہہ دیا گیا چنا نچہ تھم ہوگا اسے چہرے کے بل تھسیٹ کرجہنم میں ڈال دیا جائے گا۔

ایک وہ ہوگا کہ اللہ نے اسے طرح طرح کا مال دیا ہوگا ، اسے سامنے لایا جائے گا ، اللہ اسے اپنی نعمیں یا دولائے گا ، تسلیم کرے گا ، اللہ بو چھے کذان کے ہوتے ہوئے تم نے کیا کیا تھا؟ وہ کے گا کہ میں نے ایسی کوئی جگرنہیں چھوڑی جہاں تمہار مرضی کے مطابق خرج نہ کیا ہو۔ اللہ فرمائے گا کہ تم نے جھوٹ بولا ہے ، تم تو تم تو تنی کہلانا چاہتے تھے چنا نچہ کہ دویا گیا چنا نچہ تم ہر تو اسے چرے کے بل تھیدے کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔'

میصدیث شخین کی شرطوں پر صحیح ہے لیکن انہوں نے اسے لیانہیں، اس کے ایک راوی حفزت یونس بن یوسف حضرت امام مالک بن انس نے مؤطامیں روایت کی ہے اور وہ ہرا <sup>شخص</sup> کے بارے میں فیصلہ دیتے ہیں جس سے روایت لے جیں پھراسے امام سلم نے بھی لیا ہے۔

🛈 تخی 🕝 بهادر اور 🖱 عالم

بیر مدیث شخین کی شرطوں پرجی سندوالی ہے۔ یہ عمدہ اور شاذے البتہ پہلی مدیث سے مختصراوراس کی تائید ہے۔ ریحت محترت ابورافع ولی تُنْ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہر برہ ولی تُنْ نے فرمایا: اگر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے عہد نہ لیا ہوتا میں تہمیں کھے بھی نہ بتا تا اور پھر ہے آیت تلاوت فرمائی: وَإِذْ اَنْحَذُ اللّٰهُ مِیشَاقَ الَّذِیْنَ اُوْتُوا الْکِشَابُ لَعُبَیِّنَدُهُ لِلنَّالْسِ وَ تکسُّمُونَهُ (آل عمدان ۱۸۷) (اور یاد کروجب اللہ نے عہد لیا، ان سے جنہیں کتاب عظامول کرتم ضرورات ان لوگوں ہے میا

یہ مدیث امام سلم کی شرط پر سیجے کہلاتی ہے،میر سے زدیک اس میں خامی بھی نہیں لیکن سیخین نے اسے نہیں لیا۔ المنات محد بن زید طالعی تا تے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ طالعی جعد کے دن منبر پر پہلو میں کھڑے ہوجاتے اسے جوتوں کی ایر بیاں کہنیوں میں ڈال کرمنبر کی دستی پکڑتے ہوئے فرمایا کرتے: ابوالقاسم مَثَاثِیَّاؤُم نے فرمایا: حضرت محمد مَثَاثِیْنَاؤُم نے فرمایا: سیجاور سیجے بنائے گئے سُلِ الْمِیْرِ آئی نے بول فر مایا ہے اور بھی بھی یوں کہا کرتے: ''عربوں کے لئے اس بُرے وقت میں تاہی ہے جوقریب آرہاہے۔''اور جب امام کے نکلنے کے موقع پر مقصورہ (مزار انور) کے دروازے کی حرکت سنتے توبیڑھ جایا کرتے'' بيحديث ينخين كي شرط يرضي باليكن انهول نے اسے يوں ذكر نہيں كيا۔ ميرا مقصد بينيس كدويل للعرب والى حدیث کو میچ کروں کیونکہ سیخین نے اے لیا ہے، میرا مقصد یہ بتانا ہے کہ امام کے نکلنے سے پہلے منبر پر حدیث کی روایت کرنا

والله عنرت ابورافع والنيئة بتاتي بي كدرسول الله مَا يَتْنِيكُمْ في فرمايا: "ايبانه بوكه مين تم مين سي كسي كوبستر يرتكيه لكائ دیکھوں جس کے پاس کسی کی طرف سے وہ تھم ہینچے جس کا میں نے تھم دیا ہے یا جس سے روکا ہے تو وہ کہے: میں نہیں جانتا، ہم تو صرف اس کی پیروی کریں گے جسے ہم کتاب اللہ میں و کیکھتے ہیں۔''

بیعدیث سیخین کی شرط پر سیج ہے لیکن دونوں ہی نے اسے ہیں لیا۔

میرے خیال میں انہوں نے اسے اس لئے چھوڑ اہے کہ معری محدثین اس کی سند میں اختلاف رکھتے ہیں۔

<u> تحضرت عبیدالله بن ابی رافع طاللنځ کے مطابق رسول الله مَالْتُقَوَّتِمْ نے فر مایا: میں اس محض کو یقیبناً جانتا ہوں جو تکمیہ </u> لگائے ہوگا کداس کے پاس میری طرف ہے کوئی تھم آئے گاجس کے کرنے کا بیں نے تھم دیایا جس سے بیں نے رو کا اور وہ کہے گاكەيداللەكى كتاب ركى سےاور يداس مىل موجودىيىن ـــــ

المستحال حضرت الورافع والتي الله مطابق رسول الله مكالي الله مكالي الله مكالي الله ما ياجب لوك ان كروت كريس من س الیا شخص ندد کیھوں جس کے پاس میرا کوئی ایسا تھم آئے جس کے کرنے کامیں نے تھم ویا ہویا جس سے روکا ہواور وہ اپنی چاریا ئی پرتکیدلگائے ہوئے ہواوروہ کیے کہ جو کچھ کتاب اللہ میں ہے، ہم اسی پڑھل کریں گے ور نہیں۔''

ا امام حاکم فرماتے ہیں کہ میں اپنے بتائے ہوئے اصول پر قائم ہوں کہ پختدراوی کی طرف ہے حدیث میں زیادہ الفاظ قبول کئے جاتے ہیں۔سفیان بن عیبینه حافظ پختہ اور طور ہیں،خبر دار اور حافظ ہیں اور ہم نے اس کی دو سیجے تا ئیریں ملنے پر ان کے حفظ بربھروسہ کیا ہے۔

ان میں سے ایک بہے:

<u>تح</u>رت مقدام بن معد میرب کندی والنیز بتاتے ہیں کہ نبی کریم مَثَالِّیْ اِن کے خیبر کے دن کچھ چیزیں حرام کر دی تھیں



متحب اوراحھا کام ہے۔

**(1.1)** 

جن میں ہے ایک گھریلو گدھا بھی تھا۔وہیں فرمایا تھا ''وفت آئے گا کہتم میں ہے ایک شخص اپنی چاریا تی پر بیٹھامیری حدیث بیار کرے گا اور کے گامیرے اور تمہارے درمیان کتاب اللہ موجود ہے چنانچیاں میں جوحلال کھا ہے اے حلال جانیں گے اور جس ك بارك مين حرام لكها بالصحرام كهين كين خالانك رسول الله مَا النَّهُ اللَّهِ اللهِ عَلَيْهِ أَلْمَ فَي اللَّهُ ف

دوسری تا ئید ہیہے:

حضرت حسن رطالفين بتاتے ہیں کہ عین اس وقت جب حضرت عمران بن حصین رطالفیئو ہمارے میں کی سنت بتار ہے تتے کیا لیک آ دمی نے ان سے کہا: اے ابو نجید! ہمیں قرآن کے بارے میں بتائیے۔حضرت عمران نے کہا کہ آپ اور آپ کے ساتھی قرآن پڑھتے ہیں تو کیانماز کے بارے میں آپ کوئی حدیث بتائیتے ہیں اور وہ سزائیں بتائیتے ہیں جواس میں موجود ہیں کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ سونے ، چاندی ، اونٹ ، گائے اور دوسرے مالوں کی زکو ۃ کتنی فرض ہے ، اس موقع میں تو موجو د تقالیکر مين جان ذال دي بالنزاالله آپ كوسلامت ركهين

حصرت حسن بتاتے ہیں کہ جب وہ شخص فوت ہوا تو مسلمانوں کا زبر دست فقیہ بن چکا تھا۔ حدیث کے ایک راور عقبہ بن خالدشنی بھرہ کے پختہ محدّ ث اور عباوت گر ارتھے۔ان کی حدیثیں بہت کم ہیں، جمع کی جا کیں تو ان کی گنتی دس تک نہیر <u>سنج</u>گی۔

<u> تحتر</u> حضرت ہشام بن جمیر طالٹیئے بتاتے ہیں کہ حضرت طاؤ ویں ڈلاٹیئے عصر کے بعد دوفل پڑھا کرتے تھے، حصرت ابر عباس ڈی کھنانے انہیں روکا تو انہوں نے کہا: ان سے روکنے کی وجہ انہیں سورج غروب ہونے تک بہانہ بنا کرسورج غروب ہو تک نہ لے جاؤں۔اس پر حضرت ابن عباس نے فر مایا: نبی کریم مَالْالْتِیَاؤُم نے عَصْرِ کے بعد کسی بھی نماز سے روکا ہے اور نہیں معلو كمات ال يرعذاب موكايا الصاجرة ياجائكا كيونكما الله تعالى في قرايا بي: وَ مَا كَانَ لِمُونُونِ وَ لا مُؤْمِنةٍ إِذَا قَضَى اللّ وٌ رَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْبِحِيرَةُ واحزاب ٣٦) (اورنه كن مسلمان مرواورنه كن مسلمان عورت كوپنچا ہے كہ جب الله رسول پچھکم فر مادیں تو انہیں اینے معاملہ کا بچھاختیار ہے)

سے صدیث شیخین کی شرط پر چیچ ہے اوراک حدیث ہے لتی جاتی ہے جس میں سٹ کی پیروی پڑا بھارا گیا ہے لیکن انہوا

ف استال نیس کیا۔

المعرد ابراہیم دلائٹی تاتے ہیں کہ حفزت عمر بن خطاب ڈلائٹیؤ نے حضرت ابن مسعود، حضرت ابوالدردااور حضر س ابوذر ٹنی آئٹڑے نے مایا کہ بیرحدیث رسول اللہ مثاقی آئے کی نہیں ہے اور میرا خیال ہے کہ انہوں نے انہیں مدینہ میں اپنی شہادت تک رو کے رکھا تھا۔





یه حدیث سخین کی شرط پر سخی ہے کیکن انہوں نے بیروایت نہیں کی حالانکدان کے پاس اس بارے میں جو وہ ہیں۔

حضرت ابوعمر وشیبانی ڈالٹھ ٹا تے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود ڈلٹھ ٹا کے پاس سال بھر بیٹھار ہالیکن وہ بھی بھی

یوں نہ فرماتے سے کہ ' رسول اللہ مثالی ٹھٹی کے فرمایا'' اور جب وہ فرماتے کہ رسول اللہ مثالی ٹیٹی کے فرمایا ہے تو ہم کانپ اٹھتے اور
حدیث کے بعد یہ الفاظ فرمادیا کرتے''یونی'''' اس طرح''''اس جیسا'' یا'' جواللہ جا ہے''

یہ حدیث اس بارے میں اصولی ہے کہ زیادہ روایت سے بچنا چاہئے اوراس میں مضبوطی ہونی چاہئے ، شیخین نے اسرائیل کولیا ہے جوابو حسین سے روایت کرتے ہیں ، امام مسلم نے شریک بن عبداللہ کولیا ہے اور وہ اس لائق ہیں۔ شیخین نے اسٹیس لیا۔

شیخین کی شرط پراس کی تائیملتی ہے:

المراق معروی میمون و الفون نے تایا کہ ایسا کوئی دن نہ گزرتا جب میں حضرت ابن مسعود کے پاس نہ جاتا چنا نچ کی عضر کے بارے میں وہ یہ نہیں فرمایا کرتے ہے کہ ''رسول الله مثل الفوائی نے کے بارے میں وہ یہ نہیں فرمایا کرتے ہے کہ ''رسول الله مثل الفوائی نے فرمایا ''آخر ایک دات آپ نے کہا ''رسول الله مثل الفوائی ہے کہ ان کی طرف دیکھا توقیعی کے بٹن کھلے ہوئے ہے، دگیں پھولی ہوئی تھیں ، آ کھوں میں آ نسو بہدر ہے ہے، پھرفر مایا ''کوئی ، اس سے ذرا بڑھ کر، ان الفاظ کے قریب قریب یا جیسے رسول الله مثل الفوائی نے فرمایا ''کے الفاظ فرمائے۔

ر ابوقادہ رہ الفظ میں کہ میں نے رسول اللہ مکا اللہ مکا اللہ علیہ اللہ متابات کے اور جس نے الی منبر پر بیٹھ سے، فرمایا: میری طرف سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے میں گریز کرواور جو مجھ سے بیان کرنا چاہے تو بچی بات کے اور جس نے الی بات کہدری جے میں نے نہ کہا ہوتو وہ اپنا کھ کا ناجہ نم میں سمجھے۔''

حضرت محمد ہن عبید کی حدیث میں روایت یوں ہے کہ مجھے ابن کعب وغیرہ نے حضرت ابوقیا دہ سے روایت کی ہے۔ پیر حدیث امام مسلم کی شرط پر صحیح ہے اور اس میں بہت مشکل الفاظ ہیں ہشخین نے اسے نہیں لیا۔ اس کی تائید حضرت ابوقیا دہ سے ملتی ہے:



🕬 حضرت کعب بن ما لک رٹائٹنڈ بتاتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوقیا وہ رٹائٹنڈ ہے کہا:'' مجھے وہ حدیث سنا یجے جوآ پ نے رسول الله مَثَالِثُهُ اللهِ عَلَيْتُهُ اللهِ مِن ہو۔ اس پر کہا: مجھے ڈرلگتا ہے کہ کہیں میری زبان پھسل نہ جائے اور میں وہ بچھے کہ بیٹھوں جسے رسول الله مَا لَيْنَا إِلَمْ نَهُ مِينَ فِي مِايا كِيونكه مِين نِهِ رسول الله مَا لِينَا إِلَيْ سِينا ہِي وَ مِن كرو كيونكه جوجان بوجه كرمير ب ذہبے حجموثی بات لگائے گا تو وہ اپناٹھ کا ناجہنم ميں سمجھے''

المحت الوهريره واللغيم كت بين كدرسول الله مَالَيْنِينَ في أن انسان كر كنهار بنن كر لئر انتي يات كافي ہے کہ جو بھی ہے،اہے آگے بیان کردے''

امام مسلم نے بیرحدیث ان حکایتوں کے دوران بیان کی ہے جوانہوں نے کتاب کے خطبے میں حضرت محمد بن رافع سے روایت کرتے ہوئے کھی ہیں لیکن میرحدیث نہیں لی جس کی دلیل انہوں نے اپنی کتاب میں اس کے موقع پر لکھی ہے۔ علی بن جعفر مدائن پختہ ہیں اور ہم نے کتاب کی ابتداء میں کھاہے کہ پختدراوی کی زیادتی قبول کی جاتی ہے۔

حفریت شعبہ کے ساتھیوں نے بیرحدیث مرسل قرار دی ہے:

و من عصرت عفص بن عاصم والنوع بتات مين كرسول الله مناهية الم في الله مناهية الله عناهية الله عناه الله مناهية الله عناه الله مناهية الله عناها الله مناهية الله عناها الله مناهية الله الله مناها الله الله مناها بات كافى بكروه جوسني، آكے بيان كرونے.

المسكرة على الله والمراكز الله والمراكز الله والمراكز المراكز المراكز المراكز المراكز والمراكز والمركز والمراكز والمراكز والمركز والمركز والمركز والمركز والمركز والمركز والمركز والمرك فی الْعِلْم (آل عمران ٧) (اوراس كا تحيك پهلوالله بي كومعلوم بے اور پخته علم والے كہتے ہيں، ہم اس پرايمان لائے،سب ہمارے رب کے پاس سے ہے ) تو فرمایا: ہم حدیث کی حفاظت کرتے تصاور بدرسول اکرم مُثاثِین کے بیاد کی جاتی ہے لیکن تم 

ر میروری سیخین کی شرط پر پوری از تی ہے۔

الممكا حضرت ابن عباس والمنتخابتات بيل كه "جم رسول الله منالية المساس وقت تك روايت كرتے رہے جب تك آپ پرجھوٹ باندھانہیں جا تاتھااور بحب لوگوں نے ہرشم کی بچی جھوٹی روایت شروع کردی تو ہم نے آپ سے بیان کرنا بند کردیا ۔'' 🕬 حضرت الوموى غافق طالفيَّ بناتے ہیں كەرسول اكرم مَالْتُهُورَا نے جمین آخری ہدایت بیدوی تھی: كتاب الله كوسنجالے رکھنا کیونکہ تمہارا واسطدالی قوم سے پڑے گا جو مجھ سے حدیث بیان کرنا چاہیں گے یا اس منم کی بات بتانا چاہیں گے چنانچہ جے میری حدیث یا دہو، وہ اے آگے بتائے کین جومیری ایس بات گھڑے گا جومیں نے نہ کہی ہوگی تو اس کا ٹھ کا نہ جہنم میں ہوگا۔''

اس حدیث کے سارے راوی معتبر ہیں ، رہے حضرت ابوموٹیٰ مالک بن عبادہ غافقی تؤییم میں رہنے والے صحابی تھے۔ بیحدیث ان حدیثوں میں شامل ہے جنہیں ہم نے کسی صحابی سے اس وقت لیا جب ان تک روایت صحیح ہو تی۔ اس حدیث میں دو عجیب باتیں ہیں ،ایک آپ کا فرمانا' حمله تمہارااس قوم سے واسطہ پڑے گا''اور دوسری' 'تو جے بات یا دہو، وہ آ گے بیان کردے۔ "چنا نچے اسلام کے اماموں کا ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ: محدّث کے لئے ایس حدیث کو بیان کرنا مناسب تبین جواسے یا درنہ ہو۔''

و من منالی کا منان میں بیان میں بیات میں کے دوسرے صحابہ تورسول اکرم منالی کی بھائی کے بارے میں پوچھا كرتے ليكن ميں برائی كے بارے ميں پوچھتا كەكہيں يہ مجھ سے سرز دنہ ہوجائے چنانچہ ميں نے كہا: يارسول اللہ! ہم جاہليت اور برائی کے دور میں تھے تا ہم اللہ تعالی یہ بھلائی لے آیا تو کیااس کے بعد بھی برائی آسکتی ہے؟ فرمایا: ہاں اوراس میں گڑ بر ہوگ۔ میں نے پوچھا کہ گزبر کیا ہوگی؟ فرمایا: ایک قوم ہوگی جومیری را ہنمائی کے کے بغیر ہدایت کرے گی،ان میں سے کسی کی پہچان ہو گی اور کسی کی نہیں، میں نے عرض کی کہ کیا اس کے بعد بھی برائی ہوگی؟ فرمایا: ہاں، کچھ لوگ جہنم کے دروازے کی طرف بلانے والے ہوں گے اور جوان کی بات مان لے گاوہ اسے جہنم میں پھینک دیں گے۔ میں نے عرض کی: یارسول اللہ! ہمیں ان کا حلیہ تو بتائيج، فرمايا اوه جمارے بيسے موں كاور جماري بن بولى بوليں كے۔ ميں نے عرض كى: اگر مير اان سے واسط پر جائے تو آپ مجھے کیا تھم فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کر سلمانوں کی جماعت اوران کے امام کے ساتھ چیٹے رہنا۔ میں نے عرض کی کہا گران کا کوئی امام نہ ہوا اور نہ ہی جماعت ہوئی تو کیا کروں؟ فرمایا: پھرسارے فرقوں نے الگ تھلگ ہو جانا خواہ تمہارے سامنے مشكلات بى كيون نه آئيں اور پھرموت آنے تك اى طريقے پر دہنا۔

بي حديث صحيحين ميں يونبي لي كئ ہے، انبول نے اسے مخترطور پر حديث زہري سے ليا ہے جب كرميں نے اسے کتاب العلم میں لیا ہے کیونکہ میں شیخین کے ہاں ایس حدیث نہیں دیکھتا جس ہے معلوم ہو کہاں کے علاوہ بھی اجماع دلیل بنتا ہاور پھر میں نے ان جگہوں پراس سلسلے کی ایسی حدیثیں لی ہیں جو پیخین نے نہیں لیں چنا نچیدہ ورج ذیل ہیں

وحدیث نمبرا) حضرت عمر دلانتی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر دلانتی نے مقام پرخطبہ دیا اور فرمایا: میں تم میں رسول الله مَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ مَنْ مَنْ مَنْ الله عَنْ مَنْ الله عَنْ الله ع جوان کے بھی بعد بیں آئیں گے، پھراس کے بعد جھوٹ بولنا اتناعام ہوجائے گاکہ آ دی شم کھائے گالیکن کھلائے گانہیں، گواہی دے گالیکن خوذہیں مانے گا چنانچہ جو جنت کی ہوا کی خواہش رکھتا ہے،اے جماعت کے ساتھ رہنا ہو گا کیونکہ ایک کے ساتھ شیطان ہوتا ہے جب کددو سے دور جلاجاتا ہے ہاں (ایسے دور میں) جسے اپنی نیکی پرخوشی ہواور برائی بری گلیو وہ موس ہوگا۔" بيحديث يشخين كى شرطول پر پورى اثر تى بے ليكن دونوں حضرات ہى نے اسے نہيں ليا۔

اس کی دوتائیدین ملتی ہیں:

🕬 حضرت ابن عمر بُلِ فَهُمُا بناتے ہیں کہ حضرت عمر رہ کا فیڈنے نے '' جابیہ'' کے مقام پر خطاب فرماتے ہوئے فرمایا: رسول اکرم





مَلَا يَتَوَالِمُ ہم میں وہ مقام رکھتے تھے جومیراتمہارے درمیان ہے ( حکمرانی ) آپ نے فرمایا تھا: میرے صحاب سے بہتر برتاؤ کرنااور پھرالی ہی حدیث ڈکر کی۔

ر من ابن عمر خالفهٔ اتا تے ہیں کہ جاہیہ کے مقام پر حضرت عمر ڈالٹیز نے ہمیں خطبہ دیااور فرمایا کہ میں (حکمرانی میں ) تمہارے اندرویے ہی ہوں جیے رسول الله مَالْيَقِيْقِلَم ہم میں ہوتے تھے پھرالیم ہی حدیث بتائی۔

چنانچہ اس مدیث میں اختلاف عبد الملک بن عمیر کی وجہ سے ہے لیکن میرے نز دیک شیخین نے اس مدیث کواک اختلاف کی وجہ سے چیوڑا ہے جوعبدالملک کے بارے میں اماموں کے درمیان ہے۔ہم نے بیصدیث سیحی سند کے ساتھ حضرت سعد بن ابی و قاص کی روایت میں حضرت عمرسے بتائی ہے۔

﴿ ﴿ وَمِن اللَّهُ مِن وَقَاصَ رَبَّالِقُنَّهُ بِمَا تِعْ بِينِ كَهِ حَفِرتُ عَمْرِ وَكُلَّافِينًا جابيه كِي مقام رِكُفْهِر بِ من كَفَر مايا: ''الله الشَّخْص يررحم فر مائے جومیری بات سنے اور اسے محفوظ کر لے، میں نے رسول اللہ منگانیکی کواپنے درمیان کھڑ اویکھا جیسے میں تمہارے درمیان ہوں اور فرمایا: میرے صحابہ کا دھیان رکھنا پھران کا جوان کے بعد آئیں گے اور پھران کا جوان کے بعد آئیں گے ( عین مرتب

فرمایا) اور پھرا سکے بعد فتنہ ونساد ہوگا،جھوٹ عام ہوگا، آ دمی گواہی دے گالیکن خود قبول نہیں کرے گا،خود قتم کھائے گالیکن خو اسے قبول نہ کرے گا چنانچیتم میں سے جو مخص جنت کی ہوالینا جا ہے گا،اسے اپنی جماعت میں رہنا ہو گالیکن اسکیلے کے ساتھ

شیطان ہوگا جب کہ دو سے دورر ہے گائم میں ہے کوئی شخص علیحد گی میں سی عورت کے پاس نہ جائے کیونکہ شیطان ان میں تیس

ہوجا تاہے، جے اپنی نیکی اچھی گے اور برائی بُری گئے تو وہ مومن ہوگا۔''

🕬 (اجماع علماء پر دوسری حدیث) حضرت ابن عمر ظافت مطابق رسول اکرم مَالْقَیْقَاتِمْ نے فرمایا: 'اللہ تعالی اس امت کو بھی گمراہی پرجمع نہیں کرے گا۔ پھر فرمایا: جماعت پراللہ کا ہاتھ ہوتا ہے لہٰذا بڑی جماعت کے بیچھے چلو کیونکہ جوایک طرف ہوجا تا ہے تو جہنم میں جا گرتا ہے۔'

اس مدیث کے راوی خالد بن بزید قرنی بغداد یوں کے قدیم شخ تھے، اگرانہوں نے اسے یا در کھا ہوتا تو ہم مدیث

منتج قراردے دیتے۔

ووسرااختلاف) حضرت ابن عمر والفهما بتاتے ہیں کہ رسول اللہ عَلَیْوَاتِهُمْ نے فرمایا: ''اللہ تعالیٰ اس امت کو گراہی پر ج نہیں کرے گا۔ جماعت پراللہ کا ہاتھ ہوگا چنانچہ جواس میں سے الگ ہوگا،جہنم میں گرے گا۔''

📆 (تیسرااختلاف) حفرت ابن عمر والفنائك مطابق رسول الله مَالِیْتِیْمُ نے فرمایا: "الله تعالی میری اس امت کو کمرا ا

یر بھی بھی اکٹھانہیں کرےگا۔''

(چوتھااختلاف) حضرت ابن عمر کالٹھنافر ماتے ہیں کہ رسول اللہ مَالْتَیْقِ کِم نے فر مایا: ''اللہ تعالیٰ بھی بھی میری امت



گمرای میں نہ ڈالے گا۔ پھر ہاتھوں کو بول اٹھا کرفر مایا کہ جماعت پراللہ کا ہاتھ ہوتا ہے کیونکہ جوالیک طرف ہوجائے گاتو وہ جہنم

حضرت ابوبكر بن محمد بن اسحاق كہتے ہيں كەميں اس حديث كے راوى سفيان اور ابوسفيان كونبيس بہجا نتاب

🕮 (یانچوال اختلاف) حضرت ابن عمر را الله الله الله مطابق رسول انور مالینی الله تعالی اس امت (یافر مایا میری امت) کوبھی بھی گراہی پرجمع نہ کرے گالہذا ہوئی جماعت کا ساتھ دو کیونکہ جوالگ ہوگا، وہ جہنم میں گرے گا۔''

ہمیں عمر بن جعفر بصری نے کہا: ابوالحسین کی کتاب میں او بھی ہے جوسیم بن ابی الدیال سے روایت ہے۔ حاکم کہتے ہیں:اگر بیراوی ہے محفوظ ہے توضیح کی شرط بنتی ہے۔

(معتمر کے بارے میں چھٹا اختلاف) حضرت این عمر والفہ ابتائے ہیں کہ رسولِ اکرم مَالْفِیْتُم نے فرمایا: "الله تعالی میری پوری امت کو بھی بھی گمراہ نہیں کرے گا، جماعت پراللہ کا ہاتھ یوں ہوتا ہے لہذا بڑی جماعت کے پیچیے چلو کیونکہ جوالگ ہو

گا، چہنم میں کرے گا۔''

(ساتوال اختلاف) حضرت ابن عمر ظافئ جناتے میں که رسول الله مَاليَّتِهِ بِمُ فَا مِنْ الله تعالى ميري اس يوري امت (یافرمایااستِ مسلم کوبھی بھی مگراہ بیں کرے گاجماعت پراللہ کا ہاتھ ہوتا ہے (سر پر ہاتھ رکھ کر سمجمایا) جوان میں سے علیحدہ ہوگا،جہنم میں گرے گا۔''

حاكم كمت بين معتمر براختلاف كل كرسامة آكيا بحالانكه ووسات وجد من كركن لوكون بين ساليك بين تا مم مم ين بيه من نهيل كدان تمام حديثون كوغلط بنادين ادريك كينه وألي كا قول درست كهد ديس كرمعتم في سليمان من سفیان مدنی سے اور انہوں نے عبد اللہ بن دینار سے سی کیونکہ ہم یہ بات کہیں گے تو راوی کو جال بنائیں گے جس کی وجہ سے حدیث کو کمزور بنائیں گے، ہم تو کہیں گے کہ معتر حدیث کے امام ہیں اور ان سے پیاحدیث کی سندوں کے ساتھ کھی گئی ہے جس جيسي مي موتى بين البدّا ضروري ب كمان سندول مين ساس كي كوني اصل موه بقر ممين حديث كي الين تاسيدي ملتي بين جومعتر سے روایت نہیں جن کومیں سیجے نہیں کہتا، نہ ہی کمزور بتاتا ہوں بلکہ مجھ پر انہیں ذکر کرنا ضروری ہے کیونکہ اہل سنت اسلام کے اس

قاعدے پراجماع دکھتے ہیں چنانچے محابہ میں اسے روایت کرنے والے حضرت عبداللہ بن عباس ہیں ۔

و معرت ابن عباس واللها كرم ما بق بي كريم ما الله في الله ما الله تعالى بيرى اس امت كو (يا فرمايا: امت كو) مرانى يُراكضانبين كرے كا در جماعت يرالله كام ته موكان

اکٹھانہیں کرےگا۔ جماعت پراللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔''



امام حاکم فرماتے ہیں کہ حدیث کے راوی اہراہیم بن میمون عدنی کوعبد الرزاق نے عاول بنایا اوراس کی تعریف کی ہے جب کہ بیراہل یمن کے امام تھے، انہیں عادل کہنا، دلیل بن جاتا ہے اور پھر بیرحدیث حضرت انس بن ما لک طالعہ کے **روايت کي گئي ھي** ۽ ساڻيون پر خيوه مار ديون جو جو بريون ۾ سار دو سار

و معرت انس بن ما لک والنفيز بتاتے بين كه نبي كريم مَالْفَيْوَا في رب سے حار چيزين ما تكين:

🕕 ایک بیرکه ده مجھے بھوک کی حالت میں موت نددے، یہ بات منظور فرمائی گئی۔

🕝 دوسرے بیک میرے امتی گراہی پراکٹے نہ ہوں ، یہ بھی قبول ہوئی۔

🕝 تیسرے بیکدامتی کا فراور مرتد نہ ہوں ، بیکھی قبول کر لی گئے۔

چوتھ ایکان میں اختلاف بیدانہ ہو، اسے قبول نہیں کیا گیا۔"

رہے اس حدیث کے ایک راوی مبارک بن تحیم تو وہ ایسی کتاب میں لانے کے قابل نہیں کیکن میں نے انہیں مجبوراً

اجماع على وپرتيسري حديث) حضرت ابوذر را الله يتات بين كدرسول اكرم مَا الله يَهِمْ نَهُ مايا '' جو شخص مسلما نول کی جماعت ہے بالشت بھر بھی علیمہ ہوگا تو گویاد واسلام کی ری کوگر دن ہے اتارر باہوگا۔''

🐼 🏻 حضرت ابوذ ر ڈلاٹنئ بتاتے ہیں کہ رسول اکرم منالطیقاتی نے فر مایا '' جوشخص مسلمانوں کی جماعت ہے بالشت بھرا لگ موكاتر كوياس في اسلام كى رى كلے سے تكال دى۔ "

خالدین وهیان کی روایتوں پراعتر اض نہیں ہوتا کیونکہ وہ شہورتا بعی ہیں البیتیشخین نے اسے نہیں لیا اوریہی متن عید

الله بن عمر سے زوایت ہے جو شیخین کی شرط بر تھی ہے تھے ہے ہے۔

وين معرت عبدالله بن عرو والمنات بين كدرول اكرم مالينات فرمايا: "جوسلمانون كى جماعت بالشت بعر بهى عليجده موكاتو مرنے تك كوياده اسلام كى رى كلے ہے اتا در باہوگا۔ پھر فرمایا: ''جواس حالت ميں مواكداس كاكوئى امام نتھا تو كويا وه جابليت كرونول ميل مرك كرين والمدينة والمنافر الأفريق الأراب والأراب الأراب التاريخ المراب المراب المراب الم

(اجماع پر چوقتی حدیث) حظرت حارث اشعری والتو تاتے بین کدرسول اکرم مثالی کا نظر این علی تنہیں دہ یا نج کام کرنے کی ہدایت کرتا ہوں جن کے بارے میں اللہ نے جھے تھم فرمایا ہے

ا جماعت كساتهد بهنار ال حكران كي بات سننا ال اس كابرهم ماننا ال جرت كرنا واوخدا من جهادكرنا-چنانچے جو جماعت میں ہے بالشت بحر بھی الگ ہوگا تو وہ گویا اپنے گئے ہے اسلام کی رسی اتارے ہوگا، ہاں واپس آ جائے تو چ جائے گا۔''



حضرت معاویه بن سلام اورابان بن بزیدعطار نے اسے حضرت کی بن کثیر سے روایت کیا ہے۔

رہی معاویہ کی حدیث تو وہ یوں ہے:



کرنے کا حکم دیاہے، پھر پوری حدیث کھی ہے۔

حضرت حارث اشعری ولائفؤ بتاتے ہیں کدرسول اکرم مَنَافِیَةِ آم نے فرمایا ''اللہ تعالی نے حضرت یکی بن ذکر یاعلیها السلام کو پانچ چیزوں پڑمل کا حکم دیا۔ آگے حدیث پوری کرتے ہوئے اس میں فرمایا کہ ''اللہ تعالی نے مجھے یانچ کاموں کا حکم فرمایا ہے۔''

(اجماع پر بانچویں حدیث) حضرت ابن عمر فی شائد ہیں کدرسول آکرم مُلا تیں ہے۔ فرمایا: ''جو محض گروہ سے الگ ہویا جمرت کرنے والے دیہاتی سے دشمنی رکھے تو اس کے پاس کوئی بہاندند ہوگا۔''

(چھٹی مدیث) حفرت ربعی بن خراش ولائٹی بتاتے ہیں کہ میں اس رات حفرت مذیفہ بن یمان کے ہاں پہنچا جب لوگ رات کے وقت حفرت عثمان ولائٹی کے ہاں پہنچا جب اوگ رات کے وقت حضرت عثمان ولائٹی کے ہاں پہنچ تھے تو انہوں نے بتایا: رسول الله مثل ٹیکی کا نے فرمایا: ''جو محف جماعت سے الگ ہواور حکمر انی کو ڈلیل بنائے تو اللہ کے پاس حاضری پراس کے پاس جمائہ ندر ہے گا۔''

یمی حدیث ابوعاصم نے کثیرے روایت کی ہے۔

انہوں نے کہا: اے ربعی من خراش رفائعۃ مردی کے دنوں میں حذیفہ بن میمان کے پاس کے (ان کی بہن حذیفہ کی بوی تھی) تو انہوں نے کہا: اے ربعی تمہاری قوم نے کیا گیا؟ بیوہ وقت تھا جب لوگ حضرت عثان کو گھیرے ہوئے تھے، کہا: کچھ لوگ نگلے ہیں۔انہوں نے مجھے بھی گنا اور کہا: میں نے رسول اللہ مَا اللّٰهِ اللّٰهِ کوفر ماتے سنا کہ جو جماعت سے الگ ہوگا اور حکومت کو ذکیل

مان کی است در کے خاکم کی است میں مان کی است کی کلی کرد است کی است کی است کی است کی کرد است کی است کی است کی است ک کٹی کوفی سے حضرت کی بن قطان اور حضرت عیسی بن بونس نے روایت کی ہے اور اس پرجر تنہیں کی۔

المان معرت فضاله بن عبيد طالفيَّة بتاتے بين كدرسول الله مَاليُّورَة في فرمايا: ' تين لوگوں كے بارے ميں مت بوچوو

🕕 ایک وهمخص جوجماعت ہے الگ ہو گیا اورا پنے حکمر ان کی بے فرمانی کی تو وہ گنہ گارفوت ہوگا۔

ا يك وه لونڈى ياغلام جواينے مالك سے بھاگ كرمر كيا۔

👚 ایک وہ عورت جس کا شوہر غائب ہوا اوراس نے اسے دنیا کا ضروری سامان دیالیکن پھر بھی اس نے بناؤ سنگھارکیا توان کے بارے میں جھے سے نہ ہی پوچھو''

۔ بیمدیث شخین کی شرط پر بھی ہے، انہوں نے اس کے سب راوی لئے ہیں کیکن اسے لیانہیں حالانکہ میرے ہاں اس کی کوئی وجہ بھی نہیں۔

📺 ﴿ اجماع کے ثبوت پر آٹھویں مدیث ) حضرت ابو ہر پرہ دانگئے بتاتے ہیں کہ رسول اللہ مَا کا تَکُوبَا نے فر مایا: ''فرض نماز

کے بعد دوسری فرض نماز، دونوں کے درمیانی وقت میں کئے گئے گئا ہوں کو دور کرتی ہے، جمعہ سے اگلے جمعے مہینہ سے اگلے مہینے اور رمضان کے بعد آنے والے دوسرے رمضان کے درمیانی وفت کے گناموں کے لئے بیدن گفارہ ہوتے ہیں۔''

ان کے بعد فرمایا: ''مگر تین کاموں میں کفارہ نہیں ہے'' اس سے مجھے معلوم ہو گیا کہ بچھ بات رہ گئی ہے تو فرمایا کہ

"'الله كے ساتھ شريك بنانے ، نظ تو ڑنے اور سنت چھوڑنے بر كفارہ نہيں بنتے ''

میں فے عرض کی بارسول اللہ! شرک تو ہم جانے ہیں لیکن بھے تو ڑنے اور سنت چھوڑنے سے کیام راد ہے؟

فرمایا: ' صدیث مین آنے والا لفظ نگٹ الصَّفقَه ( بیج تورُنا) یوں موتا ہے کہ تم کسی آ دمی کوشم کے ساتھ کوئی چیز پیجو

پھر خالفت برتلوارے مقابلہ کرو۔ رہاست چھوڑ ناتواس سے مراد جماعت سے نظینا ہے۔''

و معتبر من المسلم كى شرط يريح بي كيونكه انهول نے حضرت عبدالله بن سائب بن ابي السائب انسارى كومعتر جانا بادر مين المين ا

📧 (اجماع پرنویں دلیل) حضرت ابوز ہیر تقفی والنیک ہتاتے ہیں کہ میں نے نباہ (یا فرمایا: خباوہ) ہیں نبی کریم مَثَالِمُتُلِقِيمُ سے سناتھا: 'دہمہیں جلدی ہی پیدچل جائے گا کہ جنتی اور جہنمی کون لوگ ہیں (یافر مایا: اجھے برے کا پیدچل جائے گا) یوچھا گیا:

یار سول الله! وه کیے؟ فرمایا اچھی بابری تعریف ہونے پر کیونکہ تم ایک دوسرے کے بارے میں گواہ بنو گے۔''

اس مدیث کی سند سی جه،ام بخاری فرماتے ہیں کہ حضرت ابوز بیر تحقیٰ نے نبی کریم مُؤلیفیور کم سے سنا تھا،ان کا نام معاذتهاءر ہےراوی ابو بکر بن ابی زہیر توریہ بڑے تابعی ہیں تاہم سیحین نے اسے نہیں لیا۔



یہاں ہم نے صحیح سندوں والی نو حدیثیں بیان کی ہیں جن کے ذریعے اجماع ٹابت ہوتا ہے اوراس کے لئے پہلے اماموں کے مذہبوں سے راہنمائی لی ہے۔

یمی وہ مجمح حدیثیں ہیں کہ جن کے ذریعے اختلاف ہونے کے موقع پر عالم کی عزت کرنے اوراس کے سامنے بیٹنے کا تھم ہے کیکن شخین نے انہیں نہیں لیا۔

الم الله المراء بن عازب طالفنو بناتے ہیں کہ ہم ایک انصاری کے جنازے میں رسول اگرم مُلَا لِیُوَاؤِمُ کے ہمراہ چلے اور قبرتک جا پہنچ جس میں میت دفنائی نہ گئ تھی ، آپ بیڑھ گئے تو آپ کے گردہم بھی یوں بیڑھ گئے جیسے سروں پر پرندے ہوں۔ آگے حدیث ذکر کی۔

كتاب الايمان مين اس حديث كالفيح بهونا ثابت بيكن شيخين في الصبين ليا-

الله مَا الله عَلَيْهِ الله عَلَيْ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْمَ الله مَا ال

بیحدیث شخین کی شرط رضیح ہے، میرے نز دیک اس میں کوئی خامی نہیں لیکن انہوں نے اسے نہیں لیا۔

حضرت اسامہ بن شریک ڈاٹھ بڑاتے ہیں کہ میں رسول اکر م طالٹھ کا کہ اور ہوا تو آپ کے صحابہ یوں بیٹھ تھے جیسے سروں پر پرندے بیٹھ ہوں، میں سلام عرض کر کے بیٹھ گیا۔ اس دوران دیباتی لوگ کچھ پوچھنے کے لئے حاضر ہوئے اور عرض کی کہ کیا ہم علاج کر کئے ہیں؟ فرمایا: علاج کر دیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی بیاری بنائی ہے، اس کے لئے دواء بھی تیار کی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے بچھ چیزوں کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا: ''اے اللہ کے بندوا اللہ گناہ دور کر دیتا ہے لیکن ایسے خص سے نہیں جو کسی خص سے ظلم کے طور پر قرض لے یونکہ یہ گناہ اور ہلاکت بنے گا۔'' کھرانہوں نے عرض کی: یارسول اللہ! لوگوں کو بہتر چیز کونی ملی ہے؟ فرمایا: ''اچھا خات'۔'' کے اللہ کا سے خاص کے بارسول اللہ! لوگوں کو بہتر چیز کونی ملی ہے؟ فرمایا: ''اچھا خات'۔''

بی حدیث سے جائیں شیخین نے اسے نہیں لیا، اما مسلم کے پاس خامی ہے کہ حفرت اسامہ بن شریک کا زیاد بن علاقہ کے بغیراورکوئی راوی نہیں اوران سے حضرت علی بن اقمر نے روایت کی ہے جب کہ میر ااصول ہیہ کہ میں صحابی کی روایت لیا ہوں خواوان کا ایک کے علاوہ کوئی اور راوی نہ بھی ہواوراس کے کی طریقے ہیں جنہیں ہم انشاء اللہ کتاب الطب میں لکھیں گے۔

لیتا ہوں خواوان کا ایک کے علاوہ کوئی اور راوی نہ بھی ہواوراس کے کی طریقے ہیں جنہیں ہم انشاء اللہ کتاب الطب میں لکھیں گئے۔

حضرت عبد الرحمٰن بن قرط و اللہ نمین کہ میں کہ میں مجد میں گیا تو لوگ حلقے میں یوں بیٹھے تھے جسے ان کے سرکا ٹے ہوں، ایک شخص انہیں حدیث سنار ہاتھا، دیکھا تو وہ حضرت حذیقہ تھے، وہ فرہا رہے تھے کہ رسول اکرم منگا تھی ہوئی ہے لوگ ہول کی برے میں پوچھا کرتا۔'' پھر لمی حدیث کھی۔

بھلائی کرنے کے بارے میں پوچھے لیکن میں برائی کے بارے میں پوچھا کرتا۔'' پھر لمی حدیث کھی۔

اس حدیث کامتن بخاری ومسلم میں موجود ہے، میں نے اسے اس لئے لیا ہے تا کہ ایک محد شریکان وهرا جائے اور



بتایا جائے کداس کی عزت کیسے کی جاتی ہے کیونکہ دونوں کتا بوں میں بیالفا ظامیں ہیں۔

المن عفرت انس طافته بتاتے ہیں کہ رسول اکرم مَالْقِیَّةِ الم معبد میں داخل ہوئے تو ہم میں سے حضرت ابو بکر وعمر فطافہا کے علاق مکوئی اور خض سراو پرندا تھا تا کیونکہ آپ سے خوش طبعی کریلیتے تھے اور آپ ان سے۔''

بدوہ حدیث ہے کہ جیے صرف شیخ تھم بن عطیہ نے لیا ہے جب کہ بداس کتاب کی شرط نہیں۔

حضرت سلمان فارسی طالفیئة حضرت ابوعثان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ حضرت سلمان طالفیئو ان لوگوں میں تھے جو الله كا ذكركرت تحص رسول اكرم من اليوال ان ك ياس تشريف لے كئے ، آپ انہيں كاارادہ لے كريني اور قريب ہوئے جس پر انہوں نے آپ کی تعظیم کے لئے اپنی گفتگو بند کر دی تاہم آپ نے فرمایا: ''تم کیا کام کررہے تھے؟ میں تم پررحت اترتی دیکھر تفاتو حاما كەملىرىقىشرىك بوجاۋىك

بیر حدیث سیجے ہے کیکن شیخین نے اسٹ نہیں لیا ،انہوں نے جعفر بن سلیمان کولیا ہے ، رہے راوی ابوسلمہ سیار بن حاتم زاهد تووه اپنے دور کے عبادت گزار تھے اور حصرت اہام احمد بن حنبل نے ان سے بہت ی روایتیں لی ہیں۔

كذاب كيا كهول، اس في كها: بعطلا اليسة وفي حك بارك مين بتاؤ جوادب كرتا مو، خوش مواور جها دكا شوق ركه تا مواوروه كي ك ہارے حکمران ہم پر کچھ چیزیں لا گوکرتے ہیں جن کا شارنہیں۔ میں نے کہا: بخدا سمجھ میں نہیں آتا کہ میں تمہیں کیا جواب دور البيتة بم رسول الله مَنَاتِينَةٍ لم كِيما تهد بوقت تقيم آپ جوجي تعلم فرمات ، بهم وه كام كرگزرت اوراس جيسا بھی جود نياميل پها ڑے

ینچ کھڑے پانی میں سے گردوغمار والے جیسا ہوجس میں سے صاف تو پی لیا جائے اور باقی میلارہ جائے اورتم میں سے وہ مخص بھلائی والا ہوگاجب تک وہ اللہ سے ڈرتار ہے اور جب اس کے دل میں پچھ کھٹے تو کسی آ دی کے پاس آ نے تو اس کی تسلی کرد ہے ت

الله كي تشمتم ايبا آ دي نبيس يا وُ گے ۔''

میر مدیث محج ہے اور شیخین کی شرطوں پر پوری اترتی ہے لیکن انہوں نے اسے نہیں لیاء میرے خیال میں اس کا کوئی راوی رہ گیاہے اور بیضانی پررک گئ ہے۔

وها على معزت عباده بن صامت والندرك مطابق رسول الله على النائج أفي مايا: "ابيا فحض أم يل شارنيس بوكا جو هار يــ بن ك تعظيم نه كرے، جھوٹے برزم نه كرے اور مارے عالم كونہ بہجائے۔''

اس كرادي مالك بن خيرزيادي مصرى أور پخته بين اور ابقبيل أيك بوے تا بعي بين \_

حضرت جابر بن عبد الله والله على من و أطِيعُوا الرَّسُول و أولى الأمْرِ مِنْكُمْ ع والساء ٥٥) (اسامان والو تھم ماتواللہ کااور تھم ماتورسول کااوران کا چوتم میں حکومت والے ہیں ) کے بارے میں فرمایا کہاولی الامرے مراوفقہ اور بھلائی ک



علم رکھنے والےلوگ ہیں۔

یہ مدیث سی ہے۔ اس کی تائیز ہیں ملتی اور شیخین کے زویک صحابی کی تفسیر معتبر ہوتی ہے۔

شاكرداستادكا احترام كرے

ور الله الله المراجع ا مرادفقہ دین والے اللہ کی عباوت کرنے والے وہ لوگ ہیں جولوگوں کوان کے دین کا مطلب سمجھاتے ہیں، انہیں نیک کام کرنے كوكت بي اوربرے كامول مے مع كرتے ہيں جس كى وجہ اللہ نے ان كى فر ما نبر دارى لا زم كر ركھى ہے۔"

ان حدیثوں سے پیتہ چلتا ہے کہ علماء جنہیں تعلیم دیتے ہیں ان پرلازم ہے کہان حضرات کی تعظیم کریں۔

الله عضرت مصعب بن سعد دلی تعذفر ماتے ہیں کہ سیدہ هفصه ولی ان عصرت عمر دلائفۂ ہے عرض کی کہ کیا آپ ایسالیاس نہیں پہنیں گے جوآپ کے ان کپڑوں سے ملائم ہواورا چھا کھا ٹانہیں کھا تیں گے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کوفتو حات دی ہیں اور وسیج روزی دے رکھی ہے؟ انہوں نے کہا: ابھی میں تنہیں کھول کر بتا تا ہوں چٹانچے انہوں نے رسولِ اکرم مَثَاثِقَائِم کا معاملہ اور آ ہے کی نتگ گزران کا ذکر کمیا اور کرتے چلے گئے تو وہ رونے لگیں، چرفر مایا: میں نے سوچا تھا کہ ان دونوں کی سخت گزران میں میں بھی شریک ہوتا ہوں، شاید میں بھی ان کی آسودہ زندگی میں شامل ہوجا وُں۔''

بیرحدیث سیخین کی شرطوں پر سیجے ہے کیونکہ اس کے راوی حضرت مصعب بن سعد نبی کریم مناطبی کی بیویوں کے

گھروں میں جایا کرتے تھے، ہزرگ تابعین میں سے تھاور صحابہ کی اولا دیتھے۔

اورخلق اس کی عزت و آبروہے۔''

بيعديث امام سلم كي شرط يرضي بيكن شيخين نے اسے بيں ليا۔

حضرت ابوہریہ دانشہ کے مطابق نبی کریم علی الفیار فرماتے ہیں: دمومن کا دین کرم ہے، مروا کی عقل ہے اور اچھی عاد تیں خات ہیں۔'' عاد تیں خات ہیں۔''

حضرت ابوہریہ والنفی بتاتے ہیں کہ رسول آکرم ملا تیں آئم نے فر مایا: ''لوگوں کوتم اپنے مال کے ذریعے مطمئن نہیں كرسكوكي، بنس مكه موكر ملنااورا جيمااخلاق انبين خوش كردي گا-''

الصحفرت سفیان توری نے حضرت عبداللد بن سعید سے روایت کیا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ ڈالٹیز فرماتے ہیں کہ فرمایا: ''لوگوں کوتم مال دے کرمطمین نہیں کرسکو گے، ہاں ہنس محصہ بنے اوراج جھے

اخلاق ہے مطمئن کرسکو گئے۔''

بیصدیت میں معنی پہلے والی حدیث کے قریب ہالبتہ شیخین نے اسے حضرت عبداللہ بن سعید سے نہیں لیا۔

عضرت انس بن مالک رفائقۂ کے مطابق رسول اللہ مثالیۃ آئے نے فرمایا: ''لوگوں سے بھلائی کاسلوک کرنا، کرنے والے و برائی، آفتوں اور ہربادی سے بچاتا ہے۔ آخرت میں نیکیوں والے وہی ہوں گے جو دنیا میں بھلائی کرتے رہے ہوں گے۔' ابوعلی حافظ کہتے ہیں کداس حدیث کو میں نے حضرت ابی عبداللہ صفار سے سنا ہے۔ محمد بن اسحاق اوران کے بیٹے بھری ہیں، ان پر اعتراض نہیں ہے اور آپ کا پیفر مان کہ ''ونیا میں بھلائی والے'' حضرت منکدر بن محمد سے ملتا ہے اگر چہشخین نے منکدر کوئیس لیا، انہیں شواہد میں لیا جا تا ہے۔

ﷺ حضرت ابن عمر طِلْنَهُمُّانے اللہ کے فرمان خُذِ الْعَفُو (اعراف ۱۹۹) (اے محبوب! معاف کرنااختیار کرو) کے بارے میں کہتے ہیں کہاللہ تعالی نے اپنے نبی مَانَّ الْنِیْقِ اللّٰہ سے فرمایا کہلوگوں کی کوتا ہیاں معاف کیجئے۔

بیصدیث امام بخاری کی شرط پرتیج ہے، انہوں نے اس کے راوی طفاوی کولیا ہے تا ہم حدیث دونوں ہی نے نہیں لی۔

المجھلِلیْن حضرت عبد اللہ بن زہیر ر الفی فی است بیں کہ اللہ تعالیٰ کی آیہ پاک خُدِ الْعَفُو وَ اُمُو بِالْعَفُو وَ اَعْرِضَ عَنِ الله عَلِيْنَ وَ اِلْحَامِ اِلله عَلِيْنَ وَ اِلله عَلِيْنَ وَ اِلله عَلَيْنَ وَ اِلْعَامُ واور جا ہلوں سے منہ پھیرلو) یہ لوگوں کا اخلاق سنوار نے کے لئے الرکی ہے۔

الرکی ہے۔

يەحدىث شىخىن كى شرط پرسىچى ہے۔

حضرت علیم طالعی تاتے ہیں کہ رسول اللہ مثالی ہی قوم کے ایک شخص کو کسی جرم میں روک لیا چنا نچہ قوم کا ایک شخص آپ کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوا جب آپ خطاب فرمار ہے تھے، کہنے لگا: اے مجر ا آپ نے بررے پڑوی کو کس جرم میں روکا ہے؟ آپ خاموش رہے، پھر کہنے لگا: لوگ کہتے ہیں کہ آپ برائی ہے روکتے ہیں حالا نکہ آپ اسے اچھا جان رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا: کیا کہتے ہو؟ تا ہم درمیان میں میں نے گفتگو شروع کردی اور وہ اس ڈرسے کہ آپ اسے ہچھ کر کہیں میری قوم کے خلاف دعا نہ فرما دیں جس کی وجہ ہے وہ سنجل نہ کیس، نبی کریم سوچتے رہے اور آخر ہجھ لیا اور فرمایا لوگ کہتے ہیں (باید قوم کے خلاف دعا نہ فرما دیں جس کی وجہ ہے وہ سنجل نہ کیس، نبی کریم سوچتے رہے اور آخر ہجھ لیا اور فرمایا لوگ کہتے ہیں (باید بات کرنے والا ان میں ہے آپ اللہ کی قسم آگر میں وعا کردوں تو ان کا حال بڑا ہوگا، اس کے پڑوی کو جانے دو۔''

بہزبن عکیم کے ذکر میں اس پر گفتگو ہو چکی ہے چنانچہ دوبارہ اس کی ضرورت نہیں اور پھر اس جیسی تائیدیں سے بخاری و مسلم میں موجود ہیں جن میں سے ایک اعمش کی بیرحدیث ہے:

ﷺ حضرت عبدالله طالعنظ بناتے ہیں کہ رسول اکرم منافقہ ہوئے نے تتم کھائی تو انصار کے ایک آ دی نے کہا: بیدوہ تم ہے کہ جس میں الله کی رضاشامل نہیں ہے۔''



ایک بیہ ہے: حضرت انس و النفو بتاتے ہیں کہ بین نبی کریم مثل النفو اللہ کے ہمراہ چلا جارہا تھا، آپ نے نجرانی چا دراوڑھ رکھی تھی جس کے کنارے موٹے تھے، اسی دوران ایک دیہاتی نے آپ کوچا درسے پکڑ کر کھینچا۔''

ایک مالک کی صدیث ہے:

ور کرتے ہو۔''اس کے علاوہ بھی اس کی تائیدہ کی روایت ہے: فرمایا:''کس بنا پرتم مجھے اس درخت کی طرف جانے پر مجبور کرتے ہو۔''اس کے علاوہ بھی اس کی تائیدہ تی ہے۔

ر مصرت ابن عباس بطائبا کے مطابق رسول الله متالی و قرمایا: ' تین محض ایسے ہیں کہ الله تعالی انہیں اپنے سائے میں جگہ درے گا، اپنی رحمت کا ان پر پردہ ڈالے گا اور انہیں اپنی محبت میں شامل کرلے گا۔ پوچھا گیا کہ یارسول الله! وہ کون ہیں؟ فرمایا:

🕕 ایک وہ شخص کہ جسے کچھ ملے تو وہ شکر کرے 🕝 ایک وہ کیمکن ہوتو معافی دے

بیحدیث سیح سند والی ہے کیونکہ اس کے راوی حفزت عمر بن راشد مدینہ کی طرف حجاز کے شیخ تھے جن سے بڑے بڑے محدثین نے روایت کی ہے۔

صرت سعید بن میتب و النه تات بین که حضرت عمر و النه تا تا الله کا اور فرمایا: الله کا اور کا مین تم ارت بارے میں جانتا ہوں کہ تم تحق و فرمایا: الله می الله کا اور کا میان کا خلام اور خادم تھا اور آپ الله کے فرمان کے مطابق ''مومنوں پر مہر بان اور رحم فرمانے والے تھے۔'' میں ان کے آگے تانی ہوئی تلوار کی طرح ہوتا تھا، ہاں آپ کی بات سے مجھے منع فرما دیتے تو رکار ہتا ور نہ میں لوگوں کی طرف بردھتا جاتا کیونکہ آپ نرم دل تھے۔''

بیصدیث سیح سندوالی ہے، امام بخاری نے اس کے راوی ابوصالح کولیا ہے البتہ سعید کے عمر سے سننے میں اختلاف ہے تاہم ہمارے اکثر امام سننے کئی میں ہیں۔

رہ کے خطرت ابو ہریرہ و کالٹوئا کے مطابق نبی کریم طالبی آئے نے فرمایا '' بھٹی خوش باش، زم دل اور قریب ہو، اللہ ات دوز خ پر حرام کردے گا۔''

بيحديث امام ملم كى شرط پرتي بيكن شخين نے است بين ليا۔

رہے ۔ حضرت ابو ہریرہ وٹائٹوئن بتاتے ہیں کہ رسول اگرم مگاٹیوہ کا نے فرمایا '' جو شخص علم کے بغیر کسی کوکو کی فتو کی دے (شریعت کامینکہ بتائے ) تو اس کا گناہ فتو کی دینے والے پر ہوگا۔''



بيه مديث سيخين كي شرطول پر سي ہے ليكن انہوں نے اسے نہيں ليا، ميں اس كي خامى سے واقف نہيں۔

ور ابوسعید خدری و الله کی مطابق نبی کریم ملاقیقات فرماتے ہیں که "مجھ سے قرآن کے علاوہ کوئی اور چیز نہ لکھا کرواورا گرکوئی لکھ چکاہےتواسے مٹادے۔''

بيصديث سيخين كي شرطول برسيح به كيكن انهول نے استنہيں ليا۔حضرت عبدالله بن عمرو كي روايتيں اجازة الكيابة میں گذر چکی ہیں۔

المناس معزت براء والتفيُّ كہتے ہيں كہ ہم ميں سے كوئى بھى رسول اكرم مَنافِقَةٍ كم حديث نبيس من سكتا تھا كيونكه مارى زمينيس تھیں اور کاروبارتھالیکن ان دنوں لوگ جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے چنا نچہ جوبھی حدیث سنتا، وہ موقع پرموجود نہ ہونے والے تک

بیر حدیث سیخین کی شرط پرسیج ہے لیکن انہوں نے نہیں لی۔اس کے راوی حضرت محمد بن سالم اوران کے لڑے تھوس راوی تھے، رہاا براہیم بن ابواسحاق کا صحیفہ توامام بخاری نے اسے اپنی کتاب بخاری میں بیان کیا ہے۔

المسكام معرت عبيدالله بن الى يزيد والفيون بات بين كه حضرت عبدالله بن عباس فالفياس سي شير كي بار مين يو جهاجا تا تو كتاب الله مين مونے ير بناتے اور نہ ہونے كى صورت ميں ديكھتے ، اگر اس بارے ميں رسول الله منا الله من الله منا ال بتاديية اورنه موتى تو پھروہ پچھ كہتے جوحفرت ابو بكراور حفرت عمر والفئنائے كها موتا، ماں اگروماں حفرت ابو بكروعمر كى كوئى بات نه ملق تو پھرانی رائے ہے مسئلہ بتاتے "

بیمدیث سیخین کی شرطوں پر پوری اترتی ہے لیکن اس میں کسی رادی کے نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے اسے نہیں لیا۔ کرے ہیں کہ جھوٹ سے نہ تو کورسول اکرم مَالِّقَاقِهُم سے بیان کرتے ہیں کہ جھوٹ سے نہ تو کوشش فائدہ دیتی ہے اور نہ ہی شخصا کواور نہ ایسا ہوتا ہے کہ آ دمی اپنے بیٹے ہے کوئی وعدہ کرے اور اسے پورا کر دے سچائی نیکی کی راہ دکھاتی ہے اور جھلائی جنت تک پہنچاوی ہے، جھوٹ گناہ کی راہ دکھا تا ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے، سیچے کے بارے بی تو کہا جاتا ہے کہاس نے بچ کہااور بھلائی کی جب کہ جھوٹے کے بارے بیں کہا جاتا ہے کہاس نے جھوٹ بولا اور گناہ کیا ہے۔ آ دی بچ بولٹا ہے تواللہ ك بال 'صديق' الكهاجاتا ہے، جموف بولتا ہواتا كان كد ابلكه دياجاتا ہے۔"

بيمديث سيحين كي السندك لخاظ سيحيح ب

المان معرت ابو ہریرہ واللغنظ بناتے ہیں کہ رسول الله مَالِينْ اللهِ عَالَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلْمَ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَ نفرانیوں کے بھی اکہتر فرقے ہوئے جب کہ میری امت تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی۔''

يه حديث امام سلم كي شرط پرتيج ہے ليكن سيخين نے اسے نہيں ليا حالانكہ اس جيسي اور حديثيں بھي ہيں۔ اس كي تائيديں

ملتی ہیں جن میں سے ایک بیہے:

ور العرب الوہریرہ ڈلائنڈ بتاتے ہیں کہ رسول اکرم مُلائیوں کے منایا کہ یہودی اکہتر فرقوں میں بے جب کہ نصر انی بھی اتنے ہی فرقے بنے جب کہ میری امت تہتر فرقوں میں تقسیم ہوگی۔''

الخرک حاکر کی

حضرت ابوعام عبداللہ بن یکی ڈاٹائی نے بتایا کہم حضرت معاویہ بن سفیان ڈاٹٹی کے ساتھ الکرج کرنے چلے اور جب ہم مکہ پنچ تو انہیں ایک قصہ گو کے بارے میں بتایا گیا کہ اہل مکہ کو قصے سنار ہاہے، وہ بنوفروخ کا غلام تھا، حضرت معاویہ نے اسے بلا بھیجا اور پوچھا: کیا تمہیں ان قصوں کے بارے میں حکم دیا گیا ہے؟ اس نے کہا: نہیں، فرمایا: تو کس وجہ سے تم اجازت کے بغیر قصے سناتے ہو؟ اس نے کہا کہ ہم وہ علم پھیلاتے ہیں جواللہ نے ہمیں سکھایا ہے۔ اس پر آپ نے کہا: اگر میں تمہاری طرف آجا تا تولوگوں کو تم ہے ہٹا دیتا۔

اس کے بعدظہری نماز پڑھ کر کھڑے ہوئے اور بتایا کہ نبی کریم مُنَافِیْتَاکِمْ نے فرمایا اہل کتاب اپنے دین میں بہتر فرقے بن گئے اور بیامت تہتر فرقے بنے گی جن میں سے ایک کے علاوہ سب جہنم میں جاکئیں گے اور وہ جماعت کی شکل میں ہوں گے۔

پھرمیری امت کے اندر پھھالیے لوگ ہوں گے جن کے ساتھ الیی خواہشیں ہوں گی جیسے ان کی اپنے ساتھی کے ساتھ ہوتی ہیں چنانچے کے کوئی رگ اور جوڑ ایسانہیں ہوتا جس میں وہ خواہش داخل نہ ہوتو اللہ کی قسم اے عربو! اگرتم اسے قائم نہ رکھ سکو جو مجرتمہارے پاس لائے ہیں تو اس سے بہتریہ ہے کہ کی اور کوقائم نہ کرو۔''

یے اسی سندیں ہیں کہ جن کی وجہ سے حدیث سی کرنے کے لئے دلیل قائم کی جاسکتی ہے۔ بیحدیث حضرت عبداللہ بن عمر و بن عاص اور پھر حضرت عمر و بن عوف مزنی سے دوسندوں میں ذکر کی گئی ہے جن میں سے ایک تو عبدالرحمٰن بن زیا دا فریقی نے بنائی اور دوسری حضرت کثیر بن عبداللہ مزنی نے اوران دونوں کے ساتھ دلیل قائم نہیں کی جاسکتی۔

ربی حضرت عبداللہ بن عمروکی حدیث تو وہ ہیہ، آپ بتاتے ہیں کدرسول اکرم مثل تیکو کہا نے فرمایا ''میری امت پر ہوبہوا ورقدم بفتہ م وبی دورآئے گا جو بنوا سرائیل پرآیا تھا حتی کہ اگران میں سے کسی نے کھے عام اپنی ماں سے بدکاری کی ہوگی تو میری امت میں بھی ویسا ہی ہوگا، بنوا سرائیل کے اکہتر فرقے بن گئے تھے جب کہ میری امت تہتر فرقوں میں بٹے گی جوایک کو چھوڑ کرسب کے سب جہنم میں جا کمیں گے۔ اس پر پوچھا گیا کہ وہ ایک کونسا ہوگا؟ فرمایا: وہ جس پرآج میں اور میر سے جا ہیں '' جھوڑ کرسب کے سب جہنم میں جا کمیں گے حدیث تو وہ یوں ہے:



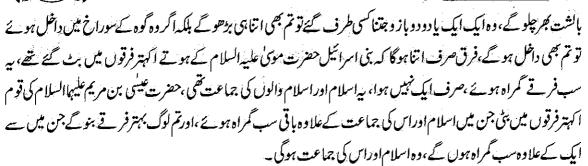

كتاب العلم ختم موكي

•

Angles of great the control of the c



## كِتَابُ الطَّهَارَةِ

## وضوكرنے سے گناه نگل جاتے ہيں

حضرت عبداللہ صنابحی اللہ عنابحی اللہ عنابحی اللہ عنابہ ہوتا ہے تو کئی کے انسان وضوکر رہا ہوتا ہے تو کئی کرنے پراس کے منہ سے گناہ نکل جاتے ہیں، جب ناک جھاڑتا ہے تو ناک کے گناہ نکل جاتے ہیں، چبرہ دھوتا ہے تو چبرے سے گناہ نکل جاتے ہیں بلکہ دونوں آئھوں کے لیکوں سے بھی نکل جاتے ہیں، جب ہاتھ دھوتا ہے تو دنوں ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں بلکہ دونوں ہاتھوں کے ناہ نکل جاتے ہیں بلکہ دونوں ہاتھوں کے ناہ نکل جاتے ہیں چیں، جب سرکامسے کرتا ہے تو اس کے سرکے گناہ نکل جاتے ہیں بلکہ دونوں ہاتھوں سے بھی نکل جاتے ہیں چیان جانا اور نماز 'نفل شار ہوتا ہے۔''

پی حدیث شیخین کی شرطول پر بوری اترتی ہے کیکن انہوں نے اسٹہیں لیا جب کداس میں خامی بھی نہیں ، انہوں نے اس کے متن کا پچھ حصہ حضرت حمران کی عثان سے روایت والی حدیث میں لیا ہے اور نامکمل وہ بھی لیا ہے جوابو ہریرہ سے ابوصالح نے روایت کیا ہے۔

اس حدیث کے ایک راوی حضرت عبدالله صنا بھی مشہور صحابی ہیں، مالک، امام اور مدینہ والوں میں انصاف کرنے والے تھے چنانچہ میں نے ابوالعباس بن محمد دوری ہے، انہوں نے بچی بن معین سے سنا کہ عطابین بیار عبدالله صنائجی سے روایت کرتے ہیں جوشہور صحابی ہیں۔

رہے ۔ حضرت توبان رہائٹن بتاتے ہیں کہ رسول الله منافیق آئم نے فر مایا: درست راہ پر چلو، تم نعمتیں شارنہیں کرسکو گے اور یقین کرلوکہ تمہارے سب عملوں میں سے بہتر نماز ہوتی ہے اور وضو کی حفاظت مومن کے بغیر کوئی بھی نہیں کرسکتا۔''





رہے ۔ حضرت ثوبان ڈکاٹنٹۂ بتاتے ہیں کہرسول اگرم منگانٹیوٹٹم نے فریایا: '' درست راہ پر چلتے جاؤاورتم شارنہیں کرسکو گے، یہ ترکیب در میں ایک اور میں ایک میں تاہم میں ایک میں میں

یقین رکھوکہ تمہارے عملوں میں بہترعمل نماز ہوتی ہے اور مومن کےعلاوہ کوئی شخص بہترین طریقے ہے وضونہیں کرتا۔''

به حدیث شخین کی شرطول پر بوری اترتی ہے لیکن انہول نے اسے نہیں لیا جبکہ مجھے اس میں خامی نظر نہیں آتی۔

و المعنى مسترت جابر رئالنَّحَةُ بتاتے ہیں کہ رسول الله مَا کالنِّيْرَائِمَ نے فرمایا: '' درست راہ پر چلوء تم نعتیں شارنہیں کرسکو گے اور یقین از بہت میں ایک میں ہوئی ہے۔ اور یقین ہے۔ اور ی

جانو کرتمهارا بہترین عمل نماز ہے،اور صرف مومن ہی ہمیشہ وضو کیا کرتا ہے۔'' ﷺ حضرت زید بن خالد جہنی ڈکاٹنڈ بتاتے ہیں کہ رسولِ اکرم مَثَاثِیْتَاہِمُ نے فرمایا:'' جوشخص وضو شروع کرے اور اسے بہتر

ﷺ طور پرکرے پھر دونفل پڑھے اوران میں بھو گئے نہ یائے تواس کے پہلے سب گناہ بخش دیئے جا کیں گے۔''

پیرحدیث امام مسلم کی شرط پرتیج ہے اور میرے سامنے اس میں ایسی کوئی خامی نہیں جواہے کمزور کر دے تاہم شیخین نبور این دوروں میں میں میں میں میں میں میں ایسا ہوں کے ایسا کا میں ایسا کا میں میں میں میں میں میں میں میں میں

نے اسے ہیں لیا البت اس میں حضرت محمد بن ابان نے حضرت زید بن اسلم پراس حدیث کے بارے میں وہم کیا ہے۔

بیمحدین ابان کی طرف سے وہم ہے، وہ حدیث میں غفلت کرجاتے ہیں، انہیں دلیل نہیں بنایا جاتا جب کہ حضرت امام مسلم نے ہشام بن سعد کولیا ہے۔

اما کے اس ابن سدوی ہے۔ اس حضرت عمرو بن عبسہ والفی بتاتے ہیں کہ حضرت ابوعبید نے ان سے کہا: مجھے کوئی ایسی حدیث سنا ہے جسے تم نے

حضور مثالی ای سے سنا ہوتو انہوں نے کہا: میں نے رسول اگرم مثالی آئی سے ایک، دو، تین مرتبہیں بلکہ کی مرتبہ سنا،فر مایا: جب مومن شخص وضوکرے، کمنی کرےاور ناک جھاڑے تو گناہ اس کے منہ کے اردگر دسے نکل جاتے ہیں، جب دونوں ہاتھ دھوئے تو اس کے گناہ اس کے ناخنوں سے نکل جاتے ہیں اور جب سر کامسے کرے تو سر کے اردگر داس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں،اے اگر وہ

اس کے گناہ اس کے ناخنوں سے نکل جاتے ہیں اور جب سر کامسے کرے توسر کے اردگر واس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اب اگر وہ کھڑا ہوجائے اور دونفل بوں پڑھے کہ دل اور پہلو کے ساتھ اللہ کی طرف توجہ ہوتو گناہوں سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے اس دن تھا جب اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔''

بیرحدیث صحیح ہے ادرشیخین کی شرطوں پر پوری اتر تی ہے لیکن انہوں نے اسے لیانہیں۔ اس کے رادی ابوعبید قدیم تابعی تتھاوران کی طرف سے حضرت عمرو بن عبسہ سے حدیث سننے میں کسی کواعتر اض نہیں۔



و حفرت شرحیل بن حسنه والنوز نے کہا "ایا کون ہے جورسول الله مالید الله کا الله مالی کامرف سے مدیث سنا عے؟ تو حضرت عمروبن عبسه طَالْتُحَدُّ نے کہا: میں نے رسول الله مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا لِيْتِهِمُ سے بیرحدیث ایک دومر تبہیں بلکہ پانچ مرتبہ من، آپ نے فرمایا تھا، جب کوئی مسلمان وضوکرنا شروع کرتا ہے، وہ دونوں ہتھیلیاں دھوتا ہے تو اس کے گناہ انگلیوں کے درمیان اور پوروں سے نکل جاتے ہیں، وہ چہرہ دھوتا ہے تواس کے گناہ داڑھی کے ہر پہلو سے نکل جاتے ہیں، وہ سر کامسح کرے تواس کے گناہ بالوں کی ہرطرف سے نکل جاتے ہیں اور جب یا وُں دھوئے تو قدموں کے پنچے سے نکل جاتے ہیں۔''

🖅 🛚 حضرت علی بن ابوطالب ڈاکٹنٹ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ مَاکٹیٹیا ہم نے فرمایا: وضو کا پانی بہانا،مسجدوں کی طرف چل کر جانا،ایک نماز کے بعددوسری کی انظار کرناالی چیزیں ہیں کہ گناہوں کوخوب اچھی طرح سے دھوڈالتی ہیں۔

بيحديث امام مسلم كى شرط برصح بيكن سيخين في اسے درج نبيل كيا۔

ﷺ حضرت ابوسعید رٹائٹیئے کےمطابق رسول اللہ مَاکٹیٹیٹِٹے نے فر مایا:''نماز کی گویا جا بی ، وضو ہوتا ہے،اس کی تحریم (شروع ا کرنا) تکبیرکہلا تاہے اور تحلیل (نمازے فارغ ہونا) سلام کہنے سے ہوتی ہے۔''

میرحدیث امام مسلم کی شرط پر سی سندوالی ہے کیکن شیخین نے اسے درج نہیں کیا حالانکہ ابونظرہ سے لے کر حضرت ابوسفیان کے شواہد و دلاکل بہت سارے ہیں چنانچے حضرت ابو حنیفہ جمزہ زیّات اور ابوما لک تختی وغیرہ نے اسے حضرت ابوسفیان سے لیا ہے جب کہاس کی مشہور سند، حضرت عبد الله بن محمد بن عقیل کی حدیث ہے جو حضرت محمد بن حنفیہ سے روایت ہے اور انہوں نے اسے حضرت علی رفائقۂ سے سنا تھاجب کشیخین نے حضرت ابن عقیل کی حدیث سے ممل طور پر توجہ ہٹار کھی ہے۔

یانی جواس کے قائم مقام درندوں اورمویشیوں کے لئے ہو،اس پرآپ نے فرمایا: ''جبوہ یانی دو گھڑوں جتنا ہوتو اسے کوئی چیز ىلىزىيں كرتى \_''

بیصدیث سیخین کی شرطول پر سیجے ہے چنانچہ دونول حضرات اس کے تمام راویوں سے روایت کیتے ہیں لیکن دونوں ہی نے اسے نہیں لیا جبکہ میراخیال ہے کہ ان کے اسے نہ لینے کی وجد حفرت ابواسامہ پراختلاف ہے۔

المستعبد الله بن عمر فالله الله على الله مَا الل کے بارے میں پوچھا گیا تو فر مایا: اگریانی دو منظی بھر ہے تو بلیدی کو ہرداشت نہیں کرتا (بلیز نہیں ہوتا)

امام شافعی رحمہ اللہ نے اسے بونہی المبسوط میں پختر رادی سے لے کر تکھاہے جو اسامہ ہیں اور ان کے بارے میں سی فتم کاشک نہیں ہے۔

المالية عبرالله بن عمر ولي المالية عبي كرسول الله مَا ليَّهِ اللهِ مَا ليَّهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ مَا لين ومنظ مجر بوتوبليدي برواشت نبيس كرتاك





اس میں اختلاف حدیث کو کمزور نہیں بنا تا کیونکہ امام بخاری ومسلم دونوں ہی نے حضرت ولید بن کثیر اور محمد بن عبا بن جعفر سے روایت کی ہے۔حضرت ابواسامہ اس روایت کو حضرت محمد بن جعفر کے ساتھ ملاتے ہیں اور پھر کبھی اسے اس ہے روایت کرتے ہیں اور کبھی اس ہے۔

ﷺ حضرت عبدالله بن عمر ڈاٹھ ہناتے ہیں کہ رسول الله منا گیتی ہم سے عام پانی اور اس کے قائمقام جو پایوں اور درندور والے پانی کے بارے میں پوچھا گیا تو فر مایا: پانی جب دو مطکے بھر ہوتو پلیدی کوسہار تانہیں۔''

اس روایت کی بنا پر حدیث کے سیح ہونے کا ثبوت ملتا ہے اور سے بات ظاہر ہوجاتی ہے کہ حضرت ابواسا مہ، حضرت ولید بن کثیر جیسے سب حضرات سے روایت کرتے ہیں کیونگہ اس حدیث کے ایک راوی حضرت شعیب بن ابوب صریفینی پختہ او اعتراض سے نیچے ہوئے ہیں اور پھران تک جانے والی سند بھی بچی ہوئی ہے اور ولید بن کثیر نے جوروایت محمد بن جعفر بن زب سے لی ہے، اس میں وہ حضرت محمد بن اسحاق بن بیار قرشی کی پیروی کرتے ہیں۔

الم المراق این عمر نگافی اتا ہے ہیں کہ رسول اللہ منگافی آئی ہے جب بارانی پانی اوراس کے قائمقام چو پائیوں اور درندوا والے پانی کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: جب ایسا پانی دو گھڑوں جتنا ہوتو پلیدی کونہیں سہارتا۔''

حضرت سفیان و ری، زائدہ بن قد امد، حماد بن سلمہ، ابراہیم بن سعد، عبداللہ بن مبارک، پربید بن زریع، حماد بن ز کے بھائی سعید بن زید، ابومعاویہ اور عبدہ بن سلیمان نے اسے یونہی روایت کیا ہے اور یونہی حضرت عبداللہ نے عبیداللہ بن ع اللہ اور عبداللہ تک سے روایت لی ہے اور اُسے میچے کہا ہے جو میں نے بتایا۔

حضرت عاصم بن منذر بن زبیر رفیانیخونتائے ہیں کہ میں حضرت عبیداللہ بن عبداللہ بن عمر فنیانی کے ہمراہ ایک بار میں گیا جہاں پانی تھبرا ہوا تھا اور مرداراونٹ کی ایک کھال پڑی تھی، آپ نے اس سے وضوکیا تو میں نے کہا:'' آپ نے ایسے پا سے وضوکر لیا ہے جس میں مرداراونٹ کی کھال پڑی ہے۔اس پرانہوں نے مجھے نبی کریم مَانی پی کی م موریث سنائی جے انہوا نے ایپے والدے سناتھا کہ:'' جب پانی دویا تین گھڑوں جتنا ہوجائے تو اسے کوئی شے پلیڈ نہیں کرتی ۔''

(پانی پاک ہونے کا مقصد بیہ ہوتا ہے کہ مجبوری کی حالت میں اس سے وضو کیا جا سکتا ہے ، کیمطلب نہیں کہ پینے کے قابل ہوتا ہے ، یہاں شافعی طریقہ کا بیان ہور ہاہے )

یہ حدیث یو نہی ہمیں حفرت حسن بن زیاد ہے بینی ہے جے حفرت عفان بن مسلم وغیرہ جیسے حفاظ حدیث۔ حفرت حماد بن سلمہ سے روایت کیا ہے لیکن انہوں نے اس میں گھڑے کے بیان میں ''اوٹلٹا'' (یا تین ) کے لفظ نہیں گئے۔ رہے گئے مصرت عیاض مطالفیۂ بتاتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوسعید خدری اٹھائٹۂ سے بوچھا کہ ہم میں سے ایک شخص نماز پڑھ ہے تو اسے یہ یادنہیں رہتا کہ کتنی رکھتیں پڑھی ہیں (اتو کیا کرنے) اس آپ نے ہمیں بتایا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے او (Irr) (المناصر کی ماکر کی المناصر کی ماکر کی المناصر کی ماکر کی المناصل کی ا

اسے یا د نہ رہے کہ کیا کچھ پڑھا ہے تو بیٹھے بیٹھے دو سجدے کرلے، پھرا گرتم میں سے کسی کی ملاقات شیطان سے ہواوروہ کے کہتم بے وضو ہوتو کہد دے کہ تو جھوٹ بولتا ہے، ہاں اگر نکلنے والی ہوا کواپنے ناک سے سونگھ لے یا کانوں سے اس کی آ وازس لے تھے۔ واقعی بے وضو ہوگا۔''

میره دیث شخین کی شرطول پر سیجے ہے کیونکہ اس کے راوی عیاض بن عبداللہ بن سعد بن ابی سرح وہ ہیں کہ دونوں حضرات نے ان کی روایت بی ہے دونوں بی نے میر دونوں بی کے میر دونوں بی کے میر دوایت سننے میں اختلاف ہے اور انہیں بیر حدیث یا دوئیں کیونکہ دو کہتے ہیں: یکی سے اور انہوں نے ہلال بن عیاض با عیاض بن ابوعبداللہ دستوائی علی بن مبارک اور معمر بن راشد وغیرہ نے بیکی بن ابی کشر سے سنا ہے۔ رہی ہشام کی حدیث تو وہ یوں ہے:

<u> تعمرت ہشام نے بیکی سے اور انہوں نے حضرت عیاض سے سنا کہ انہوں نے حضرت ابوسعید خدری و اللّٰؤ سے</u> پوچھاتھا چنانچوانہوں نے ایسی ہی حدیث ذکر کردی۔

ر ہی حضرت علی بن مبارک کی حدیث تووہ بول ہے:

تری حضرت علی بن مبارک نے حضرت کیجی بن ابی کثیر سے اور انہوں نے حضرت عیاض سے ایسی بی حدیث روایت کی۔ رہی حضرت معمر کی حدیث تو وہ یوں ہے:

ور معرف معرف معرف معرف میل سے اور انہوں نے حضرت عیاض سے ایسی ہی حدیث ذکر کی۔

امام بخاری اورمسلم دونوں سیجے سندوں میں کئی طرح کی حدیثیں لیتے ہیں جن ہے اس بات کا شوت ماتا ہے کہ توارت کو ہاتھ لگا ناء ہم بستری کے درجہ کا ہوتا ہے چنانچے ان میں بیرحدیثیں (نمبر ۷۵ میں تا ۴۸۸) شامل ہیں:

ت حضرت ابو ہریرہ شاننگا کی حدیث کہ: ہاتھ کا زناعورت کو ہاتھ لگا ناہوتا ہے۔

المعن معرت ابن عباس فالفهاكي حديث كه نشايدتم في ورت كوچهوا ب

( من مسلم سے بھر مدیث کی حدیث کہ جو اقیم الصّلوة طَرُفَی النّهارِ کی تفسیر میں درج کی ہے پھر تفسیر وغیرہ میں ا امام بخاری ومسلم سے بچھ حدیثیں رہ گئی ہیں جن میں سے ایک رہے:

کے پاس تشہر جاتے۔'' کیا سیدہ عائشہ صدیقہ ڈگائی ہیں ہورے دن یااس کے تعود کے جے میں رسول اکرم مثل تیکوئی ہم سب بیویوں کے بال تشریح اللہ کی باری ہوتی تواس بال تشریف لاتے ، بوسہ لیتے اور ہم ستری کئے بغیر چھولیا کرتے تھے اور جب اس بیوی کے پاس آتے جس کی باری ہوتی تواس کے پاس تشہر جاتے۔''



ہمبستری کے علاوہ تھاجس میں وضوکرنا ہوتا ہے۔

🚁 (ایک پیرہے) حفرت ابن عمر ڈگا ٹھنا بتاتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب ڈگا ٹھنانے فرمایا تھا کہ''بوسہ لینا،عورت

حچولینے کی طرح گناجا تا ہے لہذااس پروضو کرلیا کرو۔''

📶 (ایک بیہ ہے) حضرت معاذبان جبل طالتین بتاتے ہیں کہوہ نبی کریم مَثَاثِیْا بِنَمْ کی خدمت میں حاضر تھے کہ اس دورا

ا کے شخص نے حاضر ہو کر عرض کی: یارسول الله!اس آ دمی کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں جھے کوئی ایسی عورت ل گئ ایں کے لئے حلال نہ تھی تو اس نے اس کی کوئی چیز (چھونے) سے نہ چھوڑی؟ اس پر فرمایا: ''متم لوگ اچھی طرح سے وضو کم كرواور پرنمازك لئے كفرے ہوجايا كرو"

حضرت معاذ فرياتے ہيں كـ الله تعالىٰ نے بيآيت اتارى وَاقِمِ الصَّلُوةَ طَرَفَى النَّهَارِ وَزُلُفًا مِّنَ الَّيْلِ حضرت معاذ ڈٹاٹٹنڈ نے عرض کی یارسول اللہ! ایساتھم صرف میرے لئے ہے یاعام مسلمانوں کے لئے؟ فرمایا: سب مسلمانوں ۔

یہ ساری حدیثیں اوران کے علاوہ جومیں نے ذکر کی ہیں،ان سے پتہ چلتا ہے کہ پخین کا ان پراتفاق ہے البتہ بیہ میں مختلف مقامات پر موجود ہیں اور پھرسب کی سب صحیح ہیں ، یہ بتاتی ہیں کہ جس چھونے پر وضو کرنا ہوتا ہے ، وہ ہمبستری سے

M Irr

درجه رکھناہے۔

حضرت ہشام بن عروہ رہائنگ بتاتے ہیں کہ حضرت عروہ ،خلیفہ مروان بن حکم کے ہاں تھے تو ان سے پیشاب گاہ کو ہا لگانے کے بارے میں یو چھا گیا،انہوں نے اسے اہمیت نہ دی تو مروان نے کہا: مجھے بسرہ بنت صفوان ڈاٹھٹا نے حدیث سنا کی ر سول اكرم مَثَلَ عُلِيَةٍ لِلْمِ نَهِ فَرِما يا تَهَا ''جبتم ميں سے كوئى بييثاب گاه كو ہاتھ لگالے تو وضو كئے بغير نماز نه پڑھے۔''

اسی ووران مروان نے کوتوال کوحفرت بسرہ کے پاس بھیجا، وہ واپس آیا تو کہنے لگا: ہاں (یونہی ہے) میرے بتاتے تھے کہ آ دمی جب اپنی بیشاب گاہ ، وونوں ملوں یا شرمگاہ کوچھو لے تو وضو کئے بغیر نماز نہ پڑھے۔''

حضرت حماد بن زید نے بھی بیر حدیث ای انداز ہے بتائی ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ حضرت عروہ حضرت بسرہ سے مدیث سی تھی، اس مدیث میں موجودراوی خلف بن مشام پختہ ہیں اور قاری اماموں میں سے ایک ہیں۔

حضرت ہشام بن عروہ ، ہشام ، ان کے والد اور بسرہ ہے بن کر جمہور محدثین کے مطابق اس حدیث کو سیحے قرار د والول مين بيهجد ثين شامل بين: الوب بن الي تميمه سختياني ، قيس بن سعد كمي ، ابن جريج ، ابن عيينه، عبد العزيز بن الي حازم ، يج سعيد ، حماد بن سلمه، معمر بن راشد ، بشام بن حسان ، ابوعلقمه ،عبدالله بن محمه ، عاصم بن حلال بارقی ، لیجیٰ بن ثغلبه مازنی ، سعید بر

الرحل مجي على بن مبارك منا كي، ابان بن يزيدعطار، حمد بن عبدالرحلن طفا وي، عبدالحميد بن جعفرانصاري ( - ) عبدالعزيز بر

دراوردی، بزید بن سنان جزری،عبدالرحل بن ابوالزناد،عبدالرحل بن عبدالعزیز، حارثه بن هرمه قیمی ابومعمراور حفزت عباد بن صهیب وغیره۔

ان حضرات کی خالفت ایک جماعت نے کی ہے چنا نچہ انہوں نے ہشام بن عروہ سے، انہوں نے اپنے باپ سے، انہوں نے اپنے باپ سے، انہوں نے معزت سفیان بن سعید انہوں نے مروان سے اور انہوں نے حضرت بسرہ سے روایت کی ہے چنا نچہ ان میں بیلوگ شامل ہیں۔حضرت سفیان بن سعید توری، ہشام بن حسان سے ایک روایت ، ایک روایت جماد بن معلمہ سے ، مالک بن انس، وھٹ بن خالد، سلام بن الی مطبع ، عمر بن علی مقدمی ، عبداللہ بن اور لیں ، علی بن مسہراور ابواسا مدوغیرہ۔

ان میں ہشام بن عروہ اوران کے ساتھیوں میں اختلاف کا ذکر ملتا ہے جس پر ہم نے نظر دوڑائی تو پہ چلا کہ جنہوں نے حضرت عروہ کا ساع حضرت برہ صے ثابت کیا ہے، وہ اہم ہاوران میں پچھ حضرات ان لوگوں سے بڑے حافظ محد ثین ہیں جنہوں نے اس میں مروان کا بھی ذکر جنہوں نے اس میں مروان کا بھی ذکر کیا ہے چنانچہ ان میں حضرت مالک بن انس اور ثوری جسے حضرات شامل ہیں چنانچہ جنہوں نے اس اختلاف پر گہری نظر ہیں کیا ہے چنانچہ ان میں حضرت مالک بن انس اور ثوری جسے حضرات شامل ہیں چنانچہ جنہوں نے اس اختلاف پر گہری نظر ہیں ڈالی، ان کا خیال ہے کہ بیر صدیث بے فائدہ ہے کیونکہ امام منم کے محد ثین نے مروان پر اعتراض کیا ہے چنانچہ ہم نے ویکھا تو بہت سارے پختہ حافظ الحدیث لوگوں نے اسے ہشام بن عروہ سے روایت کیا ہے جنہوں نے اسپنے والد سے اور انہوں نے بہت سارے پختہ حافظ الحدیث لوگوں نے اسے ہشام بن عروہ سے روایت کیا ہے جنہوں نے اسپنے والد سے اور انہوں نے بھران کی روایتوں میں لکھا ہے کہ حضرت عروہ نے کہا: پھر اس مروان سے روایت کیا ہے اور اس نے بھے وہی حدیث سائی جیسے مروان نے مجھے بسرہ سے منی حدیث سائی الہذا ہے بات ہمیں کے بعد میں بسرہ سے ملاچنا نچرانہوں نے مجھے وہی حدیث سائی البذا ہے بات ہمیں جمل سے اختلاف اور شبہ جا تارہا اور فابت ہوگیا کہ حضرت عروہ نے بہت مورت برہ سے ساتھا۔

(چنانچ جن لوگوں سے ہم نے لے کربیان کیا ہے کہ عروہ نے بسرہ سے مدیث نی، ان میں شعیب بن اسحاق دشتی شامل ہیں، وہ بناتے ہیں کہ جھے ہشام بن عروہ نے ، انہوں نے اپنے باب سے، انہوں نے مروان سے اور انہوں نے بسرہ بنت صفوان سے سن کر بتایا (بیصی بیتیں) کہ نبی کریم مکا الفیکی کے فرمایا: ''جوانی شرمگاہ کو ہاتھ لگا لے تو وہ وضو کرلیا کر ہے۔'' مسفوان سے سن کر بتایا (بیصی بیتی کہ بیس نے حضرت بسرہ داری تھا ہے اس مدیث کے بارے بیس پوچھا تو انہوں نے ان کی تقد میں کی تقد میں کہ تھی ہے۔ کہ تھی سے محضرت کی تقد میں کہ تھی ہے۔ کہ تھی سے محضرت کی تقد میں کہ تھی ہے۔ کی تقد میں کہ تھی ہی کہ تھی ہے۔ کی تقد میں کہ تھی کہ تھی ہے۔ کی تقد میں کہ تھی ہے۔ کی تقد میں کہ تھی کی تھی کہ تھی کے کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کی کہ تھی کہ تھی کے کہ تھی کہ تھی

آنی میں سے ایک راوی رہید بن عثال تیمی ہیں) حضرت رہید بن عثال میمی ہشام بن عروہ ہے، وہ اپنے والد ہے، وہ میں است سے، وہ مروان بن حکم سے اور وہ بسرہ بنت صفوان سے روایت کرتے ہیں: وہ کہتی ہیں کدرسول اللہ مثالی کی اس نے فرمایا: ''جو مختص اپنی پیشاب کاہ کو چُھولے تو وضو کرلیا کرے'' حصرت عروہ کہتے ہیں کہ میں نے بسرہ سے پوچھاتوانہوں نے کہار بیعہ نے تھیک کہا ہے

(ایک داوی منذر بن عبدالله حزامی مدینی ہیں) منذر بن حزامی نے مشام بن عروہ سے، انہوں نے اسپے والد سے انہوں نے مروان ہے اور انہوں نے حضرت بسرہ بت صفوان دلیجئا ہے روایت کی کہرسول اللہ مَا اَلْیُواَیِّم نے فرمایا:'' جو خض ا

بیثاب گاہ کوچھولےتو (نماز وغیرہ کے لئے) وضوکرلیا کرے۔''

حضرت عروه نے اس روایت کا اٹکار کیا چنانچے بسرہ سے پوچھا توانہوں نے حضرت منذر کو بیجا قرار دیا۔

(ایک راوی عنب بن عبدالواحد قرشی بین )عنب بن عبدالواحد، بشام سے، وہ اپنے والد سے، وہ مروان اور وہ بسرہ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم مَثَاثِینَ کِلم نے فرمایا '' جو محص شرمگاہ کو ہاتھ لگالے تو وضو کئے بغیر نماز نہ برڑھے۔''

وہ کہتے ہیں کہ میں بسرہ کے ماس پہنچا تو انہوں نے مجھے وہی حدیث سنائی جومروان نے ان سے من کر سنائی تھی ا

انہوں نے کہاتھا کہ میں نے رسولِ الله مَثَالِّيْنِيَةِ الْمُ كُوبِول فرماتے سناتھا۔

<u> (ایک راوی) بوالاسود حمید بن اسور بھری ہیں جو پختداوراعتر اض سے بچے ہوئے ہیں چنانچہ) ہمیں ابوجعفر محمد بن ا</u> بن عبدالله بغدادی نے روایت سالی ، انہوں نے اساعیل بن اسحاق قاضی سے تن ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے علی بن مدین سے

اور پھر شعیب بن اسحاق کی حدیث سنا کی جسے انہوں نے ہشام بن عروہ سے سنا اور جس میں انہوں نے ذکر کیا کہ عروہ نے ب سے پی چنانچہ کہا: اس بنیاد پر روایت ہے جو تہہیں بتاتی ہے کہ بچیٰ بن سعید قطان نے بیصدیث ہشام بن عروہ سے، انہوں۔

اینے باپ سے انہوں نے مروان سے اور انہوں نے بسرہ بنت صفوان سے تی (میصابیقیں) فرماتی ہیں کہ رسول الله مثالثاً

نے فرمایا:'' جبتم میں ہے کوئی اپنی پیشاب گاہ کوہاتھ لگا لے تووضو کئے بغیرنماز نہ پڑھے۔''

حضرت عروہ نے اس کا اٹکار کیا چنا نچے حضرت بسرہ ہے یو چھا تو انہوں نے اس کی تصدیق کر دی۔ (یہاں مخطو۔

میں ڈیورہ سطر کی جگہ خالی ہے اور پھر لکھا ہے) جزم انصاری جمہ بن مسلم زہری، ابوالز نا دعبداللہ بن ذکوان قرشی محمد بن عبداللہ عروه ، ابوالاسود محمه بن عبد الزحن بن نوفل قرشي عبد الحميد بن جعفر انصاري حسن بن مسلم بن بيناق وغيره تابعين اور تبع تابع

ر ہی بسرہ بنت صفوان ڈانٹھا تو دہ سردار متم کے قریش سے علق رکھتی ہیں۔

بنت صفوان کون تھیں؟'' یہ عبدالملک بن مروان کی نانی تھیں''لہذاانہیں پہچان رکھو۔

📶 حضرت مصعب بن عبداللدز بیری بتانتے ہیں کہ بسرہ بنت صفوان بن نوفل بن اسد بیعت کرنے والوں میں ش

تھیں اور ورقہ بن نوفل ان کے چپاتھے صفوان بن نوفل کے ہاں نرینداولا دنتھی البتہ بسرہ سے اولا دھی اور وہ حضرت معاور





مغيره بن ابوالعاص كي بيوي تقيس\_

یمی حدیث بهت سارے صحابہ اور تا بعین سے روایت ہے جنہوں نے اسے جھزت بسرہ سے سناتھا، ان حضرات میں حضرت عبد اللہ بن عمر ان میں حضرت عبد اللہ بن عمر اللہ بن عمر و بن عاص، حضرت سعید بن میں بنت عبد الرحمٰن انصاریہ، حضرت عبد اللہ بن ابوملیکہ ، حضرت مروان بن حکم اور حضرت سلیمان بن موی دی اللہ بن اللہ بیں۔

ہم نے حضرت بسرہ بنت مفوان ہے اس حدیث کے علاوہ پانچ اور حدیثیں کھی ہیں جن سے ان کی شہرت کا پیتہ چلتا ہے جس کی وجہ سے بیاعتر اض دور ہوجا تا ہے کہ وہ نامعلوم تھیں۔

الله سیّده عائشه سیده ام حبیبه سیّده ام سلمه اورسیّده اردی بنت انیس رضی الله عنهم عنهن شامل ہیں۔ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ اللَّهُ مُنْاسَعُ بِينَ كَدرسول اللَّهُ مَا لِيَا إِنْ اللَّهِ مِلْاً إِنْ اللَّهُ مِلْاً اللّ

سیطری میں میں اس کی تائیداس مشہور حدیث سے ہوتی ہے جو حضرت بزید بن عبدالملک سے روایت ہے۔ انہوں نے حضرت سعید بن ابی سعید سے تن اور انہوں نے ابو ہر برہ و النفی سے تن۔

و نبی سیّده عائشہ ڈاٹھا کی صحیح روایت ہے کہ فرمایا:''جب کوئی عورت اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگا لے تو وضوکر لے'' چنانچہ حضرت قاسم بن محمد سیّده عائشہ ڈاٹھیا کی روایت بتاتے ہیں کہ فرماتی ہیں:''جب عورت ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کوچھو لیتی ہے تواسے وضوکر لینا جا ہے''

و حربین چ ہے۔ ﷺ سیّدہ عائشہ رفیانٹیا بتاتی ہیں کہ:''جب کوئی عورت اپنی شرمگاہ کوچھولے تو وضو کر لے''

اسی سلسلے میں حافظ الحدیث امامول کے درمیان سیمنا ظرہ ہواتھا:

صف ما فظ عدیث حضرت رجاء بن مرجی ڈالٹیئ بناتے ہیں کہ میں حضرت امام احمد بن حنبل، حضرت علی بن مدینی اور حضرت یکی بن معین مجدخیف میں اکتھے ہوئے اور پیشاب گاہ کو ہاتھ لگانے کے بارے میں مناظرہ شروع کر دیا چنا مجرحشرت کی بن معین نے گوفیوں کی بات کی اوران کی پیروی کی ، حضرت بی بن معین کے بن معین نے کوفیوں کی بات کی اوران کی پیروی کی ، حضرت بی بن معین نے حضرت بسرہ بنت صفوان کی حدیث بی جب کہ حضرت علی بن مدینی نے حضرت قیس بن طلق کی حدیث کی جسے انہوں نے حضرت بسرہ بنت صفوان کی حدیث بی جب کہ حضرت اس کی جب کہ مروان نے نے دوالدے ساتھا اور حضرت بی بی معین سے کہا جم وان نے نے دوالدے ساتھا اور حضرت بی بی معین سے کہا جم مروان کے پاس آگیا تھا۔

اں پر حضرت کیجی نے کہا: حضرت عروہ نے اس پر بس نہیں کی تھی، وہ بسرہ کے پاس پہنچے اور ان سے پوچھا جس پر

انہوں نے بیرحدیث ان کے سامنے بر صوری تھی۔

اس کے بعد حصرت کیجی نے کہا کہ قیس بن طلق پراکٹر لوگ اعتراض کرتے ہیں اوران کی حدیث کودلیل نہیں بنانے اس پرامام احمد تنبل نے کہا: '' آپ دونوں حضرات کی باتیں ٹھیک ہیں۔''

اں گئے بعد حضرت کیلی نے کہا: حضرت مالک، حضرت نافع ہے اور وہ حضرت ابن عمر ولائٹھکا ہے روایت کر۔

ہیں کہ' انہوں نے پیشاب گاہ کو ہاتھ لگانے پر وضو کیا تھا'' جس پر حضرت علی ڈالٹنئ نے کہا کہ حضرت ابن مسعود ڈالٹنئؤ فر ما۔

ہیں۔اس سے وضونہ کرو کیونکہ ریتمہارےجسم ہی کا ایک حصہ ہے۔

اس پر حضرت یمیٰ نے پوچھا کہ بیروایت کس سے سی ہے؟ انہوں نے بنایا کہ حضرت سفیان سے، انہوں ۔ حضرت اپوتیس ہے، انہوں نے حضرت ھذیل ہے اور انہوں نے حضرت عبد اللہ سے سی تھی اور حضرت ابن مسعود کے سات

حضرت ابن عمرا کٹھے ہوں اوران میں اختلاف پیدا ہوجائے تو حضرت ابن مسعود کی پیروی زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ اس پر حضرت امام احمد بن عنبل رحمه الله في كها كه مال يونهي بي كين ابوقيس او دي كي حديث كودليل نبيل منايا جائے گ

اس پر حضرت علی مدینی نے کہا: مجھے حضرت ابوقعیم نے ، انہیں مسعر نے ، انہیں عمیسر بن سعیدنے اور حضرت عمار

یا سر رہائش نے روایت بیان کی کہ مجھے اس کی پرواہ نہیں اسے چھولوں یا ہاتھ الگ کروں ، اس پرامام احمہ نے کہا: حضرت عمار اور ا عربرابر ہو گئے لہذا جس کا جی جا ہے ان کی بات مانے اور جس کا جی جا ہے ان کی مان لے۔

اس پر بچی نے کہا کے میسر بن سعیداور عمار بن یا سرکے در میان بروافرق ہے۔ حضرت عبدالله والثين بتاتے ہیں کہ 'مم نبی کریم مَا لَیْقِاتُهُم کے ساتھ نماز پڑھا کرتے اور شرمگاہ چھونے پروضونہ کیا کرتے

حضرت احربن منبع طالفیٰ بتاتے ہیں کہ حضرت ابومعاویہ نے ہم سے روایت کی چنانچہ اپنی سند کے ذریعے ایک

روايتٌ

حضرت عبدالله بن ادرلیس دلالفتائے خضرت اعمش ہے الی ہی روایت کی۔

به حدیث شخین کی نثر طرح سجے سے کین شیخین نے اسے نہیں لیا۔ و معرت انس والنور بتات میں کہ بی کریم مثالی کا نے ایک مرتبہ سے زیادہ بارنماز میں جوتے ندا تارے، بیرو

صحاب نے بھی یونی کیا ، آپ نے یو چھا : کیابات ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ آب نے اتارے تو ہم نے بھی اتارے ہیں۔

نے فرمایا: جریل نے مجھے بتایا ہے کہ جوتوں میں پلیدی (یااذی لفظ فرمایا) لگی ہوئی تھی۔ بیر حدیث امام بخاری کی شرط پر بھیج ہے کیونکہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن مثنی سے روایت لی تھی تا ہم دونو ل

الے نہیں لیا۔ اس کے ثبوت کے لئے خطرت میمون اعورے مشہور حدیث ملتی ہے۔

المعرد ابن معود رفالفيد بتاتے ہیں کدرسول اکرم مَلَا فيوارَا مِن ابناجوتا اتارا ( سس) اور فرمایا: جبریل نے مجھے اطلاع

و معرت مغیرہ بن شعبہ رہالنائے بات ہیں کہ' رسول الله مَالَّيْنَاؤُم جب کہیں حاجت پوری کرنے تشریف لے جاتے تو دور جلے جاتے''

بيصديث الممسلم كي شرط يرضح بليك شخين نے اسے بين ليا۔اس كي تائيد مين المعيل بن عبد الملك كي حديث ملتي ہے جوابوالز بیرسے روایت ہے:

وها معرت جابر والتنفئة بتاتے ہیں که' رسول الله مَا لَيْنَا إِنَّمَ قضائے حاجت کے موقع پراتنی دور چلے جاتے کہ کوئی دیکھ نہ سکتا۔''

و معرت ابن عباس والفجئافر ماتے ہیں کہ رسول اکرم مَثَالَتْ اللہ سے دریائی پانی کے بارے میں پوچھا گیا تو فر مایا: دریا کا ياني ياك موتائے۔''

بیر حدیث امام سلم کی شرط پرتی ہے، ایسی حدیثیں اور بھی بہت ہیں لیکن شیخین نے انہیں نہیں لیا۔

الله! ہم بحری سفر کرتے ہیں اور اپنے ساتھ تھوڑ اسایانی لے جاتے ہیں چنانچہ وضو کرتے ہیں تو پیاسے رہتے ہیں تو کیا ہم دریا کے یانی سے وضوکرلیا کریں؟ اس پر فرمایا: ''اس کا پانی پاک ہوتا ہے اور اس میں مرجانے والا جا تو رجلال ہوتا ہے۔''

حضرت مالك بن انس نے حضرت صفوان بن سليم سے روايت ميں حضرت عبد الرحمٰن بن اسحاق اور اسحاق بن ابراہیم مزنی کی پیروی کی ہے۔

ر ہی جھرت عبدالرحمٰن بن اسحاق کی روایت تو دہ یوں ہے:

و مفرت عبد الرحمن بن اسحاق نے حضرت صفوان بن سلیم سے انہوں نے حضرت سعید بن سلمہ سے ، انہوں نے مغیرہ بن ائی بردہ سے اور انہوں نے حضرت ابوہریرہ واللہ است کی ، انہوں نے بتایا کہ نبی کریم منگا تی ہے اور انہوں نے فرمایا: پھر آلی ہی

کی نیارسول اللہ اہم دریائی سفر کرتے ہیں اور ضرورت کا پانی ساتھ لیتے ہیں ،اگر وضو کرتے ہیں تو بیاسے دہ جاتے ہیں تو کیا ہارے لئے دریائی پانی سے وضو کرناجا تز ہوگا؟ آپ نے فرمایا "اس کا پانی پاک ہوتا ہے اوراس میں مرنے والاجا نورطلال ہوتا ہے۔" حضرت سعید بن سلمدسے دوایت کرتے ہوئے حضرت جلاح ابوکشرنے اس دوایت میں صفوان بن سلیم کی پیروی کی ہے۔ وها المعرب الوجريره والتفوز بتات بي كدايك دن بهم رسول اكرم مناتفية في خدمت مين حاضر سف كدايك شكاري حاضر



ہوکرعرض کرنے لگا کہ یارسول اللہ! ہم شکار کی خاطر دریا میں سفر کرتے ہیں تو ہم میں ہے کوئی چڑے کا تھیلا اٹھالیتا ہے اور اسے
امید ہوتی ہے کہ قریب ہی سے شکار پکڑ لے گا، کئی مرتبہ ایسے ہو بھٹی جاتا ہے اور بھی شکار ملتا ہی نہیں اور یوں کرتے کرتے دریا میں
وہاں تک چلا جاتا ہے جہاں وہم و گمان بھی نہیں ہوتا ، ایسے میں اسے احتلام بھی ہوسکتا ہے یا وضو کرنے کی ضر درت پڑسکتی ہے آگر
وہ اس پانی سے نہائے یا وضو کرے تو ہوسکتا ہے کہ پیاس اسے مارڈ الے تو آپ کے خیال میں جب بیڈر ہوتو ہم اس سے نہالیا
کریں یا وضو کرلیا کریں؟ ان کا خیال ہے کہ رسول اللہ متابیق کے فرمایا تھا: اس سے خسل بھی کرسکتے ہواور وضو بھی کرسکتے ہو
کیونکہ اس کا یانی یاک ہے اور اس میں مرنے والا جانور حلال ہوتا ہے۔''

حضرت امام مسلم نے حضرت ابوکشر جلاح کی روایت کی ہے اور اس روایت میں حضرت بیجیٰ بن سعید انصاری اور پزید بن محد قرش نے حضرت سعید بن سلم مخز وی کی پیروی کی ہے اور اس میں ان پراختلاف کیا گیا ہے۔

ﷺ اس کے بارے میں مجھے ابو محمد بن زیاد عدل نے روایت بتائی، وہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے دادانے روایت کی، انہیں عمر و بن زرارہ نے ، انہیں ہشیم نے ، انہیں بچیٰ بن سعید نے ، انہیں مغیرہ بن انی بر دہ نے پنی مدلج کے ایک آ دی سے س کرروایت

کی جس نے نبی کریم منافظ کیا ہے ایسی ہی روایت سی۔

کے حضرت مغیرہ بن عبداللہ نے اپنے والد ہے آور انہوں نے نبی کریم منافظ اللہ سے الی ہی روایت بتا کی اور سلیمان بن بلال نے یکیٰ بن سعید ہے، انہوں نے عبداللہ بن مغیرہ ہے اور انہوں نے اپنے والد سے س کرکہا۔

رى حفرت يزيد بن محمر قرشي كى صديث تووه يول ب:

هنگ حصرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنٹ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ مثل الیونٹ سے دریا کے پانی کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیا ہم اس وضو کرلیا کریں؟ فرمایا: اس کا پانی یا ک ہوتا ہے اور اس میں مرنے والا جا نور حلال ہوتا ہے۔''

ان میں سے ابوسلمہ بن عبد الرحمٰن بھی ہیں۔حضرت ابو ہریرہ نظائمنۂ بتائے ہیں کہ رسول اللہ مَثَاثِیَّاتِهُمْ سے دریائی پانی سے وضو کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا:''اس کا پانی پاک ہوتا ہے اور مر دار حلال ہوتا ہے۔''

انهی میں سے حضرت ابوسلمہ بن عبد الرحمٰن رفائقہ میں:

حضرت ابو ہریرہ طافقہ بتاتے ہیں کدرسول اکرم ملکھ اللہ سے دریائی پانی کے ذریعے وضو کے بارے میں بوچھا گیا تو



فرمایا: ''اس کایانی یا ک ہوتا اوراس کا مردار حلال ہوتا ہے۔''

عالم کلھے ہیں: میں نے حضرت امام مالگ بن انس والٹی کی پیروی میں کسی جانے والی اس حدیث کی سندوں میں سے تین حضرات سے روایت درج کی ہے جواس کتاب کی شرط پر پورے نہیں اتر تے اور وہ لیے ہیں: عبدالرحمٰن بن آگئ ،آگئ بن ابراہیم مرنی اور عبداللہ بن محمد قدامی رضی الله عنہم۔

جھے یوں کرنے پراس چیز نے ابھارا ہے تا کہ ایک عالم کے ذہن میں یہ بات رہے کہ یہ تائیدیں اور پیروی اس سند کی بین جسے امام مالک نے اپنی مؤطا کے شروع ہی میں لیا ہے پھر فقہاء اسلام نے اسے آپ کے دور سے لے کراب تک لیا ہے اور بیہ بین جسے امام مالک نے اپنی موسلے میں حضرت سعید بن سلمہ اور حضرت مغیرہ بن ابی بردہ پر جہالت کا الزام نہیں لگایا جا سکتا اور ان تائیدوں کے ہوتے ان دونوں کو مجمول نہیں بنایا جا سکتا۔

بیرحدیث حضرت علی بن ابی طالب، حضرت عبدالله بن عباس، حضرت جابر بن عبدالله، حضرت عبدالله بن عمر داور حضرت انس بن ما لک نزیاً لَنْزُمْ کے حوالے ہے بھی یونہی کھی ملتی ہے کہ رسول الله مثَّالِیُ اِلْمَا اِللّٰمَ مَا

ر ہی حضرت علی طالندہ کی حدیث تو وہ بول ہے:

کی حضرت علی رفتان میں کہ رسول اللہ مَنَا اللهِ مَنَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنَا اللهُ مَنَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ

ر ہی حضرت ابن عباس کی حدیث تواسے ہم ذکر کر چکے ہیں۔

ر ہی حضرت جاہر رہا تھا کا عدیث تو وہ ایوں ہے:

عضرت جابر والنفوز بنائے بیں کہ نبی کریم منافی بنائے ہیں کہ نبی کریم منافی بنائے ہیں دریا کے بارے میں فرمایا: 'اس کا پانی پاک ہے اور اس میں مرنے والا جانور حلال ہوتا ہے۔''

رہی حضرت عبداللہ بن عمروکی حدیث تو وہ یوں ہے:

الله من الله

میں نے عرض کی: یارسول اللہ! ہم اہل کتاب کی سرز مین میں جاتے ہیں، وہ شراب پینے اور خزر کے کھاتے ہیں تو آپ ہمیں ان کے برتنوں اور ہنڈیوں میں سے کھانے کا حکم بتا کیں۔فربایا: جب تک ان کے بغیر تمہارا گزارہ ہو سکے تو انہیں رہنے دو لیکن اگر کوئی چارہ نہ چلے تو انہیں پانی سے دھولو، پھر فربایا: ان پر پانی چھڑک دو، پھر فربایا کہ ان میں پکا کر کھالو۔





حضرت حادفر ماتے ہیں،میرے خیال میں آپ نے فرمایا تھا کہ 'اور بی لؤ'

حضرت شعبہ نے بیروایت حضرت الوب سے یونہی روایت کی ہے:

کھی حصرت ابولغلبہ شنی ڈالٹنے کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم سکا تیکا کم سے عرض کی کہ ہم عام طور پر اہل کتاب کے علاقے میں ہوتے ہیں تو ان کے برتئوں کے بارے میں کیا کریں؟ فرمایا: جب تک ان کے بغیر گزارہ ہوسکے، انہیں چھوڑے رکھو اورا گرضر دری ہوتو پھر انہیں یا نی سے دھوکراس میں یکالیا کرو۔''

یونهی میرورین حضرت خالد حذاءنے حضرت ابوقلا برے لی ہے چنانچیدہ ہوں ہے:

<u>الگھ</u> حضرت خالد، حضرت ابوقلا بہ سے اور وہ بتاتے ہیں کہ حضرت ثعلبہ حشنی ولٹائٹوئئے نے بتایا کہ میں نے نبی کریم مَلَّائْتِیوَہُمُ سے مشرکوں کے برتنوں (کواستعال کرنے) کے بارے میں یو جھا:

آپ نے فرمایا '' آنہیں دھولواوران میں کھانا پکالو۔''

سی صدیث شخین کی شرطول برصیح ہے کیکن دونول حضرات نے اسے نہیں لیا اوراگر وہ اسے حضرت حماد بن سلمہ اور ہشیم بن خالد کی صدیث سے تعلیل کریں اور ابوا ساءرجی کوسند میں شامل کرلیں تو پھر بھی بیصدیث میں جو گی اور اسے میچے میں لا نالازم ہوتا ہے، علاوہ ازیں ابوقلا بہنے ابوثغلبہ سے ساع کیا ہے۔

رہی حدیث حماد بن سلمہ رفائقیو وہ بوں ہے:

حضرت حماد بن سلمہ رفائقۂ حضرت الیوب ہے، وہ ابوقلا بہت، وہ ابواساء رجی سے اور وہ ابولتلبہ حشی رفائقۂ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے عرض کی: یارسول اللہ اہم اہل کتاب کے علاقے میں جاتے ہیں توان کی ہنڈ بول میں پکاتے اور ان کے برخوں میں پیتے ہیں (تواس بارے میں ارشاد فرمایئے) فرمایا جم کوان کے علاوہ برتن نیل سکیس توانہیں صاف کرلیا کرو۔''
رہی حضرت ہشیم کی حدیث تو وہ یوں ہے:

هم حضرت مشیم نے خالدحد اوسے، انہوں نے قلاب سے، انہوں نے ابواسا وجی سے اور انہوں نے ابولغلبہ نفسی سے سناوہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مَا اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ واللّٰہ اللّٰہ ا

په دونول سندن ياشنخين کی شرطول پر سيج هيل-

حضرت ابوالملي والله يتات بي كرسول الله ما الله ما الله على الله ما الله على الله على

<u>ar•</u>)

حفرت سعید ظالنوز نے الی ہی روایت لکھی ہے جے اہل بھرہ کے ایک شخ نے حفرت محمد بن منہال سے روایت کیا



ہے اور اس میں حضرت شعبہ سے روایت کا ذکر کیا ہے جو ان کا صرف وہم ہے، بیسند سیجے ہے کیونکہ اس کے راوی ابواملیج (جن کا نام عامر بن اسامہ ہے،ان کے والد اسامہ بن عمیر بنولحیان میں سے صحابی ہیں ) کی روایت مندول میں لی جاتی ہے تا ہم سیخین نے اس مدیث کوئیس لیا۔

الله عبدالله بن زید طالعی بنات بین که رسول اگرم مَثَالِیَّتِیَّلِم کے پاس دومُد (تو لنے کا پیانہ ہے) پانی لایا گیا تو آپ نے اس سے وضوفر مایا ، اوراسے دونوں باز ؤوں پر مُلاب '

بیعدیث شیخین کی شرطول پر سیج ہے لیکن انہوں نے اسے نہیں لیا۔

المالي المحمرت عائشہ ولائھ تاتی ہیں کہ رسول الله منالا يورا نے مرض وصال کے موقع پر فرمایا: مجھ برسات مشكيزے پاني بہاؤ جن کے بند کھولے نہیں گئے تھے تا کہ میں لوگوں کو کوئی ہدایت دے سکوں۔ سیدہ عائشہ رہاتی ہیں کہ ہم نے آپ کوسیدہ حفصہ کے تا بنے کے برتن میں بٹھایا اور آپ پر پانی بلٹ دیا، آپ اشارہ فرمار ہے تھے کہ بس تم نے میری مرضی پوری کر دی ہے اور پھرآپ وہاں سے باہر نکل آئے۔''

بیر حدیث مسحین کی شرط پر بوری اتر تی ہے لیکن انہوں نے اسے نہیں لیا کیونکہ حضرت ہشام بن بوسف صنعانی اور حفزت محمد بن حميد معمري نے اپني سندييں حضرت عمره كا ذكر نہيں كيا۔

رہی حضرت ہشام کی روایت تو وہ یوں ہے:

الم المعنى المعنوب المعنى المعنى المعنى المعنى المبول في زهرى سے، المبول في حضرت عروه سے روایت كى كه سيّده عائشه صديقة وللفُّهُ أنه بتايا بي رسول اكرم مَثَاثِيَّة بَلِمُ في مرض الموت كونوں ميں فرمايا: " مجمّد يرسات مشكيز برياني بليث دو " ر ہی حدیث ابوسفیان معمری تو وہ بول ہے:

الم من المراج المراج من المراج نے مرض وصال کے دنوں میں فرمایا تھا: ''جھھ پرسات مشکیز ہے یانی انڈیل دو'' ىيەدونول سندىن (۵۲۴،۵۲۳)شىنجىن كىشرط پرىتھىجى بىن \_

ها سیّدہ عائشہ ڈالٹیکا بتاتی ہیں کہ حضرت عبدالرحن بن ابوبکر ڈلٹیکا آئے تو مسواک کر ہے تھے، میں نے کہا: اے عبدالرحمٰن! بيمسواك مجھے دے دو، انہوں نے دے دی جے میں نے دانتوں سے چبایا اور رسولِ اکرم مَثَالَثِیَّا اِمْ کُورے دی۔ آپ نے میرے سینے کے سہارے بیٹھ کرمسواک کی۔"

میعدیث شخین کی شرط پرسی ہے کین انہوں نے اسے نہیں لیا۔

المن من ابن عباس و المن عباس و المن الله الله الله الله عبال الله من المنافقة المرابي المراس كالمنافقة المراس المر







مسواك كيائ

یہ حدیث شیخین کی شرط پر صحیح ہے لیکن دونوں نے اسے درج نہیں کیا۔

حضرت عائشہ والغبا بتاتی ہیں کدرسول اکرم مَالیّتِ اللہ نے فرمایا: "مسواک کرے پڑھی جانے والی نماز ،مسواک کے بغیر پڑھی جانے والی نماز سے ستر مرتبے بڑھ کر ہوتی ہے۔''

بيحديث امامسلم كي شرط يرتيح بيكن انهول في الي اليار 

ان کے لئے مسواک کرنالا زم قرار دیے دیتا نیزعشاء کی نماز آ دھی رات تک لے جاتا''

یہ حدیث شیخین کی شرط برصیح ہے اور اس میں انہوں نے فرض کا لفظ نہیں لیا اور اس میں خامی نہیں ہے۔

(ال مديث كى تائيدال مديث ملتى ب)

حضرت عباس بن عبدالمطلب والنفي بنات بي كه في كريم مَن النيوية في فرمايا:

''اگر میں اپنی امت پر بوجھ نہ بھتا تو ہرنماز کے موقع پران کے لئے مسواک کولازم کر دیتا جیسے میں نے ان پر وضو

<u>ہے۔</u> حضرت ابو ہریرہ وٹائٹنٹۂ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ مٹائٹیوائٹم نے فر مایا: ''جس کا وضونہیں ،اس کی نماز بھی نہین اور جو وضویر بسم الله نه يزهے ۔اس كا وضوبيں ہوتا۔''

اس حدیث کوحضرت محمد بن اساعیل بن الی فدیک نے حضرت محمد بن موی مخزوی سے روایت کیا ہے۔

حضرت ابوہر ریرہ ڈلاٹھنڈ بتاتے ہیں کہرسول الله مَالِیْتُواہِم نے فرمایا: ''جس کا وضوئییں ،اس کی نماز بھی ٹہیں اور جواس پر لهم الله شريف نه يره هاس كاوضونيين بهوتار "

بیرحدیث سیجے سندوالی ہے چنانچہ امامسلم نے اس کے ایک راوی یعقوب بن ابوسلمہ دیتار ماحیشون کوراوی لیا ہے

تاہم دونوں اماموں نے اسے نہیں لیا۔

اں مدیث کی تقدیق اس مدیث سے ہوتی ہے:

حضرت ابوسعید خدری ڈلاٹھئؤ کے مطابق رسول اللہ عَلیٰٹیاؤ فرماتے ہیں:''جس کا وضوعہ ہو، اس کی نماز نہیں ہوتی اور ایسے خص کا وضوئیں ہوتا جواس کے لئے بسم التنہیں پڑھتا ہو۔''

چنانچہ مجھے علی بن بندارزامدنے بتایا، آئییں عمر بن محمد بن جبیر نے، آئییں ابو بکراثر م نے ، وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت

ا ما احد بن حنبل ہے ایسے تخص کے بارے میں بوچھا گیا جو وضو کرتے وقت بھم اللہ شریف نہ پڑھے تو فر مایا کہ اس سلسلے میں



حضرت کثیر بن زید کی حدیث بہترین ہے۔

عضرت ابن عباس و المجلّ نے فر مایا: ' تم چا ہوتو بتا دوں که رسول اکرم مثل المجلّ فضو کیسے کیا کرتے تھے؟ پھرا یک برتن منظایا جس میں پانی تھا، اس میں سے چاتو بھر کر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا پھر دوسر اچلّو کے کر دونوں ہاتھوں سے چہرے کو دھویا،

پھراور کے کر داہنا ہاتھ دھویا، پھراور کے کر بایاں ہاتھ دھویا، پھرتھوڑا ساپانی لے کر ہاتھ جھاڑے اورسر کے ساتھ ساتھ دونوں کانوں کامسے کیا، پھرچلو داہنے پاؤں پر بہایا جس میں موزا تھا اور پھر بائیں پر بھی یونہی بہایا اور پاؤں کی پجلی طرف دونوں موزوں پرسے کیااورفر مایا کہ رسول اکرم مَناطِیقِ آئم یوں وضوفر ماتے تھے۔''

بیحدیث امام سلم کی شرط پر جی ہے کیکن شخین نے ان الفاظ سے اسے نہیں لیا، دونوں حضرات حضرت زید بن اسلم کی حدیث پراتفاق کرتے ہیں جو حضرت عطاء نے حضرت ابن عباس ڈاٹھ کا سے روایت لی ہے کہ'' آپ نے ایک ایک مرتبہ پانی بہایا تھا'' جب کہ اس روایت میں پوری وضاحت نہیں اور اس حدیث میں وضاحت پائی جاتی ہے۔

حضرت لقيط بن صبره رفظ النفؤ رسول اكرم مَثَّلَ النَّهُ كَيْ خدمت مين حاضر بوئے اور يکھ چيزوں کا ذکر کيا جس پر ئي کريم مَا النَّا الله ان سيفر مايا: ''وضوكرتے وقت پانی بہاتے جاؤ، انگليوں كے درميان انگلياں پھيرا كرواورناك ميں اچھى طرح سے پانی ڈالو، ہاں روزہ موتوا حتيا ط كرو۔''

بی حدیث صحیح ہے لیکن شیخین نے اسے نہیں لیا اور بیان حدیثوں میں شامل ہے جن کے بارے میں ہم نے کہدر کھا ہے کہ شیخین اس صحابی کی روایت نہیں لیتے جن کا صرف ایک ہی راوی ہو جب کد دونوں حضرات سے اس قتم کی پچھ حدیثیں کی ہوئی ہیں۔

رہے ایک راوی ابو ہاشم اساعیل بن کشر القاری تو وہ ملّی محدثین میں بردامقام رکھتے تھے، ان سے حضرت توری کے علاوہ کئی محدثین نے روایت لی ہے جن میں حضرت ابن جرتج ، حضرت داؤد بن عبد الرحمٰن عطار اور حضرت کی بن سلیم وغیرہ نے روایت لی ہے۔

ر بی حضرت این جریج کی حدیث تووه اول ہے:





ر ہی حضرت داؤد بن عبدالرحلٰ عطار کی حدیث تووہ یوں ہے:

رہے ۔ حضرت داؤ دبن عبدالرحمٰن عطار، حضرت اساعیل بن ابی کثیر ہے، وہ عاصم بن لقیط بن صبر ہ ہے روایت کرتے ہیں كه حضرت لقيط بن صبره كےمطابق رسول الله مَثَاثِينَةٍ لم نے فر مایا: '' ناک میں پانی ڈالتے وقت خوب اوپر لے جاؤ ، ہاں روز ہ ہوتو پر ہیز کر داورا پنی بیوی کو یوں نہ مار د جیسے اپنی لونڈی کو مارتے ہو۔''

حضرت میجی بن ملیم کی حدیث بول ہے:

حضرت کیچیٰ بن سلیم ،حضرت اساعیل بن کثیر ہے اور وہ حضرت عاصم ہے روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد حضرت لقیط بن صبرہ نے بتایا: میں بنوالمنتفق کے وفد میں شامل تھا جورسول اللہ مَا اَللَّهِ مَا اِللَّهِ مَا اللهِ مَا رسول الله! مجھے وضو کرنے کا طریقہ بتائیے۔فرمایا: وضومیں یانی بہایا کرواور انگلیوں کے درمیان انگلیاں پھیروتا ہم روز ہ نہ ہوتو ناك مين خوب ياني چڙهاؤ''

ال جیسی مدیث حضرت ابن عباس ڈاٹھ کا ہے جو پہ ہے:

حضرت ابن عباس وَلِلْعُهُمُّا بِهَا تِنْ بِين كه رسول اللهُ سَلِّ لِلْهِ اللهِ مَلَا فِي ما يا ? ' ناك مين دومز تنبه (يا فرمايا كه تين مرتبه ) خوب

ر المنظم المنظم المنظمة المنظم میں پانی ڈالا اور تین ہی مرتبہ گئی گی،سراور کانوں کامسح اندرو باہر کے تھے سے کیااور چیرہ دھوتے وقت تین مرتبہ ڈاڑھی میں

انگلیاں پھیریں جب کہ ابھی پاؤل نہیں دھوئے تھے اور فرمایا: میں نے رسول اللہ مٹائٹیوکٹا کو یوں وضوفر ماتے و یکھا تھا جیسے تم نے <u> جُھے کرتے ویکھا ہے۔''</u>

شیخین حدیثِ عثان کی سندیں بیان کرنے میں اتفاق کرتے ہیں جو وضو کے بعد کے متعلق ملتی ہیں لیکن انہوں نے ایی روایتوں میں ڈاڑھی کے تین مرحبہ خلال کا ذکر نہیں کیا۔

میسند سیج ہے، دونوں حضرات نے اس کے راویوں کولیا ہے البتہ عامر بن ثفق کو راوی نہیں لیا، جب کہ ان میں مجھے کوئی خامی نظر نہیں آئی حالانکہ وہ ڈاڑھی کے خلال میں سیحے ثبوت رکھتے ہیں جوانہیں حضرت عمار بن یاس حضرت انس بن مالک اورستیدہ عائشہ رخی کنٹی سے ملا ہواہے۔

ر ہی حضرت عماری حدیث تو وہ سے:

حضرت حسان بن بلال طالتنهٔ نے حضرت عمار بن یا سر طالته کو وضوکرتے دیکھاچنا نجیانہوں نے ڈاڑھی میں انگلیاں

بچھریں تو آپ سے بوچھا گیا کہ آپ نے ایبا کیوں کیا ہے؟ انہوں نے کہا مجھے کیا رکاوٹ ہے جب کہ بیں نے رسول الله مَا اللهِ مَا اللهِ مَا طلال کرتے دیکھا ہے۔''

حضرت سفیان کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت سعید بن ابی عروبہ نے، انہیں حضرت قادہ نے، انہیں حضرت حسان بن بلال نے اورانہیں حضرت عمار رفاتینئے نے روایت کی اورانہوں نے رسول اللہ مُکاٹیٹیونٹی سے ایسی ہی روایت کھی۔

رہی حضرت انس بن ما لک ڈالٹیئو کی حدیث تو وہ یوں ہے:

الگیاں ڈال کر ڈاڑھی کا خلال فرمایا اور فرمایا کہ میں نے دسول اکرم مَثَّلَ الْکِیْ کُلُم وَضُوکرتے دیکھا تو آپ نے نیچ سے انگلیاں ڈال کر ڈاڑھی کا خلال فرمایا اور فرمایا کہ 'میرے دب نے مجھے یونمی تھم فرمایا ہے۔''

ﷺ حضرت انس بن ما لک رٹائٹوئۂ بتاتے ہیں کہ میں نے نبی کریم منائٹیوٹٹ کووضوکرتے وفت ڈاڑھی کا خلال کرتے ویکھا تھااور فرمایا تھا کہ''میرے رب نے مجھے یونہی کرنے کا حکم دیا ہے۔''

ر ہی سیّدہ عاکشہ ڈاٹھا کی حدیث تو وہ بوں ہے:

ﷺ حضرت عائشہ ولائفنا بتاتی ہیں کہ رسول اکرم مثل النہ ہی کا خلال کرتے ، کا نوں کے اندرونی ھے کے سے میں میرچ شوت موجود ہے۔

صحرت انس بن افک ڈالٹی تا ہے ہیں کہ رسول اکرم مَالٹیکی نے وضوفر مایا تو دونوں کا نوں کے اندرونی ھے کے ساتھ ساتھ سیرونی ھے بے ساتھ ساتھ سیرونی ھے بہتے ہیں کہ مستح فر مایا اور پھر بتایا کہ حضرت ابن مسعود بھی بہتی تھم دیا کرتے تھے۔

اس روایت میں حضرت زا کدہ بن قدام چھوں راوی اور اعتراض سے مجے ہوئے ہیں۔

صفرت ابو ہر رہ دلائفۂ بتاتے ہیں کہ' رسول اکرم مَثَاثِیْتِ کم نے وضوکا پانی دودومرتبہ بہایا تھا۔'' میصدیث امام مسلم کی شرط پر صحیح ہے کیکن دونوں نے اسے نہیں لیا۔

اس کا ثبوت وہ مرسل حدیث ہے جے حضرت معاویہ بن قرہ نے حضرت ابن عمر الله منا الله منا

کی معرت این عباس بھا میں اور ایک سے چتو میں کہ بی کریم منا الی کا ایک میں ایک مرتبہ پانی بہایا اور ایک سے چتو سے کئی کی اور ناک میں یانی ڈالا۔''

بیحدیث شخین کی شرط پرشیح ہے لیکن خودانہوں نے اسے بول نہیں لیا کہاس میں کلی اور ناک میں پانی ڈالنا ایک ہی یانی سے ہو۔





بیعدیث امام سلم کی شرط برخی ہے لیکن شیخین نے ان لفظوں میں اسے نہیں لیا۔



حضرت بلال بنائفة بتاتے ہیں کہ میں اسواق محلّے میں نبی کریم مَالْتَیْقَاتِیم کے ہمراہ گیا تو آپ قضاء حاجت کے لئے گئے۔واپس تشریف لائے تو میں نے پانی پیش کیا جس سے وضوفر مایا، پھر جبہ میں سے دونوں بازونکا لنے کی کوشس کی کیکن نہ

نکال سکے چنانچہ جبہ کے نیچے سے نکالے، پھروضو پورافر مایا اور موزوں پرمسے کیا۔

امام ما لک سے بیرحدیث سیج ہے اور سیخین کی شرطوں پر پوری اترتی ہے لیکن انہوں نے اسے ہیں لیا۔

اس حدیث میں بہت بڑا فائدہ بیہ ہے کہ پینین نے تو گھر میں موجود ہوتے ہوئے رسول اللہ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا مسح کے بارے میں حضرت صفوان بن عسال کی حدیث نہیں لی اور اس میں وفت کا ذکر کیا ہے بلکہ دونوں نے موز وں پرمسح کے لئے حضرت علی بن ابوطالب اور حضرت مغیرہ بن شعبہ کی حدیث پرا تفاق کیا ہے ( سس ) کیونکہ اسواق، مدینہ پاک کا ایک مشہو محلّہ ہے۔ بیرحدیث واؤ دبن قیس فراء کے نام سے مشہور ہے۔

کے لئے چلے گئے ،حضرت بلال ہمراہ تھے، پھرتشریف لائے تو میں نے حضرت بلال سے پوچھا: آپ نے کیا کام کیا ہے؟ انہوا

نے بتایا کہ آپ نے وضوفر مایا ہے جس میں چہرہ اور وونوں ہاتھ دھوئے ، پھر سراور موزوں پرمسے فرمایا۔''

بيعديث امام ملم كي شرط يوجي ہے چنانچ انہوں نے داؤ دبن قيس كوتسليم كيا ہے۔

حضرت عبدالله بن زیدانصاری والفنه بتاتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم مَالْقَیْقِاتُم کودیکھا کہ وضوفر مارہے تھے چنان آپ نے اپنے کانوں کے سے کئے اس کے علاوہ پانی لیاجس سے سرکامسح فرمایا تھا۔''

بیرجدیث صحیح ہےاور شیخین کی شرط پڑا پوری اثر تی ہے بشرطیکہ ابن آبی عبیداللہ سے سالم ہو چنانچہ دونوں حفرات ۔

اس کے سارے راوی گئے ہوئے ہیں۔

و معرف عبدالله بن زيد طالفية بتات بين كه ني كريم مَا الله الله في كانون كانون كامتح اس ياني كے علاوہ دوسر سے

ہے کیا جس ہے سرکامنے فرمایا تھا۔''

یہ پہلی طدیث کی طرح بالکل واضح اور ویسے ہی سیجے ہے۔

حضرت رہیج بنت معو ذ واللہ تاتی ہیں کہرسول اکرم مَالیّتی کم نے کا نوں کے اندرونی اور بیرونی حصے پڑسے فرمایا۔'' دونوں حضرات نے اس میں موجود راوی ابن عقیل پراعتا ذہیں کیا حالانکہ وہ حدیث کی روایت میں مضبوط ہیں

شرافت میںاوّل ہیں۔

صف حضرت عبداللد بن ابوسلمه دلالتنوئ بناتے ہیں کہ میں اور دواور خص حضرت علی دلالتنوئ کے ہاں گئے جن سے میں ایک توہم میں سے حضاور دوسر بے قبیلہ بنواسد کے تھے۔ آپ نے دونوں کوئسی کام سے جسیجا اور فر مایا کرتم مضوط ہولہذا اپ دین کی حفاظت کرو۔ اس کے بعد آپ بیت الخلاء میں چلے گئے ، واپس آئے تو پانی منگوا کر ہاتھ دھوئے اور قرآن کریم پڑھنا شروع کیا ہمیں مجیب سالگا تو فرمانے لگے، لگتا ہے کہ تم نے اسے براجانا ہے۔ رسول اکرم منگا تھا تھا ہے الخلااسے فارغ ہوتے تو قرآن پڑھتے ، گوشت کھا لیتے تھے لیکن جنابت (ہمبستری کی پلیدی) کے علاوہ آپ کوقرآن کی تلاوت سے کوئی چیزر کاوٹ نہنتی۔''

اس حدیث کی سند سیح ہے تا ہم شیخین اس کے راوی عبداللہ بن سلمہ کونہیں لیتے حالانکہ اس حدیث کا دار ومدارا نہی پر ہے جبکہ ان پرکوئی الزام بھی ٹابت نہیں۔

ﷺ مخضرت ابوسعید رہائیں کے مطابق رسول اکرم مٹالٹیں کے فرمایا:''تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس آئے اور پھر واپس ٹنے کا ارادہ کرے تو وضوکر لے کیونکہ بیطریقہ اچھا ہوتا ہے۔''

حضرت عبداللہ بن ابولتیس ڈاٹٹٹ بتاتے ہیں کہ میں نے سیدہ عائشہ صدیقہ ڈاٹٹٹا سے پوچھا: ہمستری کی وجہ سے ہونے والی بلیدی میں رسول اکرم سکاٹٹٹٹٹٹ کیا کچھ کیا کرتے تھے؟ کیا سونے سے پہلے نہا لیتے تھے یا نہانے سے پہلے سوجا یا کرتے تھے؟ انھوں نے فرمایا کہ دونوں ہی طرح کرلیا کرتے تھے چنانچ کھی نہا کرسوجاتے اور کھی وضوکر کے سوجاتے تھے۔ جس پر میں نے کہا: اس اللہ کاشکر ہے جس نے اس معاطے میں گنجائش دیدی ہے۔'

امام ملم نے ریحدیث مفرت قنیبرے لی ہے جبکداس کے فظول کے ثبوت نہیں دیئے۔

(ان کی پیروی حفرت غضیف بن حارث نے حضرت عائشہ ولی فیائی روایت ہی سے کی ہے، چنانچہ) حضرت عائشہ ولی فیائی روایت ہی سے کی ہے، چنانچہ) حضرت غضیف کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ ولی فیائی کے جو چھا کہ نی کریم متا فیائی کی جنابت کا غسل کیسے فرماتے تھے؟ اضول نے فرمایا:

(دیمی سونے سے پہلے نہا لیتے اور کھی نہائے سے پہلے سوجایا کرتے۔''

🙉 ان کی پیروی حضرت کهمس بن حسن نے حضرت برد کی روایت لے کر کی ہے۔

<u>ہے۔</u> حضرت اسود کے مطابق سیدہ عائشہ صدیقہ ڈاٹٹٹا فرماتی ہیں کہ رسول اگرم مَاکٹیٹٹٹٹ کی نماز سے پہلے دور کعنہ

پڑھا کرتے اور میں نے بھی نہ دیکھا کٹسل کے بعد بھی آپ نے بھی وضو کیا ہو۔''

بيعديث شيخين كي شرطول برضيح بيلين انھوں نے اسے نہيں ليا۔

اس حدیث کا ثبوت امام مسلم کی شرط برمختر کیکن واضح ملتا ہے جس میں راوی کوشک نہیں ہوا:'' حضرت اسود کے مطابق سیدہ عائشہ فالنجا بتاتی ہیں کہ رسول اللہ مَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْ

حضرت ابن عمر ﷺ عنسل کے بعد وضو کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا: ' دغنسل کر لینے کے بعد ایسا کون سا وض

ہوسکتا ہے جواس سے بردھ سکے؟''

( حاکم کہتے ہیں ) اس کے راوی حضرت مجمہ بن عبداللہ بن بزیع ڈالٹنز ہیں لیکن دوسروں نے حدیث کوان تک روکہ دیاہے (طریث موقوف)

<u> الله المنتخب من النفط كے مطابق سيد عائشہ زلیجہ ابتاتی ہیں كەرسول اكرم منا لینو تبنی المنے کے بعد ميرے ہا،</u> جسم گوگرم فرماتے۔''

یہ حدیث امام مسلم کی شرط رہیجے ہے لیکن شیخین نے اسے نہیں لیا۔ اس جیسی حدیثیں حضرت سعید بن میتب اور عر

سے ملتی ہیں جوانھوں نے سیدعا کٹھ والفینائے لی ہیں جبکہ دونوں صدیثوں کی سند میں مزوری ہے۔

(<u> الله عند الله الله الله الله الله عند الله ع</u> بدن یونچھ لیا کرتے۔''

اس حدیث کے راوی حفرت ابومعاذ کا نام نصل بن میسرہ بھری ہے،ان سے حضرت کیجیٰ بن سعید نے حدیث ج ل ہے اور پھر آھیں سراہا بھی ہے بھریہی حدیث حضرت انس بن مالک وغیرہ سے روایت ہے کیکن شیخین نے اسے نہیں لیا۔

ُ رخ کر کے بٹھائی اور پھراسی طرف منہ کر کے پیشاب بھی کیا جس پر میں نے کہا:''اے ابوعبدالرحمٰن! کیا اس منع نہیں دیا گیا؟ فرمایا: روکااس صورت میں گیاہے جب انسان تھلی جگہ میں ہواور جب تمہارے اور قبلہ کے درمیان کوئی ایسی چیز ہوجو پر

بن سَكِيتُو كُونُي حرج نهيں \_''

بیصدیث امام بخاری کی شرط پر پوری اتر تی ہے چنانچہ انھوں نے اس کے رادی حضرت حسن بن ذکوان کولیا ہے لیک شخین نے اسے ہیں لیا۔ اس سے بھی زیادہ پلید ہوتا ہے۔''

ال حدیث سے سارے راوی پختہ ہیں کیونکہ اسے یوسف بن خالد سمتی نے محفوظ لکھا ہے کیونکہ وہ اما منجاوی کی شرط مرجی ہے رسیح ہے اور انہوں نے بہت زیادہ ضرورت کی بناپر اسے لے لیا ہوا ہے بلکہ شخین نے اسی جگہ پر اس جیسی حدیث لے لی ہوئی ہے جس کی وضاحت کتاب کولمبا کردے گی۔

انساری تفاشین است میں دونع طالت بین که حضرت ابوابوب انساری ، حضرت جابر بن عبدالله اور حضرت انس بن ما لک انساری تفاشین بناتے بین که درسول اکرم مؤلین بی بناتے بین که درسول اکرم مؤلین بی بناتے بین اور سخر بالله کو بیارے بین ) کے بارے میں فرمایا: ''اب (اتوجہ ۱۰۵۰) (اس میں وہ لوگ بین که خوب سخرا ہونا چاہتے بین اور سخر بیا اللہ کو بیارے بین ) کے بارے میں فرمایا: ''اب انسار بو اللہ تعالی نے تمہاری پاکیزگی کو سراہ ہے ، بیتو بتاؤ کہ بید پاکیزگی کون ہی ہے؟ ''افھوں نے عرض کیا: '' یارسول اللہ ابهم نماز کے لیے قوضو کیا کرتے ہیں جبکہ جنابت پر نہایا کرتے ہیں۔'' آپ نے بوچھا کہ ان کے علاوہ بھی کوئی کام کرتے ہو؟ افھوں نے عرض کی: ''نہیں ، ہاں جب ہم میں سے کوئی بیت الخلاء سے لکا ہے تو وہ پانی سے استجاء کرنا چاہتا ہے۔'' اس پر فرمایا: ''بس یہی بات ہے۔''

یے عظیم صدیت ہے جو کتاب الطھارہ میں درج ہے کیونکہ حضرت محمد بن شعیب بن شابوراور حضرت عتبہ بن ابو عکیم شام والول کے امام مصلیکن شیخین ( مسلسلہ ) انھوں نے مضبوط قتم کی حدیثیں لی ہیں اور اس جیسی حدیث اس کے لیے چھوڑی نہیں جاسکتی چنانچہ حضرت ابراہیم بن یعقوب کہتے ہیں: حضرت محمد بن شعیب حدیث کے معاملے میں سب شام والوں میں سے زیادہ مجھددار شار ہوتے تھے۔

الملق منج سندے ال بات کا دلیل بھی ملتی ہے:

حضرت عویم بن ساعدہ انصاری عجل و الله تعالی نی کریم مَثَّلَقَوْمَ نے قباء والوں سے فرمایا: ''الله تعالی نے بارے میں مصیل بہت سراہا ہے اور فرمایا ہے : فیٹھ رِ جَالٌ یُوجِنُّونُ اَنْ یَعَظَّمَّوُو اور پوری آیت پڑھ کر فرمایا کہ یہ باکستان کی کون سے ؟ باکیزگ کون سے ؟ ور المعرب الله بن عمر بن لیمی بن حبان انصاری مازنی (بینی نبونجار) حضرت عبیدالله بن عبرالله بن عمر و کافترا کے بارے میں

SE THE SE

۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے بوچھا کہ آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر کو بھی وضوکرتے دیکھا تھا، وہ بے وضوہ وتے یا وضو سے تو

بن حظلہ بن ابی عامر تصیل ٹھی گئٹر کے اسے حدیث سناق کہ رسول القد ملی عیقادیم نے وسویا بے وسوہونے کی سورت میں ہرم سے موقع پر وضو کرنے کا حکم دیا ہوا تھا اور جب بیہ بات آپ کو بوجھل محسوس ہوئی تو ہرنماز کے موقع پر آپ نے مسواک کا حکم فرما

اور فریا کہ بے وضو ہونے کے علاوہ وضونہ کیا کر وکیکن حضرت عبداللہ بن عمر ٹیل ٹھٹانے اپنے اندر طاقت کی بنا پرفوت ہونے تک علیمہ ، ، ،

اسى پرممل كىيا۔''

بیر حدیث امام سلم کی شرط پر سیح ہے لیکن شیخین نے اسے نہیں لیا، ہاں افھوں نے حضرت سلیمان بن بریدہ سے دلم ہوتی ، حضرت علقمہ بن مرتد دلائشۂ کی حدیث لینے پر اتفاق کیا ہے کہ'' نبی کریم مُلَّا تَقِیقِائِم ہر نماز کے موقع پر وضوفر ماتے تھے تا ہم فقت سریں ماہیں تا ہوں ہے ۔ نہ میزن میں اس بی مضرب بر مصوب ''

جب فنح كمكاسال آياتو آپ نے پورى نمازين ايك ہى وضوسے پڑھيں۔"

کے حضرت جابر بن عبداللہ رہ اللین بتاتے ہیں کہ ہم غزوہ ذات الرقاع میں تھجور کے باغ سے نکلے تو مسلمانوں کے ایک م مخص نے مشرکوں کے ایک مخص عورت سے بدکاری کرلی۔ رسول الله مثالی الله مثالی اللہ تعالیٰ قافلے کو لے کراس طرف تشریف لائے اس عور س

کاشو ہر حاضر ہوا، وہ اس وقت موجود نہ تھا اور جب اسے بیہ بات بتائی گئ تو اس نے تشم کھا لی تھی کہ جب تک وہ رسول اکرم منگانگیا کے کسی صحافی کا خون نہ بہالے گاوہ بات ختم نہیں کرے گا چنانچہ وہ آپ کے بیچھے ہوچلا، آپ ایک منزل پر تھہرے تو فرمایا: ا

کے تسی صحابی کا خون نہ بہالے گاوہ بات حتم نہیں کرے گا چنانچہ وہ آپ کے چیچے ہوچلاء آپ ایک منزل پر همبر سے تو فرمایا: ال کون ہے جو آج رات ہماری حفاظت پر کھڑا ہو گا؟ چنانچہ دوآ دمیوں کو بلایا گیا جن میں سے ایک مہا جروں میں سے اور دوء

کون ہے جواج رات ہماری حفاظت پر ھڑا ہوگا؟ چنا مجددوا دمیوں تو ہدایا گیا بن کی سے ایک ہما بروں کی سے اور دو انصار میں سے تفااور دونوں نے عرض کی: یارسول اللہ اہم کریں گے۔ آپ نے فرمایا کہ اس گھاٹی کے کنارے پر کھڑے ہوجاؤ

راوی کہتے ہیں کہ رسول اکرم مِنَّالِیْقِیَّمُ اور آپ کے صحابہ ایک وادی کی گھاٹی میں تھبرے ہوئے تھے۔ جب دونو گھاٹی کے کنارے پر جارہے تھے تو انصاری نے ،مہاجری سے کہا: رات کے کون سے خصے کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہو؟ میں تہہ

موقع دیتا ہوں،اس نے کہا کہ ابتدائی حصہ مجھے دے دو چنا نچیمہا جری لیٹ گیا اور انصاری نے ففل پڑھنا شروع کردیئے۔ موقع دیتا ہوں،اس نے کہا کہ ابتدائی حصہ مجھے دے دو چنا نچیمہا جری لیٹ گیا اور انصاری نے ففل پڑھنا شروع کردیئے۔

ای دوران مورت کا شوہر آگیا،اس نے آدمی کی شاہت دیکھی تواسے پیتہ چل گیا کہ یہ تھا ظت کررہا ہے چنا نچدا نے اسے تیر مارا جواس کے جسم پرلگا جسے اس نے بھی نکال کرر کھ دیا اور سنجل کرنماز شروع کر دی، اس نے دوسرا تیر مارا جوا۔

ے اسے بیر مارا ہوا ں ہے۔ ہم چرفہ ہے ان ہے کی فاق کر رہا ہوا اس کر مار امراد وہ اسے لگا، اس نے نکال کر رکوع لگا، اس نے اسے نکال کر رکھومیا اور پیر سنجل کرنماز شروع کر دی۔ اس نے تیسری بار مارا، وہ اسے لگا، اس نے نکال کر رکوع

رگا،اس نے اسے نگال کرر کھومیلا اور چھڑ جس کرنمار مردوں۔اں سے بیسری بار مارہ وہ اسے نگا ہیں۔ اور پھراپنے ساتھی کو ہلا کر کہا کہ اٹھ بیٹھو کیونکہ جھے زخم لگے ہیں،وہ اچھال کراٹھا چنانچے جب اس آ دی نے ان دونوں کودیکھا توا۔ پیعہ چلا کہ وہ پکڑلیا جائے گالہٰذا بھاگ کھڑا ہوا۔ مہاجری نے جب انصاری کوخون میں است بت ویکھا تو کہا: سجان اللہ! تم نے مجھے اس وقت کیوں نہیں جگایا جب اس نے پہلا تیر مارا تھا؟ اس نے کہا کہ میں ایک سورت پڑھ رہا تھا، مجھے امچھا نہ لگا کہ اسے پوری کئے بغیر کاٹ دوں اور جب اس نے پھر پھینکا تو رکوع میں میں نے تصمیں بتایا ہے، اللہ کی تشم، اگر مجھے اس سرحد کی حفاظت رہ جانے کا اندیشہ نہ ہوتا جس کے بارے میں رسول اللہ منا تھی تھے تھم فرمایا تھا تو سورت پوری کرنے سے پہلے میں ہلاک ہوجا تایا پھر حفاظت پوری کرتا''

اس صدیث کی سند سیح ہے چنانچہ اس کے راوی حضرت محمد بن آخق کی روایتوں کو امام سلم نے لیا ہے۔ رہے حضرت عقیل بن جابر بن عبدالله انساند انساندی تو وہ اپنے دونوں بھائیوں محمد اور عبدالرحمٰن سے بہتر راوی ہیں۔ پھر بھارے اماموں نے اس صدیث کے بارے میں ایقین سے کہا ہے۔ بھارے ہاں اگر صدیث والی جگہ کے علاوہ کسی اور جگہ سے خون نکلے تو وہ وضولا زم نہیں کرتا۔

عضرت عقیل بن جابر والفند بناتے ہیں کہ حضرت جابر والفند نے بھی نبی کریم ملاقید کم مسالید کا سے ایسی ہی حدیث کسی ہے۔

ﷺ حضرت ابوسعید خدری را الفی کے مطابق''رسول اکرم مَنَّالْتِیَا آئِم نَالِیَّا کُلِی ان لوگوں کو با تیں کرنے سے منع فرمایا ہے جو پیشاب پاخانہ کررہے ہوں کیونکہ اللہ تعالی اس پرناراض ہوتا ہے۔''

حضرت ابوسعید کا نام عیاض بن هلال انصاری ہے جوتا بعین میں سے بزرگ ہوئے ہیں، اہل مدینہ میں سے مشہور تصاور جنگ بمامہ میں شہید ہوگئے تھے۔

پہلے ذکر ہونے والی حدیث کے مجھے ہونے پر بیرحدیث سنتے:

حضرت عیاض بن حلال انصاری ہے، حضرت کی بن ابی کثیر کی روایت کی ہوئی بیحد بیث سی ہے ہے، شخین نے اسے صرف اس بنا پرچھوڑ دیا ہے کیونکہ حضرت کی بن ابی کثیر کے ساتھی اس بیں اختلاف کرتے ہیں چنانچہ کچھ نے بینام حلال بن عیاض کھا ہے جبکہ حضرت ابوعبداللہ محمہ بن اساعیل (بخاری) نے اپنی تاریخ بیں کھا ہے کہ عیاض بن ہلال انصاری نے حضرت ابوسعید سے حدیث سی تھی جن سے حضرت کی بن ابی کثیر نے سی ۔ بیبات عشام، معمر علی بن مبارک اور حرب بن شداد نے کی بن ابی کثیر نے سی ۔ بیبات عشام، معمر علی بن مبارک اور حرب بن شداد نے کی بن ابی کثیر ہے لیکر بٹائی ۔

پھرعلی بن جمشا ذکہتے ہیں کہ میں نے موسلے بن ہارون کوفر ماتے سنا کہ اسے امام اور اعی نے دومر تبدروایت کیا ہے، ایک مرتبہ کی سے اور ایک مرتبہ حلال بن عیاض ہے۔



ہمیں بیصدیث محمد بن صباح نے بتائی ، آھیں ولیدنے ، آھیں امام اوزاعی نے حضرت کیجی بن ابی کثیر سے سن کر بتائی كرسول الله مَا يُتَقِيرُ لِمُ فِي أَمْرِ مِن طُورِين فرما يا تَفار

پھر حصرت عبدالرحلٰ بن مهدى بيرهديث عياض بن هلال سے روايت كرتے ہيں پھر شك كرتے ہوئے كہا تھا" أيا هلال بن عياض في روايت كي "

اسے انھوں نے عبد الرحل بن مہدی سے روایت کیا کیلی بن مدینی ،عبید اللہ بن عرقو اریری اور محمد بن من نے روایت کی چنانچہ انھوں نے عیاض بن حلال کے نام پراتفاق کیا ہے اور یہی درست ہے۔

(امام حاكم لكصة بين) بهار المامول ميں سے امام بخارى اورموئ بن بارون جيسے دوخضرات نے اسے مجيح كہا ہے۔ جس کی وجہ سے بیسند ہے جس میں عیاض بن حلال انصاری کا نام آیا ہے بلکہ امام بخاری نے اس پردلیلیں بھی دی ہیں جس کی وجہ ے بیرحدیث سی موگئ۔

پھرامام مسلم نے اس حدیث کامفہوم حضرت ابوکریب اور ابو بکرین الی شیبہ کی طرف بتایا ہے جوانھوں نے حضرت فرید بن حباب سے، انھوں نے صاک بن عثان سے، انھوں نے زید بن اسلم سے، انھوں نے حصرت عبدالرحمٰن سے اور انھول نے اینے والدابوسعید سے لے کر بتایا ہے کہ نبی کریم مُثَاثِیّتِیّتی نے فرمایا: ''مرد، مردی شرمگاہ نددیکھا کرے اورغورت عورت کی نہ و تکھے''الحدیث

هَدِي حَفِرت ابوهرير طالتُحنّا كے مطابق نبي كريم مَالتَّيْوَاتُم نے فرمايا كه "جبتم ہے كوئى دُ هيلااستعال كرے تو وہ طاق ہونا جا ہے کیونکہ اللہ طاق (ایک) ہے اور وہ طاق شے ہی کو پیند کرتا ہے، کیاتم و کیھے نہیں کہ آسان سات ہیں، زمینیں سات ہیں، طواف سات چکر ہیں، یول پچھاور چیزیں بھی گن دیں۔''

بيصديث يتخين كى شرط يرتيح بے كيكن انھوں نے اسے آن الفاظ سے نہيں ليا بلكہ صرف ان الفاظ پر اتفاق كيا ہے : من استجمر فليوتر

<u>هکت</u> حضرت ابوبردہ ڈالنفنا بتاتے ہیں کہ میں شیدہ عائشہ ڈالٹھاکے ہاں حاضر ہوا، انھوں نے فر مایا تھا: رسول الله مثالیقیاتیا یاخانه گاه سے نکلتے تو یون فرماتے : عُفْرِ انک (البی پرده پوژی فرمادے) ۔

و المان المان المان المان المان المان المرام من المنافية في إخاف بيناب والى جكر في تكلت تو فرمات غفو الله

پیر مدیث سیجے ہے کیونکہ اس کے رادی حضرت پوسف بن ابو بردہ آل ابوموسے میں سے پختہ گئے جائے ہیں، ہم نے سمي سے ان پر اعتراض کرتے نہيں سنا جبکہ وہ بتاتے ہيں کہ ان کے والد نے سيدہ عائشه صديقه رفاق کا سے روايت سن تھی۔

المعنی حضرت ابن عباس برناها بتائے ہیں کہ رسول اکرم منافیق کم نے ایک عورت کے جنابت پرنہانے سے بیچے ہوئے پانی

ولا مستدرک ماکر کا



کے ساتھ وضوفر مایا (یا بتایا که نسل کیا تھا)

حضرت شعبہ نے ان کی بیروی میں حضرت ساک سے لے کرحدیث کھی ہے۔

صفرت ابن عباس رہ ہیں کہ رسول اکرم منگا ہیں کے بین کہ رسول اکرم منگا ہیں ہیں ہے ایک برتن سے وضو کا ارادہ فرمایا تو آپ کی بیویوں میں سے ایک بنویوں میں سے ایک نیارسول اللہ! میں نے اس میں سے وضو کیا ہے تاہم آپ نے اس میں سے وضو کرنے کے بعد فرمایا کہ: ''یانی کوئی چیز پلیز نہیں کرتی۔''

حضرت امام بخاری نے حضرت عکرمہ کی حدیثیں کی ہیں جبکہ حضرت امام سلم نے حضرت ساک بن حرب سے لی ہوئی ہیں۔

میر صدیث الطهارة کے بارے میں بے کیکن پخس نے اسے نہیں لیا حالانکہ اس میں کوئی خاص کی دکھائی نہیں دیتے۔

حضرت عبداللہ بن عباس ڈاٹھی ہاتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب دلا لٹنے کہا گیا کہ تنگدی کا کوئی واقعہ سناؤ۔ انھول نے کہا ہم تخت گرمی کے موسم میں جنگ ہوک کو چلے توایک ایسے مقام پر پنچے جہاں ہمیں تخت پیاس لگی جس سے معلوم ہوتا تقا کہ یہ بھاری گردنیں تو ڈردے گی، مجبور ہوکر آ دمی اپنا اونٹ ذرح کرتا اور اس کا گو برنچوڈ کر بیتیا اور باقی حصہ جگر پرلگا تا۔ اس پر حضرت ابو بکر ڈلاٹھیڈ نے عرض کیا: یارسول اللہ! اللہ تعالی آپ کی وعا کیں قبول فرما تا ہے لہذا دعا فرما ہے۔ آپ نے بوچھا: کیا واقعی جائے ہو؟ عرض کی: ہاں آپ نے فور آ ہا تھا تھا کر دعا کی ، ابھی ہاتھ والیس نہیں کئے تھے کہ بادلوں نے سامیہ کردیا اور بارش ہونے گئی چنا نچے انھوں نے برتن وغیرہ بحر لئے ، پھر ہم روانہ ہوئے اور بادلوں کود کھا تو وہ شکر سے پر سے جاچکے تھے۔''
سے مدیرٹ شیخین کی شرطوں برجی ہے لیکن انھوں نے اسے نہیں لیا۔

یہاں ایک عجیب بات من لیں اور وہ یہ ہے کہ جب پانی میں ایسے جانور کا گوہر پڑجائے جس کا گوشت کھایا جاتا ہوتو وہ گوہر اسے پلیدنہیں کیا کرتا کیونکہ اگر وہ اسے پلید کر وہ تو رسول اکرم منگا تیجاؤ کسی مسلمان کو بھی اجازت نہ دیتے کہ اپنے ہاتھ پلید کرتے ہوئے اسے اپنے جگر پرلگائے۔

کھی حضرت ابوقادہ کی بیوی حضرت کبشہ بنت کعب زلی ہی حضرت ابوقادہ ان کے پاس آئے تو انھوں نے ان کے لیے بان کے لیے کیے بانی رکھاءاسی دوران پانی پینے کے لیے ایک بلی آئی ،انھوں نے برتن اس کی طرف جھکا دیا جس نے اس میں سے پانی پیا کبشتہ کہتی ہیں کہ بیں انھیں و مکھر ہی تھی ۔انھوں نے کہا :اے بھائی کی بیٹی ! تعجب کرتی ہو؟ میں نے کہا ہاں ۔انھوں

نے کہا: رسول اکرم مَلَی ﷺ کے نے فر مایا ہے کہ مید پلید نہیں ہوتی کیونکہ ان کاتھ مارے گھروں میں آٹا جانار ہتا ہے۔''

بیحدیث سیجے ہے لیکن سیخین نے اسے نہیں لیا کیونکہ ایسی حدیث کے چھوڑنے کے بارے ان کا ایک اصول ہے، ہاں دونوں حضرات کا اس پراکھ ہے کہ حضرت مالک بن انس طالنی مدینہ والوں کی حدیث میں معتبر جانے جاتے ہیں چنانچے انھوں



نے اس مدیث کوچیخ قرار دیا ہے اور مؤطامیں اسے لیا گیاہے۔

<u>ہے۔</u> سیدہ عائشہ ڈالٹنا تاتی ہیں کہ' رسول ا کرم مَالی آئی ہے اسے بیارے میں فرمایا تھا کہ بیہ پلید نہیں ہوتی ، بیا گھر میں

رہنے والی چیز ول جیسی ہوتی ہے۔''

بہجدیث اصول کےخلاف شیخین کی شرط برجیجے ہے لیکن انھوں نے اسے بھی نہیں لیا۔

یرمدیث بھی ایی ہی ہے:

حضرت ابوهریره رفالنی کے مطابق رسول اکرم مَنالیکی نے فرمایا ''جبتم میں ہے کسی کے برتن میں کتا مندو ال دی تو اے پاک کرنے کاطر بقہ ہوتا ہے کہ اے سات مرتبہ دھویا جائے ،سب سے پہلے مٹی سے بونچھ لےاور بتی کا حکم بھی یہی ہے۔'' پیرحدیث شیخین کی شرط پر سیجے ہے کیونکہ اس کے راوی ابو بکرہ پختہ اور الزام سے بیجے ہوئے ہیں۔

حضرت ابوهریره والنفی کے مطابق رسول اکرم سکاللیکی نے فرمایا ''جب کتا کسی برتن میں مندوال دی تواسے یا ک کرنے کاطریقہ بیہے کہ سات مرتبہاہے دھویا جائے جن میں ہے پہلی مرتبہ مٹی سے پو تخیے اور بتی منہ ڈالے تو وہ برتن ایک یا دو مرتبه دهوئے حضرت قرہ کواس میں شک رہا۔

رهمه عصرت ابوهریره رشانتهٔ تناتے ہیں که رسول الله مَاليَّتُهُم نے فرمایا : مبلی کے مندوّالنے پرایک یا دومر تبددهونا کافی ہوتا ہے، یعنی جب بلی برتن میں منہ ندڑا لے تواہے دھوئے حضرت علی بن نصرنے اس کی وضاحت کے لیے قرہ سے یو چھنے کی کوشش کی تھی۔

(<u>٨٦٤)</u> حضرت ابوهريره اللغنيُّ بناتے ہيں كەرسول الله مَنَّالِيَّةِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِمِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ أَنْ أ

تواسے پاک کرنے کاطریقہ یہ ہوتا ہے کہ سات مرتبدد هویا جائے اوراس سے پہلے ایک مرتبہ ٹی سے صاف کرے۔''

حضرت ابوهریرہ نے اس کے بعد بتی کا ذکر فر مایالیکن بیمعلوم نہ ہوسکا کہ اسے ایک مرتبہ دھونے کا فرمایا یا دومرتبہ۔ حضرت نصر بن علی کہتے ہیں: میں نے اپنے والد کی کتاب میں ایک اور مقام پر کتے کے بارے میں حضرت ابوھر رہے ہی کی روایت ہے با قاعدہ سندہ میسی ہے جبکہ بنی کے بارے میں موقوف حدیث کھی اُہو کی تھی۔

<u> سکی کے ذکر میں حدیث کے موقوف ہونے کے بارے میں حضرت سلم بن ابراہیم نے پیروی کی ہے اور بیر حدیث</u> حفرت م مے ل ہے۔

حضرت محمد بن سیرین، حضرت ابوهریره دلالفند کی روایت ملّی کے برتن میں منہ ڈالنے کے سلسلے میں لیتے ہو۔ فر ماتے ہیں:''اسے ایک یا دومرتبہ دھویا جائے۔'' چنانچے بٹی کے یاک ہونے کے بارے میں نٹریعت کا حکم حضرت مالک بر انس طالتان کی حدیث کے مطابق مل رہاہے۔واللہ اعلم





## رنگ دینے پر چمڑہ پاک ہوجا تاہے

کرم سَلَّاتُهُمُّا بِنَاتِ بِی کرسول اکرم سَلَّاتُهُمُّا نِنَاتِ بِین کرسول اکرم سَلَّاتُهُمُ نِ ارادہ فرمایا کہ مشکیزہ سے وضوفر ما کمیں جس پرآپ سے کہا گیا کہ بیتو مردار کا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا: اسے رنگ دینا اس کی پلیدی دور کردیتا ہے (پلیدی بتانے کے لیے لئے گئے لفظ میں راوی کوشبہ بڑا)

یہ حدیث محیح ہے، مجھے اس میں خامی و کھائی نہیں دی لیکن شیخین نے اسے نہیں لیا۔

# وضویا عنسل کے لیے یانی کی مقدار

يه مديث شيخين كي شرط برصيح بيكن انهول في اسان الفاط بين تبيل ليا-

ور الله من الله الله الله الله عن الله الله الله الله عن الله

یہ صدیت صحیح ہے اور امام سلم کی شرط پر پوری اثر تی ہے چنانچیا تھوں نے حبیب بن زید سے روایت کی ہے کیات شخین نے اسے نہیں لیا۔

ﷺ حضرت ابن عمر وُلِيُّهُ کا بتاتے ہیں کہ''رسول اکرم مَلَّ لِیُلِیَّا کِمُ دور میں ہم مردوعورت ایک ہی برتن میں وضوکرتے اور ہاتھ دھولیا کرتے تھے۔''

بیصدیت شیخین کی شرطوں کے مطابق ہے لیکن انھوں نے اسے ان الفاظ کے ساتھ نہیں گیا، اس سلسلے میں انھوں نے حضرت عائشہ ڈی ٹھاکی حدیث پر اتفاق کیا ہے۔

اس حدیث کے لیے ایک اور راوی حضرت خارجہ بن مصعب موجود ہے جن کی وجہ سے پیلیحدہ مقام رکھتی ہے، میں تواب کی نیت سے بیان کرتا ہوں کیونکہ لوگ بیانی مینے کے بارے میں وسواس رکھتے ہیں۔

ها معزت الى بن كعب طالفي من كه بي كه بي كريم مَثَّالَيْتِهِم نِه فرمايا: "وضوك ليے ایک شیطان ہوتا ہے جسے وَلَها ان كہتے ہيں، اس سے بیچنے كى كوشش كرواورياني ميں وسواس كرنے سے گريز كرو۔"

عن حضرت ابونعامه والليئ بتاتے ہیں كه حضرت عبداللد بن مغفل نے اپنے الرے كويد دعاكرتے سنا: اے الله! ميں جا ہتا







(im

ﷺ حضرت حارث بن جزءز بیدی ڈائٹٹؤ نے نبی کریم مٹائٹٹو آئم کوفر ماتے سناتھا:''ایڑیوں اور پاوُں کے تلووں کی وجہ۔ جہنم کی وادی دیل میں جانا ہوگا۔''

بیرحدیث صحیح ہے لیکن شیخین نے پاؤں کے ملووں کا ذکر نہیں کیا۔

صرت جابر مثل تعنز بتاتے ہیں که ' نبی کریم مثل تیا آئم نے جا در کیے بغیر پانی میں جانے سے منع فرمایا ہے۔'' میرصدیث شخین کی شرط برصیح ہے کیکن شخین نے اسے نہیں لیا۔

ا جمبسترى ميں بليدى بر۔ ﴿ جمعه ك دن ـ

🕝 میت نہلانے پر 💮 🥏 سینگی لگوانے کے بعد۔

به حدیث شیخین کی شرط برصح ہے لیکن شیخین نے اسے نہیں لیا۔

اس پرآپ نے فرمایا: بیٹی آپانی لا و،آپ نے وضوفر مایا اور پھر مجد کو چلے گئے۔ سر داروں نے آپ کود کیھتے ہی کہا کہ ب وہ آگئے ہیں چنا نچہاس کے ساتھ ہی ان کے سر جھک گئے اور مندلٹک گئے چنا نچہ آ تکھیں اونچی نہ کر سکے۔ پھر آپ نے مٹی کی شھی اور آس پر شاھیت الو جُووَ ہُ پڑھ کران پر پھینک دی۔ ان میں سے جو بھی کنگری کئی پھی خض پر گری تو بدر کے دن وہ آل کر دیا گیا۔ بیصدیت صبحے ہے۔ شیخین نے اس کے داوی کی بن سلیم کولیا ہے جبکہ امام مسلم نے حضرت عبداللہ بن عثمان بن خاتم

لیا ہے لیکن انھوں نے اس صدیث کوئیں لیا حالانکہ مجھے اس میں کوئی خامی نظر نہیں آئی۔

اہل سنت کے لوگوں کواس بات کے مقابلہ کی بڑی ضرورت ہے جو وہ کہتے ہیں کہ نمائدہ اتر نے سے پہلے وضو کا تح نہیں تھااور بیمائدہ ججۃ الوداع کے موقع پراس وقت اتر تھاجب آپ عرفات میں تھے۔ رها ورتعا اورآپ مکه بی میں تھے، آپ کی نبوت کے بارے میں کی کو پید تک نہ تھا، میں اوقت حاضر ہوا جب آپ کی نبوت کا ابتدائی دورتھا اورآپ مکہ بی میں تھے، آپ کی نبوت کے بارے میں کی کو پید تک نہ تھا، میں نے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ انھوں نے فرمایا کہ میں نبی ہوں۔ میں نے پوچھا کیا آپ کواللہ انھوں نے فرمایا کہ میں نبی ہوں۔ میں نے پوچھا کیا آپ کواللہ نے بھیجا ہے؟ انھوں نے کہا نہاں۔ میں نے پوچھا کا آپ کواس نے کیا دے کر بھیجا ہے؟ فرمایا: (حکم میہ ہے کہ) تم اللہ کی عبادت کرو، بتوں کو بدل دوادر رشتہ داری قائم رکھو۔ میں نے کہا کہ پھر تو آپ کواچھی چیزیں دے کر بھیجا ہے۔ میں نے پوچھا کہ بتوں کو تو اور دینوں کو بدل دوادر رشتہ داری قائم رکھو۔ میں نے کہا کہ پھر تو آپ کواچھی چیزیں دے کر بھیجا ہے۔ میں نے پوچھا کہ بتوں کو بدل دوادر رشتہ داری تائم وں سے فرمایا غلام بھی اور آزاد بھی یعنی ابو بکر اور بدل جیسے لوگ۔

حضرت عمرو کہتے ہیں: میں نے دیکھا کہ میں چوتھا تھا (یا کہا کہ میں اسلام میں چوتھا شخص تھا) چنانچہ میں اسلام لے آیااور عرض کی: یارسول اللہ! میں آپ کی تابعداری کُروں گا۔ آپ نے فر مایا نہیں بلکہ اپنی قوم کے پاس جاؤاور جب شمصیں معلوم ہوجائے کہ میں باہرنکل کھڑا ہوں تو میری تابعداری کرنا۔

بیں اپی قوم کے پاس چلا گیااور انظار کرنے لگا کہ آپ کے بارے میں کیا خبر ملتی ہے اور آپ کب باہر نگلتے ہیں ، اس دوران ینڑ ب کے پچھلوگ ملے اور میں نے ان سے ل کر آپ کے بارے میں پوچھا۔انھوں نے بتایا کہ رسول اللّٰد مَا لَّا يُتُنِيَّ اللّٰمَا مُلَّهُ سے مدینے پنچے ہیں میں نے پوچھا: کیا واقعی وہاں پہنچے چکے ہیں؟ انھوں نے کہا: ہاں۔

وہ کہتے ہیں کہ میں نکل کھڑا ہوااور آپ کی خدمت میں پہنچا اور عرض کی نیارسول اللہ! کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ فرمایا: ہاں تم وہی ہوجو مجھے مکہ ٹیں ملے تھے۔

اب میری کوشش تھی کہ کوئی خالی وقت طے، وقت ملاتو میں نے عرض کی یا رسول اللہ! آپ جھے اچھے طور پر وہ کچھ ہتا دیں جو اللہ نے آپ کوسکھایا ہے فر مایا: جو چاہتے ہو پوچھو۔ میں نے عرض کی: آپ سے رات کے کس جھے میں سنا کروں؟ آپ نے فر مایا رات کے آخری جھے میں جتنی ممکن ہونماز پڑھو کیونکہ نماز کوفر شتے دیکھتے ہیں اور بیفرض ہوتی ہے اور اسی دوران تم صبح کی نماز پڑھو، پھر وہیں تھہرے رہو، اس موقع پر سورج غروب ہوجائے ، وہ شیطان کے گویا دوسینگوں کے در میان غروب ہوتا ہے، اس موقع پر کا فرعبادت کرتے ہیں۔

جب وضوکرنا ہوتو دونوں ہاتھوں کو دھولو کیونکہ جبتم آٹھیں دھوؤ گے تو تمھارے گناہ ہازوؤں سے نکل جا کمیں گے، پھر جبتم سرکا مسح کرو گے تو بالوں کی ہر طرف سے سرکے گناہ نگل جا کئیں گے اور جب دونوں پاؤں دھوؤ گے تو گناہ دونوں پاؤں سے نکل جا کیں گے، اب اگرتم ای جگہ پر ہیٹھے رہو گے تو شمصیں وضو کا تو اب ل جائے گا اور اگر اٹھ کھڑے ہوئے، اپنے رب کا ذکر کیا، اس کی حمد و ثنا کی اور تو بہ کے دونفل پڑھ لئے تو گناہوں سے یوں پاک ہوجاؤ کے جیسے اس دن تھے جب شمصیں تمھاری ماں نے جنا تھا۔ **3**(0.) میں نے کہا: اے عمر واسوچونو سہی کہ کیا کہہ رہے ہو کیونکہ تم بڑی بات کہہ رہے ہو۔انھوں نے کہا: اللہ کی قشم میری

کا فی ہو چکی اورموت قریب ہے تو جھے جھوٹ سے غرض نہیں اور اگر میں نے رسول الله مَالْیَقِیّةُ کم سے ایک یا دومر تبدند سنا ہوتا

أخيس نه بتا تاليكن ميں نے توان سے زيادہ مرتبہ ساہے۔''

مجھے ابوسلام نے بیرحدیث ان سے اور انھوں نے ابوا مامہ ہے س کر بتائی ، ہوسکتا ہے کہ کی بیشی مجھ سے ہوگئی ہوا

اس بریس الله سے بخشش ما نگتا اوراس سے توبہ کرتا ہوں۔

امام مسلم نے اس حدیث کے مجھ الفاظ حضرت نضر بن مجمد جرشی سے سن کر بتائے، انھوں نے حضرت عکر مہ بن ع ہے،انھوں نے شداد بنعبداللہ سےاورانھوں نے حضرت ابوامامہ سے سنااوروہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر و بن عبسہ نے بتایا تھا

حضرت عباس بن سالم کی بیره بیش حضرت عکر مدین عمارے زیادہ فاکدہ منداور مکمل ہے۔

ﷺ حضرت ابن عباس ٹالٹنئ بتاتے ہیں کہ سردیوں میں ایک شخص حالت جنابت میں ہوا جس پراس نے یو جیما تو ا۔ عنسل کرنے کو کہا گیا،اس نے عسل کیا تو مرگیا،رسول ا کرم مُثَاثِنَاتِم سے اس بات کا ذکر ہوا تو فر مایا انھیں کیا ہو گیا کہ اسے مارا

ہے،اللہ انھیں مارے، نین مرتبہ فرمایا:اللہ تعالیٰ نے مٹی (یا فرمایا: تیم ) کو پاک کردینے کا سب بنایا ہے۔''

یہ حدیث سیجے ہے کیونکہ اس کے راوی ولید بن عبیداللہ، حضرت عطاء بن الی رباح کے بھینے ہیں جن کی حدیثیں بہر

ہیں اس مدیث کوامام اور اعی نے حضرت عطاء سے لیاہے جواس کے بعد آرہی ہے۔

اس مدیث جیسی آیک اور مدیث بھی ہے جسے حضرت ابن عباس والی انداور مدیث کیا ہے:

حضرت ابن عباس اس آیت کے بارے میں مرفوع حدیث ساتے ہیں: وَإِنَّ كُنْتُمْ مَّرُضَى ٱوْعَلَى سَفَرِ (ما كدہ وہ فریاتے ہیں کہ جب راہ خدامیں لڑتے ہوئے زخم لگ جائے ، پھنسیاں یا چیک ہو، وہ الگ ہوجائے اوراس بات سے ڈرب

عُسل كرنے يروه مرجائے گا تو نتيمٌ كرلے۔''

📆 💎 حضرت علی بن ابوطالب ڈالٹو ہو تاتے ہیں کہ رسول اکرم مَالٹیوارکم نے دودھ پیتے بیچے کے پیشاب کے بارے فر مایا کہ بیچ کے بیشاب بریانی بہادیا جائے کیکن لڑکی کے بیشاب کودھویا جائے۔"

یہ حدیث سیح ہے کیونکہ حضرت ابوالاسود دکلی کا حضرت علی سے سنتا سیح ہے، یہ شیخین کی شرط پر سیح ہے لیکن انھوں

دوحدیثیں اس کی تقیدین کرتی ہیں۔

ایک ان میں سے بیہ کے مضرت لبابہ بنت حارث دلی بنا تاتی ہیں کہ حضرت امام حسین والنیز نے رسول اکرم مثل ا کی گور میں پیشاب کر دیا تو میں نے عرض کی : کپڑے مجھے دیجیے کہ میں دھوڈ الوں جس پر فرمایا: بچی کا پیشاب تو دھویا جا تا ہے



ز بچے کے پیٹاب پر بانی بہادیاجا تاہے۔

وسرى تقديق كے ليے بيعديث موجود ب

حضرت ابواسم ولالنظر بتات بین که میں نبی کریم ملاقیق کم کا خادم تھا، اس دوران امام حسن یا حسین ولا نظر کا کا خادم تھا، اس دوران امام حسن یا حسین ولا نظر کا کا خادم تھا، اس دوران امام حسن یا جسے کے بیٹ اس کے ایس کی ایس کے سینے پر بیٹا ب کر دیا۔ سے اس کی کا بیٹا ب کر دیا ہے کہ کا بیٹا ب دھویا جاتا ہے۔'' حیور کا جاتا ہے۔''

شخین نے بچے کے پیثاب کے بارے میں سیدہ عائشہ اور سیدہ ام قیس بنت محصن رکا تھا کی حدیث لی ہے کہ نبی کریم مَثَالَّتُ اِلَّمَ اِلَیْ مِنْ اللَّا اِللَّا اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللِي اللْمُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

صرت ابوهریره دلالتو که مطابق رسول اکرم مَنالَقِیةِ نَا غَرْمایا: "جبتم میں سے کوئی جوتوں سے گندگی اتار دیتو مٹی اس کو پاک کردیتی ہے۔ "(رگڑنے سے)

رہ العمال میں میں العمالی رسول اکرم منافیق آنم نے فرمایا: ''جبتم میں سے وئی گندگی پر جوتے مل دے تو مثی انھیں پاک کردیتی ہے۔''

یہ حدیث امام مسلم کی شرط پرضیح ہے کیونکہ حضرت محمد بن کثیر صنعانی سے بولنے والے راوی ہیں ، ان کی سند میں ابن عجلان کا ذکر محفوظ ہے لیکن شیخین نے اسے نہیں لیا۔

صرت مہاجرین قفذ و اللہ علی اللہ مقالی اللہ مقالی خدمت میں گئے تو آپ پیشاب کردہے تھے، انھوں نے ملام کیالیکن آپ نے جواب نددیا اور پھر اس طرح وضوفر مالیا پھر معذرت کرتے ہوئے فرمایا: مجھے بیا چھانہیں لگا کہ پاکیزگی (لیعنی وضو) کے بغیراللد کاذکر کروں'(یا طہارت کا لفظ بولا)

بی حدیث سیخین کی شرطوں برجیح ہے لیکن انھوں نے ان الفاظ میں اسے نہیں لیا، ہاں حضرت امام سلم نے حضرت فی منان کی روایت کی ہے جسے انھوں نے حضرت نافع سے لیا انھوں نے حضرت ابن عمر ڈاٹھی سے لیا کہ ایک شخص رسول اکرم منائی ہوئی کی خدمت میں آیا تو آپ بیشا ب کررہے تھے، اس نے سلام کیا لیکن آپ نے کوئی جواب نہ دیا اور پھروضو کر جواب نہ دیا اور پھروضو کے بتایا: مجھے وضو کے بغیر اللہ کا ذکر کرنا اچھانہیں لگا (یا آپ نے طہارت کا لفظ بولا)

یه حدیث شیخین کی شرطوں پر پوری اترتی ہے کیکن انھوں نے اسے ان الفاظ کے ساتھ نہیں لیا۔

حضرت امیر بنت رقیقہ وُلِلْ ثِنا تی ہیں کہ نبی کریم مَالیّنی آئی کے پاس چھڑ یوں سے بنانیالہ تھا جوآپ کے بستر تلے رکھا

رہتاتھا،آپرات کے وقت اس میں بیشاب کیا کرتے۔"

بیر حدیث میچ سندوالی ہے اور عجیب حدیث ہے۔





حضرت امیمہ بنت رُقیقہ مشہور صحابیہ ہیں، دونوں حضرات کی اکیلی حدیثوں کو آباموں کی طرف سے قبول کیا جا تا

ہے۔لیکن انھوں نے اسے ہیں لیا۔

المعنى معاد بن جبل والعن بتات بين كدرسول اكرم مَلَا النَّهُ أَمْ مَا تَعْ بِين تَمِين الْهِي جِيرُ وَل سے بجوجن برلعنت برخ تى

ہے: پانی کے راستوں میں پاخانہ کرنا، راستے کی او نجی جگہوں میں کرنا اور پاخانے کے لیے بنائے سائے میں پاخانہ کرنا''

بیحدیث سیج سندوالی ہے لیکن دونوں اماموں نے اسے نہیں لیا، صرف امام سلم نے حضرت علاء سے حدیث لی ہے جضول نے آپنے باپ سے اور انھوں نے حضرت ابوھر ریوہ سے لی ہے، انھوں نے کہا تھ کیا جت کرنے والے مخص سے بچو، لوگوں نے کہا کہ بیکون ہوتا؟ انھوں نے کہا جوراستوں میں بیٹھے لعنت کرے۔''

📆 💎 حضرت ابن مغفل والغين كہتے ہيں كەرسولِ اكرم مَثَّاتِينَةُ نے فرمایا ''اپیانہ ہوكہتم میں ہے كوئی حمام میں پیشاب کرے پھراس میں نہائے یا وضوکرے کیونکہ عموماً وسواس اسی حرکت سے پیدا ہوتا ہے۔''

بیالفاظ امام احمد کی حدیث کے ہیں۔ میرحدیث شخین کی شرط پر سجھے ہے لیکن انھوں نے اسے نہیں لیا۔

ای طرح کی میصدیث بھی ملتی ہے:

📆 👚 غالبًا حضرت ابوهریره و النفظ بتاتے ہیں کہ رسول اکرم مُثَاثِقَاتُهُم نے فرمایا '' ہمارے لئے بیرمناسب نہیں کو خسل خانے میں جا گرروزانه تنکھی (یا فرمایا: پییثاب) کیا کریں۔''

📰 💎 حضرت عبدالله بن ارقم وثالثغة ايك دن حج (يا فرمايا كرعمره ) كرنے چلے اور لوگ ہمراہ تھے جن كي آپ امامت كرتے

تھے۔ایک دن ایسا ہوا کہ انھوں نے مجمع کی نماز پڑھانا شروع کی تو کسی ہے کہا کہ آگے آجاؤ پھر خود بیت الخلاء میں جلے گئے اور بعد میں بتایا که رسول اگرم مَثَاثِیْوَائِم نے فرما رکھا ہے کہ' جب نماز کھڑی ہونے پرکسی کو بیت الخلاء میں جانے کی ضرورت پڑے تو يهلے وہيں جائے۔''

بیصدیث شخین کی شرطوں پر بوری اتر تی ہے کیکن انھوں نے اسے لیانہیں جبکہ الیں صحیح سندیں موجود ہیں جواس کی تائندگرتی ہیں۔

السك حضرت ابوهريره واللغوز بتات بين كه بي كريم خلافية الم في التراور آخرت يرايمان ركهن واله كه ليه بيه جائز نہیں کہ پیشاب یا خانہ روک کرنماز پڑھے اور بعد میں اس سے فارغ ہو''

🗺 👚 حضرت قاسم بن محمد رفائلنُّهُ کہتے ہیں کہ ہم سیدہ عائشہ وفائقا کے پاس سے کہ اس دوران ان کے لیے کھانا لایا گیا تو حضرت قاسم بن محد نے نمازشروع کروی جس برآپ نے فرمایا: رسول الله مَنَّ اللهِ الله عَنْ مایا ہے: کھانا سامنے آجانے برگوئی بھی نمازند پڑھھے اور نداس وفت جب اسے پیشاب یا خانہ سے فارغ ہونا ہو۔''



الله عن عبدالله بن زید بنات بین که 'نهارے پاس رسول الله مَنَالْتُلَوَّةُ آشریف لائے تو ہم نے بیتل کے ایک چھوٹے برتن میں یانی ڈال کر پیش کیا جس ہے آپ نے وضوفر مایا۔''

یہ حدیث سیخین کی شرطوں پر پوری اتر تی ہے لیکن انھوں نے اسے نہیں لیا۔اس کی تائید کے لیے حضرت سیدہ عائشہ رفاقتہا سے بھی حدیث ملتی ہے۔

المان سیده عائشہ فی نین از میں کہ میں اور رسول اکرم مثل تیجانی الکر بیتل کے ایک فب میں سے نہالیا کرتے تھے۔''

الله معزت ثوبان رفائفهٔ بتاتے ہیں که رسول اگرم مَلَّا اللهِ اللهِ عَلَیْ اللهِ مَلِی اللهِ اللهِ مَلِی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے اضین تھم فر مایا کہ پکڑیوں اورموز وں پرمسے کیا کریں۔''

یہ حدیث امام سلم کی شرط پر پوری اتر تی ہے کیکن شیخین نے ان لفظوں کے ساتھ اسے نہیں لیا، دونوں حضرات پگڑی پرمسے کو مانتے ہیں کیکن لفظ میزمیں لیتے۔

ال كى تائيد كے ليے بير حديث موجود ہے:

اس کے نیجے سے ہاتھ ڈالا اور سر کے الگلے حصے کا سے قبل کر کا اتاری نہتی ہے۔ نہوفر مایا تو قطری پیٹری سر پرتھی، آپ نے اس کے نیجے سے ہاتھ ڈالا اور سر کے الگلے حصے کا سے فر مایا، پیٹری اتاری نہتی۔''

اس مدیث کی سنداگر چہ کتاب کی شرط پر پوری نہیں اترتی لیکن اس میں ایک بجیب بات کھی ہے اور وہ یہ کہ آپ نے سر کے کچھ جھے کا مسے کیا مگر بڑی برنہیں کیا تھا۔

کے اس میں کیار کاوٹ ہوسی ہے جبکہ میں نے رسول اللہ مثالی اللہ مثالی ہوسے کرتے و یکھا تھا۔'' کئے اس میں کیار کاوٹ ہوسکتی ہے جبکہ میں نے رسول اللہ مثالی ہوسے کرتے و یکھا تھا۔''

صحابہ بتاتے ہیں کہ بیدواقعہ سورہ ما کدہ اتر نے سے پہلے ہواتھا جس پڑاتھوں نے بتایا کہ میں سورہ ما کدہ اتر نے کے بعد مسلمان ہواتھا۔''

بیصدین میچے ہے لیکن شیخین نے ضرورت کے باوجودائیس لیا،ان کا اتفاق حضرت اعمش کی صدیت لانے بہت جے ابراہیم نے عشام نے اورانھوں نے جریر سے روایت کیا ہے، اس میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم کہتے ہیں، محلیہ کو حضرت جریر کی حدیث تعجب میں ڈالتی تھی کیونکہ وہ تو سور ہا کہ واٹر نے کے بعد مسلمان ہوئے تھے۔

اس حدیث کے ایک راوی حضرت بگیر بن عامر بھی کوفہ میں رہنے والے پختہ تھے لیکن ان کی حدیثیں بہت کم ملتی ہیں ، ان کی حدیث پختہ کونی رابوں میں لی گئی ہے۔

📆 🎺 حضرت ابوعبدالرحمٰن بتاتے ہیں کہ وہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ڈالٹیڈ کے پاس رسول اکرم مَالْیْکَوْلِمُ کے وضو 🛪

S (IOT) SS طریقہ یو چھنے گئے تو انھوں نے بتایا: آپ تضاء حاجت کے لیے چلے جاتے، میں ان کے لیے پانی کے آتا چنانچہ آپ وضوفر ما اور پھر پگڑی کے ساتھ ساتھ موزوں پر بھی سے فرمالیتے۔''

بہ حدیث سیح ہے کیونکہ بنوتیم کےغلام حضرت ابوعبداللہ رکائفیز سپائی اور حدیث کے قبول ہونے میں مشہور ہیں ، رب

سیخین توانھوں نے موزوں رمسے کاذ کرنہیں کیا۔

حضرت مغیرہ بن شعبہ رٹالٹنئ بتاتے ہیں که' رسول اکرم مُثَالِّتِیْنَ کم دونوں موزوں پرستے فرمایا تو میں نے عرض کی یارسوا الله مَنْ يَنْ اللهِ المِلْ المِلْمُلِي اللهِ اللهِ اللهِ ال

سیخین مسے کے بارے میں حضرت مغیرہ بن شعبہ کی حدیث کے طریقے نکا لئے میں شریک ہیں کیکن انھوں نے آپ

فر مان' جھے تو میرے پروردگارنے بہی تھم دے رکھاہے۔'' ذکرنہیں کیا جبکہاس کی سندھیج ہے۔

حضرت ابن عمارہ ڈٹاٹنئڈ رسول اللہ مَا ﷺ کے ہمراہ متجد بلتین میں تنھے کہ عرض کی: یارسول اللہ! کیا میں دونو موزوں پڑسے کرلوں؟ فرمایا: ہاں کرلو۔ پوچھا: ایک دن کے لیے؟ فرمایا: دودن کے لیے، پوچھا: تین کے لیے ہوسکتا ہے؟ فرما بال جب تك جا مو."

ابی بن عمارہ مشہور صحابی ہیں، بیسند مصری ہے اوران میں سے ایک پر اعتراض موجود نہیں، حضرت ما لک بن انس مج

یمی کہتے ہیں لیکن شیخین نے بیرحدیث نہیں گی۔ 🐨 حضرت سفیان بن تھم ( ماتھم بن سفیان طالفینه ) پتاتے ہیں که 'رسول اکرم مَالِّیْکِیمَا وضوفر ماتے تو یانی حپھڑک لیتے۔

بیرحدیث سیخین کی نثر طرپر پوری اتر تی ہے، انھوں نے اسے شک پیدا ہونے پرچھوڑا ہے حالانکہ وہ اسے کمزوز نہیں کرتا ، کا حضرات نے اسے حضرت منصور سے ،انھول نے مجاہد سے اور انھوں نے حکم بن سفیان سے روایت کیا ہے جبکہ ابن الی کیجے نے ؟

حضرت منصور بن معتمر ہی کی روایت کی پیروی کی ہے جس میں شک ہے۔ ایک ثقفی محدث فرماتے ہیں کہ 'میں نے رسول الله مَالَّيْنِيَّ اُکو دیکھا آپ نے بیٹاب کیا اور پھر وضو کرتے وف

شرمگاه پریانی حیمٹرک لیاتھا۔''

حضرت عبدالله رطالته التي بين كه بم بمبسترى كے بعد وضونه كرتے ، بالوں اور كيٹروں كوروكانه كرتے تھے۔''

بيرجديث تينحين كي تُرط يرتعج بيكن دونول حضرات نے مُوْ طِي كالفظ بيس ليا۔ حضرت على ولا تعدُّ بنات بين كمه نبي كريم مَا تَلْقُولُم نه فرمايا " اس كفريس فرشته نهيس آيا كرت جس ميس تضوير لكي

كما مواور جنابت والاموية

بیجدیث سیجے ہے کیونکہ حضرت عبداللہ دلائٹونگوف کے پختاراولوں میں سے تصنا ہم شخین نے اس میں ''جنابت والے''ا



وہراہیں گئے۔

حضرت ابن عباس ولله المنات بين كه "رسول اكرم من الينتية في في السي فض ك بارك مين فرمايا جوعورت كياس

حيض والے دنوں میں جائے کہ وہ ایک یا آ دھادینارصد قہ دے۔''

به حدیث میج ہے چنانچیسین نے حضرت مقسم بن نجدہ کولیا ہے، رہے راوی عبدالحمید بن عبدالرحمٰن تو ان کا نام ابوالحسن عبد الحميد بن عبد الرحن جزري ہے، يہ پخته بيں اور ان پر کو کی الزام نہيں ہے۔

العديثاس كے ليےدليل ہے:

حضرت مقسم حضرت این عباس طالعیکا سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے بتایا: '' جب آ دمی عورت کے یا سخون کی حالت میں جائے تو ایک دینار دے اور اگرخون رکنے پر جائے تو آ دھادینار دے۔''

🖚 سیدہ عائشہ ظافی اتاتی ہیں کہ رسول اکرم مَالیّتی ہمیں جلتے خون میں حکم فرماتے کہ ہم چا در باندھ لیں ،اس کے بعد جسم ہے جسم لگا لیتے توتم میں ہے ایسا کون ہے جوآپ کی طرح کام کر کے دکھائے؟''

بی حدیث سیخین کی شرط پر سیح ہے لیکن انھوں نے ان الفاظ کے ساتھ اسے نہیں لیا، اس باب میں انھوں نے حضرت منصور کی حدیث لی ہے جسے انھوں نے حضرت ابراہیم سے، انھوں نے حضرت اسود سے اور انھوں نے سیدہ عاکشة صدیقہ فی اللہ ے لیا ہے، فرماتی ہیں: ''رسولِ اکرم مَثَاثِیْقِ آئم میں سے ماہواری والی بیوی کو حکم فرماتے کہ ہم دھوتی باندھ لیس، پھراس کے بعد مار بساتھ لیٹ جاتے۔"

مين مسئله بوچيفي كيآپ كو بتاسكون،آپ اس وقت ميري بهن نينب بنث جحش كے كھر ميں تھے، ميں نے عرض كى: يارسول الله! میں وہ عورت ہوں کہ جے کثرت سے تکلیف دہ ماہواری آتی ہے، اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں، اس نے تو مجھے نماز اور روزے سے روک رکھا ہے۔ فرمایا: میں مصیں روئی برتنے کی ہدایت کرتا ہو جوخون کوروک لے گی۔عرض کی کہوہ اس سے زیادہ ہوتا ہے اور لگا تار بہتا ہے۔ اس پرآپ نے فرمایا: میں صحیل دو چیزوں کی ہدایت کرتا ہوں جن میں سے آیک کرلوگی تو دوسری کی

ضرورت نہیں رہے گی اورا گر دونوں کی طاقت ہوتو چرتم جانو۔

رسول اكرم مناهية في فرمايا كه بدايك شيطاني حركت بوتي ب، الله كعلم مين تحصاري بدما بواري جه يا سات دن تک ہوتی ہے پھر تجھے نہانا ہوتا ہے اور جبتم دیکھوکہ پاک صاف ہوگیا ہوتو پھر شھیں تیس یا چوہیں رات دن نماز پڑھنا ہوتی ہے اور روزے رکھنے ہوتے ہیں کیونکہ (پورے مہینے کے لیے) یہی کافی ہیں شہیں ہر مہینے یونہی کرنا ہوتا ہے جیسے عورتوں کو ماہواری آتی اور جیسے وہ پاک ہوتی ہیں اور یہ ووٹوں کام وہ ماہواری آنے اور پاکیزگی والے دنوں پر کرتی ہیں اور اگرتم میں یہ

طانت بوكه ظهر كي نمازليث كر كي عصر كي نماز جلدي يره ولواور ظهر وعصر كي نمازين المضي كرو پھرمغرب كي نمازليث كر كيءشاء كي جلدی پڑھادہ پھڑنسل کر کے دونماز وں کو جمع کرلوتواپیا کر داورر وزے رکھوبشر طیکہ تم میں طاقت ہو''

رسول اكرم مَا لَيْنَا اللَّهُ فَي ما ياكه مجمل و ونول كامول مين عند ميد بسند ها-"

شیخین کا ماہواری کی بیاری والی حدیث پرا تفاق ہے جوانھوں نے حضرت زھری، انھوں نے ھشام بن عروہ اور

انھوں نے حضرت عائشہ وہ تنافیات کی ہے کہ انھوں نے بتایا کہ حضرت فاطمہ بنت الی حبیش نے نبی کریم مثل تنافی ہے ہو چھا تفااوراس حدیث میں وہ الفاظ نہیں ہیں جوحضرت حمند بنت الی حبیش کی حدیث میں ہیں۔

آیک راوی عبداللہ بن محمد بن عقیل بن ابی طالب رٹھائٹھ قریش کے سرداروں میں سے تھے اور ان میں سے بہت روایتوں والے ہیں البنة دونوں حضرات نے اسے نہیں لیا۔

ای جیسی حدیث ہے جسے معنی نے ذکر کیا ہے، راوی حضرت مسروق کی بیوی قمیر ہے جنھوں نے بیروایت سیدہ عا کشہ ڈالٹیا کے لیے پھرابوقیل کی بن متوکل کی روایت ہے جھے انھوں نے حضرت بہتیہ کے ذریعے سیدہ عا کشہ ڈالٹیا کے لیکن یہاں اس روایت کا ذکر کرنا کتاب کوطویل کرے گا۔

🖅 👚 سیده عائشهمدیقته طافعهٔ ابتاتی میں که 'سیده ام حبیبه بنت جحش طافعهٔ العفرت عبدالرحمٰن بن عوف کی بیوی تھیں جنسیں سات سال تک خون آتار ہاتھا جس پررسول اللہ مَثَاثِیْتَ وَقِرْ مایا: بیچیف (ماہواری) نہیں بلکہ بیا بیک رگ ہے لہٰذا جا وَاورنہالو''

ر المعلق الله عن الله والمنظمة المنظمة المنات المنظمة المنطقة عوف کی ہیوی تھیں چنا نجیہ نبی کریم مَثَاثِیْقِ آئِم نے فرمایا: ' جب ما مواری شروع موتو نماز پر صناحچھوڑ دواور جب آنارک جائے تو نہاؤ

حضرت عمر وبن حارث اوراوزاعی کی حدیثیں شیح ہیں اور پیخین کی شرطوں پر پوری اتر تی ہیں کیکن انھوں نے اسے نہیں کیا،امام سلم نے صرف حضرت سفیان بن عینیہ اورابراہیم بن سعد کی وہ حدیث لی ہے جوزھری ہے لتی ہے،حضرت محمد بن عمر و ابن علقمہ نے حضرت زھری ہے لی ہوئی صدیث میں حضرت اور اعی کی پیروی کی ہے اور الفاظ یہی ہیں۔

بیعدیث امام سلم کی شرط برخیج بے لیکن اٹھوں نے اسے نہیں لیا۔

السلام معرت فاطمه بنت الي حيش والفي كالراح بالأراء عن آتا به كالميس عض آياتوني كريم مَا لَيْوَاتِكُم فرمايا: "جب عض كاخون موتا به تو وه سياه موتاجس كايية چل جاتا ہے اور جب ايها آئے تو نماز سے رك جايا كرواور جب كسى اور رنگ كاموتو وضو كرواورنمازير هو كيونكه بدايك رك كاخون موتايے "





سے خون آ رہا ہے اور وہ نماز نہیں پڑھ سکیں۔اس پر فرمایا سبحان اللہ! پیشیطان کی حرکت ہے، وہ ٹپ میں بیٹھ جائے چنا نچہ جب وہ پانی پر زردی دیکھے تو ظہرادرعصر کی نماز کے لیے ایک ہی وضو کرے اور پھر مغرب وعشاء کے لیے ایک غسل کرے، پھر نماز فجر کے لیے خسل کرے اور درمیان میں وضو کرے۔''

بيحديث امام سلم كي شرط رضيح بيكن شيخين في اسان الفاظ كرساته فبين ليار

عظرت محمد بن سیرین را الله کا که مطابق حضرت ام عطیه را گانته بین که قهم (ما مواری کے رنگ) میلے اور پیلے کو ایک ہی شار کرتی تھیں۔''

ﷺ حصرت المعطید و بنائل (جنھوں نے بیعت کی تھی) کے بارے میں آتا ہے کہ فرماتی تھیں '' پاک ہونے کے بعد ہم میلا اور زرد پانی آنے کو کوئی حیثیت نددیتی تھیں۔''

بيحديث شيخين كى شرط پر مجمح ہے ليكن انھوں نے اسے نہيں ليا۔

اک حدیث کی ایک راویدام هذیل حضرت هصه بنت سیرین ہیں کیونکدان کے بیٹے کا نام هذیل تھا اور شوہر کا نام عبدالرحمٰن تھا۔ حضرت هذیل بن عبدالرحمٰن نے اپنی والدہ ہے روایت کی ہے۔

سکے خوت مُسّہ الدوریہ وہا تھا تاتی ہیں کہ میں جج کرنے گئی توسیدہ ام سلمہ وہ ہا جاں حاضری دی اوران سے یو چھا: اے المؤمنین! حضرت سمرہ بن جندب وہا تنظیم عورتوں سے کہتے ہیں کہ چیف کے دنوں والی نمازیں قضاء کر کے پڑھیں۔ انھوں نے فرمایا کہ قضاء نہ کریں کیونکہ نبی کریم مُثَاثِقَائِم کی ہوی نفاس کے خون میں چالیس راتوں تک بیٹھیں تو آپ انھیں ان دنوں کی نمازیں قضاء کرنے کا حکم نددیتے۔''

> اں حدیث کی سندھیجے ہے لیکن شخین نے اسے ہیں لیا۔ اس سلسلے میں مجھے صرف یہی حدیث ملی ہے۔ اس کی تائید پر حدیث آتی ہے:

مر المسلم المنظم المنظم المنظم المنظم المن من كرام من المنظم المرام المنظم المرام المنظم المرام المنظم المرام المنظم المنظ

حضرت ابن الی ملیکہ فائٹ بنائے ہیں کہ میری خالہ حضرت فاطمہ بنت الی حمین سیدہ عائشہ فی فیاکے ہاں حاضر ہوئیں اورع ض کی بیجھے ڈر رہتا ہے کہ دوز نج میں جاؤں گی کیونکہ میں سال دوسال تک نمازیں چھوڑے رہتی ہوں، پڑھ نہیں سکتی۔افعوں نے کہا تھوڑی دریکٹم و کہ نبی کریم مثل تی تیک ہے آئے ہیں چنا نچہ آپ تشریف نے آئے چنا نج سیدہ عائشہ فی نفیا سندی کہا تھوں نے کہا تھوٹ کا دیا گئی ہیں۔آپ نے فرمایا: ان سے کہددو کہ خون آنے کے دنوں میں ہر ماہ نمازچھوڑ دیا کریں بھر دوران پاک ہوں اور گذی استعمال کریں، بیخون ایک جون ایک موروز اندا کی مرتبہ مسل کرلیا کویں، بیوں ہرنماز پر پاک ہوں گی، اس دوران پاک ہوں اور گذی استعمال کریں، بیخون ایک



یاری ہوتی ہے، یاشیطانی حرکت ہوتی ہے یا پھرکوئی رگ ہوتی ہے۔"

بيحديث مح الكشخين نے اسان لفظوں كرساته مبين ليا۔

ال حدیث کے ایک راوی عثمان بن سعد کا تب بھرہ کے رہنے والے اور پختہ ہیں جن کی روایت بہت ہی کم ہے اور اے لیا گیا ہے۔

صفرت عثان بن ابوالعاص رفی الفید کے مطابق رسول الله منگانتی آنم مایا: ''عورتوں کو ان کے لیے نفاس کا وقت عالیں دن مقرر کیا گیا ہے۔ عالیس دن مقرر کیا گیا ہے۔

یہ بیاری صدیث ہے اور اگر بیسندابو بلال سے محفوظ ہے تو مرسل اور سی ہے کونکہ حسن نے عثان بن ابوالعاص سے صدیث نہیں تی۔ صدیث نہیں تی۔

ال صديث كالمراس جيس مديث عدوتي ع:

دی ہے۔

حضرت معاذ بن جبل والنفيّة کے مطابق نبی کریم مَلَا تَقِيلُم نے فرمایا کہ:'' جب نفاس والی عورت پرسات دن گزر

رہے۔ جائیں اور پھر پاک دن د کھے لے قونہا کرنماز پڑھے۔''

اس میں امام سلم نے راوی بقیہ بن ولید کودلیل بنایا ہے، رہا سود بن تعلیہ تو وہ شام کے رہنے والے اور شہور ہیں۔

حضرت ابو ذر دلی تی بین کہ رسول اکرم مَا اللہ عَلیْہ کے غیمت آئی تو آپ نے حضرت ابو ذر سے فرمایا: کہ اسے جنگل میں نے جاؤ چنا نچہ میں ربذہ میں لے گیا، میں جنابت کی حالت میں ہواتو پائج چودوں تک نماز سے رکا رہا، چنا نچہ رسول اللہ مَا اللّٰه مَا کہ مِن ہوگیا اور شمل کیا، اللّٰہ مَا کہ مِن ہوگیا وہ جس برال دوکہ تمارے لئے بہتر ہوگا۔''
جائے تواسے اپنے جسم برال دوکہ تمارے لئے بہتر ہوگا۔''

میصدیت صفح ہے الیکن شخین نے اسے نہیں لیا کیونکہ ہمیں حضرت عمرو بن بجدان کے لیے حضرت ابوقلا بہری کے علاوہ کوئی

رادی نہیں ملتا جبکہ اس کتاب میں میں نے اس کی شرط لگائی ہے اور ثابت ہوا کہ ان دونوں حضرات نے اس جیسی حدیث آپئی کتاب میں کئی جگہ ذکر کی ہے۔

حضرت عمروبن عاض والنيئ كے غلام ابوقيس بتاتے كه حضرت عمروبن عاص جھوٹے لشكر كے سپه سالار سے، انہيں اللي سردى نے گھيرا كه اس جيسى بھى و يكھنے ميں نه آئى تھى، وہ صبح كى نماز پڑھنے نكلے اور بتایا: خداكی تئم، آج جھے احتلام ہو گيا ہے ليكن آج جيسى سردى ميں نے كہمى نہيں و كياتم هارے چېروں پر بھى اس جيسا اثر ہے؟ انھوں نے كہا نہيں چنانچے انھوں نے جسم كى لوث دھوئى اور نماز كے ليے وضوكيا اور لشكروالوں كونماز پڑھائى۔

یے شکررسول اللہ مَا اَلْیُورِ کَا فَرِمت میں عاضر ہوا تو آپ نے پوچھا کہتم نے عمر واوران کے ساتھوں گا اپنے ساتھ برتاؤ کیساد یکھا؟ انھوں نے انھیں سرا ہا اورعرض کی: یارسول اللہ! انھوں نے ہمیں جنابت کی حالت میں نماز پڑھائی تھی، آپ نے انھیں بلاکر پوچھا تو انھوں نے اس بارے میں بتایا اور پھر انہوں نے اس سردی کا ذکر کرتے ہوئے عرض کی کہ اللہ نے فرمایا ہے: لاک تَقْعُلُو النّفُسکُمُ (نساء، ۲۹) اگر میں نہالیتا تو مرجا تا چنا نچے رسول اللہ مَا اَلْیُقِیَا ہُمُ ان کی اس بات پرمسکر اوسیے۔''

سے صدیث شیخین کی شرط پرضی ہے کیکن انھوں نے اسے نہیں لیالیکن میرے نزدیک اس کی وجہ بیہ کہ وہ حضرت جریر بن جازم کی صدیث میں کمی دیکھتے ہیں جو کی بن ابی ابوب سے روایت ہے اور انھوں نے اسے یزید بن الی حبیب سے لیا ہے جن کاذکر اگلی صدیث میں ہے۔

صف حضرت عمروبن عاص والله تنات بین که غزوه ذات السلاس مین مجھے تحت سروی کی رات کواحتلام ہوگیا، مجھے اندیشہ ہوا کہ اگر نہاؤں گا تو مرجاؤں گا جس پر بین نے تیم کر کے اپنے ساتھوں کو جس کی نماز پڑھادی، انھول نے اس کا ذکر رسول آکرم منا الله تاکہ کے ہاں کیا تو آپ نے بوچھا الے عمروائم نے جنابت کی حالت میں اپنے ساتھوں کو نماز پڑھائی ہے؟ جس پر میں نے آپ کوه وجہ بتائی جس کی بناء پر مجھے نہانے سے رکاوٹ ہوئی، پھر میں نے اللہ کا نیفریان پڑھا او کا تَقُتُلُو آ اَنْفُسَکُم اِنْ الله کان بِکُمْ دَجِیْمًا، جس پر آپ مسکرانے گے اور کوئی بات نہیں۔

حضرت جریرین حازم کی بیرخدیث حضرت عمروین حارث کی حدیث میں نقص پیدانہیں کرتی جس میں انھوں نے ابوقیس کا ذکر کیا ہے کیونکہ مصروالے اہل بھر ہ سے بڑھ کرحدیث کے واقف ہیں۔

حصرت عبدالله بن عباس وللها تات بين كدرسول اكرم منافقية ألم كدور مين ايك فخض كوزخم لكا اور پرائ احتاج بو كيا، اس في ال مركياريد بات بى كريم منافقة من ميني جس برفر مايا: لوگوں في اس مار والا ب، الله اضي برباد كرے، كيا تقطيمون كي شفاء يو چه لين نبيس موتى۔'

اس میں بشرین بکر پختہ اور محفوظ راوی ہیں،ان کی سندملتی ہے اور بیرحدیث شیخیین کی شرط پر سیحے ہے کیکن انھوں نے



استهين لهاب

💯 🛚 حضرت ابن عباس ﷺ بتاتے ہیں کہایک شخص کو نبی کریم مثلاثیقائیم کے دور میں زخم لگااور پھراہے احتلام ہو گیا جس

براسے نہانے کا حکم دیا گیا، اس نے خسل کیا تو مرگیا، یہ بات نبی کریم مَلَّاتِیقِا کم کی پیچی تو فرمایا: انھوں نے اسے مار ڈالا ہے اللہ

انصیں بربادکرے: کیا تھے ماندے کی ماندے کی شفاء آس میں نہیں کہ وہ کسی ہے یو چھے ہے؟''

ہمیں پتہ چلا کہ رسول اللہ مَنَا لِنْہِ اَللّٰہِ مَنَا لِنَیْوَاللّٰہِ ہے اس بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا کہ'' کاش وہ جسم پریانی ڈال کرسرکو وہاں ے رہنے دیتاجہاں زخم لگا تھا۔''

اسے مقل بن زیاد نے روایت کیا ہے اور وہ امام اوزاعی کے پختہ شاگر دہیں اور حضرت عطاء سے حضرت اوزاعی کا سننا ثایت تہیں ۔

﴿ ﴿ ﴾ حضرت عطاء بن ابن عباس رَكُانَهُمُنا بتاتے ہیں کہ ایک شخص کو زخم لگا ادراسی دوران وہ مُنہی ہو گیا، بیرسول اکرم مَانْتَیْوَاؤُمُ كادورتها، اس نے مسئلہ یو جھاتو اسے غسل كرنے كاتھم ديا گيا،اس نے نہاليااور مرگيا۔رسول اكرم مَنَا ﷺ كواس بات كاپتہ چلاتو فر مایا اسے انھوں نے مار ڈالا ،اللہ انھیں بر ہا دکرے کیا تھے ہوئے کوکس سے پوچھنیں لینا جائے؟

حضرت عطاء كہتے ہيں: مجھے پيۃ چلا كهاس كے بعدان بارے ميں رسول الله منگا الله علیہ ہيں جھے گيا تو فرمایا: "اگروہ جسم دهولیتااورزخم والی جگه چپوژ دیتاتویهی کافی تھا۔''

تن معرت ابوسعيد رالفي كتي بين كه دوخف سفر پر روانه بوئ كه راسته مين نماز كا وقت بوگيا، پاني پاس نه تها چنانچه انھوں نے پاکیزہ ٹی سے بیٹم کیااورنماز پڑھ لی۔ پھریانی ملتے پرایک نے تو نمازاور وضولوٹا لئے کیکن دوسرے نے نہیں ،اس کے بعدر سول اکرم سکا فیون کے ہاں حاضر ہوکراس کا ذکر کیا جس پر آپ نے لوٹانے والے سے فر مایا کہتم نے سیج طریقہ پڑمل کیا ہے

چنانچة تمهاری نماز ہوگئ اور جس نے وضو کیا اور نمازلوٹا کی تھی ،اے فرمایا شمعیں دوہراا جرملے گا۔''

بیرمدیث شخین کی شرطول پرنتیج ہے کیونکہ اس کے راوی حضرت عبداللہ بن نافع پختہ ہیں۔

بيسند حفرت ليث سے ملتی ہے ليکن دوسرول نے اسے چھوڑ دیاہے:

حضرت عطاء بن بيار رفائعة نے نبی کريم مَالْفِيَةِ اللهِ سے اليمي ہی حدیث روایت کی ہے۔ واللہ اعلم ۔

ہے،ایک مرتبہ چرہ کے لیے اور دوسری مرتبہ ہاتھوں ہے کہنیوں تک چھیرنے کے لیے۔''

سیخین کا اتفاق حضرت حکم کی حدیث پر ہے جسے انھوں نے حضرت ذر سے، انھوں نے حضرت سعید بن عبدالرحمٰن بن ابزی ، انھوں نے اپنے والد ہے اور انھوں نے تیم میں حضرت عمر طالفیؤ سے لیالیکن اسے ذکر نہیں کیا، میں نے علی بن ظبیان کے علاوہ الیا کو کی شخص نہیں دیکھا جس نے اسے حضرت عبیداللہ سے لیا ہواوروہ سچے ہیں جبکہ حضرت کی بن سعیداور صفیم وغیرہ نے اسے موقوف کیا ہے جبکہ حضرت مالک بن انس نے مؤطا سے اسے ان الفاظ کے بغیر حضرت نافع سے لیا ہے ہاں سپچ راوی کی سند میں میری شرط وہ حدیث ہے جسے کوئی اور وقف کرے۔

تن معرت سالم کے والد بتاتے ہیں کہ ہم نے رسول الله مَالَيْتُواَئِم کے ساتھ تیم کیا، ہم نے پاکیزہ می پر ہاتھ مارے، آخیل جھاڑا اور اپنے چروں پر ملا، چرد وسری مرتبہ مارااور ہاتھوں کوجھاڑکر کہدیوں سے تقیلی کے اندر باہر تک ملاجہاں بال اگتے ہیں۔"

بیصدیث واضح ہے، میں نے اسے دلیل کے لیے پیش کیا ہے کیونکہ راوی سلیمان بن ارقم اس کتاب میں شرط شار نہیں ہوتے چنانچے ہم نے اس قتم کی صدیث کو نکالنے کے لیے شواحد میں شرط لگائی ہے۔

سیخین نے سلیمان بن ابی داؤ دکو بھی نہیں لیا تا ہم ہم نے اسے تا ئیدوں میں ذکر کیا ہے۔

هن معرت ابن عمر والنفي بتات بين كدرسول الله مَا لَيْ يَالَ الله مَا يَعْتِيمُ أَنْ الله مَا يَا جِينَ مُر مِد العَمْ " كَبَرْتِ عَلَى الله مَا يَعْتِيمُ أَنْ الله مَا يَعْتِيمُ أَنْ الله مَا يَعْتِيمُ أَنْ الله مَا يَعْتِيمُ اللهُ مَا يَعْتِيمُ مَا يَعْتِيمُ اللهُ مَا يَعْتِي اللهُ مَا يَعْتِيمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ مَا يَعْتِيمُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا يَعْتِيمُ اللّهُ مَا يَعْتِيمُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا يُعْتِمُ مِنْ اللّهُ مِنْ الل

یہ حدیث میں جے جے صرف عمر وہن محمد بن ابی رزین نے روایت کیا ہے اور وہ سے ہیں لیکن شیخین نے اسے نہیں لیا جبکہ حضرت بیخی بن سعیدانصاری وغیرہ نے اسے حضرت نافع کے ذریعے حضرت ابن عمر پر آروکا ہے۔

<u> کھی</u> حضرت نافع دلائفۂ بتاتے ہیں کہ حضرت ابن عمر ڈلائٹٹانے مدینہ سے ایک یا دومیل کے فاصلے پر تیم کیا تھااور پھرعصر کی ٹماز پڑھی، وہاں سے واپس تشریف لائے تو سورج ابھی اونچا تھا، آپ نے اسے دوبارہ نہیں پڑھا۔''

کھی حضرت عقبہ بن عامر جمنی والنفی بتاتے ہیں کہ میں جعدے دن شام سے مدینہ منورہ کو چلااورا گلے جعد کو مدینہ پہنچا۔ حضرت عمر بن خطاب وٹائٹو کی خدمت میں پہنچا تو انھوں نے بو چھا کہتم نے موزے پاوک میں کس وقت پہنچ ہے؟ میں نے بتایا کہ جعد کے دن ، پھر پو چھا کیا تھیں اتاراتھا؟ میں نے کہا نہیں آپ نے کہا تم نے اصل طریقہ پڑھل کیا ہے۔''
مد جعد کے دن ، پھر پو چھا کیا تھیں اتاراتھا؟ میں نے کہا نہیں آپ نے کہا تم نے اصل طریقہ پڑھل کیا ہے۔''
میں مدیث امام سلم کی شرط پر سے ہے کیکن شخین نے اسے نہیں لیا۔

حضرت مفضل بن فضالہ والنون کہنے ہیں کہ میں نے حضرت برید بن ابی حبیب سے موزوں پرمسے کے بارے میں







(IT)

﴾ حضرت نافع دلالنيئة بتاتے ہیں که''حضرت ابن عمر فلانتهٔ کاموز وں پرمسم کاوقت مقرر نہ کرتے تھے۔''

یے حدیث حضرت انس بن مالک ٹالٹنٹ سے روایت ہے جنھوں نے اسے پیچے سند سے رسول اکرم مَثَّلِثَیْتَاتِّمُ کی زبانی ۔ تھا، وہ سارے راوی پختہ ہیں مگریدایک مرتبہ شاذملتی ہے۔

ﷺ حضرت انس ڈلائٹڈ کے مطابق رسول اللہ مُناکِنٹیکٹٹے نے فرمایا:'' جبتم میں سے کوئی وضوکر کے دونوں موزے پہر لےاوراُن سے نماز پڑھے پھران پرمسح کرے اور پھرانھیں جا ہے تو جنابت کے علاوہ نہا تارے۔''

یہ سندامام مسلم کی شرط پر سیح ہے اور راوی عبدالغفار بن داؤد پختہ ہیں البتہ بیصدیث اہل بھر ہ کے مطابق حمادیت روایت نہیں ہے۔

سیدہ عائشہ ڈٹاٹٹٹا فرماتی ہیں کہ رسول اکرم مُٹاٹٹٹٹٹٹ نے آن کریم اتر نے کے بعد کھڑے ہوکر پیشا بنہیں کیا۔'' پیصدیث شیخین کی شرط پر پوری اتر تی ہے لیکن انھوں نے اسے نہیں لیا جبکہ دونوں حضرات حضرت اعمش کی حدید لینے پر اتفاق رکھتے ہیں جسے انھوں نے حضرت ابو دائل سے اور انھوں نے حضرت حذیفہ سے لیا ہے، فرماتے ہیں: رسو

ا كرم مَا لَقَيْقِ أَمْ كَي قوم كُورُ الركث كَوْ هِيرِي تَشْريف لِي الله الديكُ اور كفر عام وكربيثاب كيا- "

السلام عبدالله والله والتوافز فرمات بين " نيلم ب كمم كمر بيرا بيثاب كرو"

الله معرت ابوهریره را النوری کی طرف سے رسول اکرم منافقی آئم کے کھڑے ہوکر پیشاب کرنے کے متعلق بہانہ بیان گیاہے حضرت ابوهریره را النوری منافقی آئم کی وجہ سے کھڑے ہوکر پیشاب کیا تھا جوآ پ

جوزيرنا تاء".

میحدیث محیج ہے جے حضرت حمادین غسان نے روایت کیا ہے اور اس کے سارے راوی پختہ ہیں۔

حضرت عبدالله بن زيد والتعنو بتات بين كه نبي كريم مَا لَيْنَاتِمُ نَحْلَى كَ اورايك بي ماته سعَ ناك صاف كيا، ايساتير

مرتبه کیا۔''

بیصدیث شخین کی شرط پر پوری اترتی ہے لیکن انھوں نے اسے ان الفاظ میں نہیں لیا۔

الاستمار کے داکر کیا

ہمیں حضرت ابوالعباس محربن یعقوب نے حضرت رہے سے اور انھوں نے حضرت امام شافعی سے روایت کی کہ امام شافعی نے فر مایا تھا: اگر دونوں چیز وں کوایک ہقیلی سے اکٹھا کر بے توبیہ جائز ہے اور اگر دونوں کوالگ الگ کرے توبیہ میں بہت بیندے۔

## انگلیوں میں خلال کرنا

الله على الكليول من الكليول من الكليول الله على الكليول الله على الكليول من الكليول من الكليول من الكليول من الكليول من الكليول عن الكليول من الكليول من

بیوہ حدیث ہے کہ شخین نے اس کے اکثر راویوں کولیا ہے اور اس کے باوجوداسے ذکر نہیں کیا کیونکہ حضرت عاصم، اپنے والدسے روایت کرنے والے اسکیے راوی ہیں۔ہم اس بارے میں پہلے بتا چکے ہیں۔

ال حدیث کے راوی حضرت صالح میرے خیال میں تو اُمہ کے غلام ہیں اور اگر یو نہی ہے تو پھریہ کتاب کی شرط میں نہیں آتے تاہم میں نے اسے تائید کے لیے بیان کیا ہے۔

عضرت ابوهریرہ ڈگائٹن بتاتے ہیں کدرسول اکرم مٹائٹیٹائی انصار میں سے ایک شخص کے گھر میں آتے لیکن قربی گھروں میں نہ آتے جس سے انہیں پریشانی تھی چنانچے انھول نے عرض کی نیارسول اللہ! آپ فلان شخص کے گھر میں تو تشریف لاتے ہیں لیکن ہمارے گھر میں نہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ تمھارے گھر میں کتا ہے، اس پر انھوں نے بتایا کہ ان کے گھر میں بلا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بلا ایک درندہ ہے۔''

عضرت وكيع اللغونة بتاتي بين كه حضرت عيا بن ميتب اللغوني اليي بي حديث دي ہے۔

بیحدیث سیح ہے لیکن شیخین نے اسے نہیں لیا۔ حضرت علیے بن میتب راوی صرف تنہا ہی ابوز رعہ سے روایت کرتے بیں البنة وہ سیچ ہیں اوران پرکوئی الزام نہیں۔

حضرت علقمہ والنفئ بتاتے ہیں کہ ہم ایک سفریل حضرت سلمان فاری والندیکے ہمراہ ہے، وہ قضائے حاجت (پاخانہ وغیرہ) کے لیے گئے تو ہم نے ان سے کہا: وضو کرلوتا کہ ہم ہم سے قرآن کی آیت کے بارے میں پوچھ سکیں۔انھوں نے کہا: تم پوچھو، میں اسے ہاتھ نہیں لگاؤں گا چنا نچا انھوں نے ہمارے سامنے وہ کھے پڑھا جو ہم چاہتے تھے جبکہ ان کے اور ہمارے درمیان پانی نہ تھا۔'' میں اسے ہاتھ نہیں لگاؤں گا چنا نچا نھوں نے ہمارے سامنے وہ کھے پڑھا جو ہم چاہتے تھے جبکہ ان کے اور ہمارے درمیان پانی نہ تھا۔'' میں اسے ہاتھ نہیں کی ایک میں میں میں کے ایک انہوں کی ایک میں میں میں کی کوئکہ میں موقوف ہے، اسے بختہ لوگوں کی ایک



جماعت نے بھی روایت کیا ہے، راوی اعمش ہیں جضوں نے اسے حضرت ابراہیم سے، انھوں نے حضرت عبدالرحمٰن بن پزید سے اور انھوں نے سلمان سے سنا۔

ﷺ حضرت عبدالرحلٰ بن بزید نے حضرت سلمان سے روایت کی اور وہ ایسی ہی صدیث روایت کرتے ہیں۔ زیا دہ تر عذاب بپیثاب کی وجہ سے اُ

و البعد البعد البعد المعلقية التي بين كدرسول اكرم مثل الميلة في أن أن الأوه ترعذاب ببيثاب كا وجد به واكرتاب "

پیصدیث بین کی شرطوں پر پوری اتر تی ہے،میرے زدیک اس میں خامی نہیں کیکن انھوں نے اسے نہیں لیا۔ حدم میں معرفی الفائل فریک سے اللہ میں اس کا میں اس میں اس میں اس کا میں موجود کی میں موجود کی میں موجود کی میں

حضرت ابن عباس وللفيئا مرفوع روايت بتاتے ہيں كه 'عام طور پرعذاب پيشاب كى وجہ سے ہوتا ہے۔''

ﷺ سیدہ عائشصدیقتہ ڈاٹھا کے مطابق رسول اکرم مَنگھیں فرماتے ہیں:'' جبتم میں سے کوئی نماز کے دوران بے وضو ہوجائے تو ناک پکڑے اور واپس چلا جائے۔''

حضرت عمر بن علی مقدمی اور محمد بن بشر عبدی وغیرہ حضرت ہشام بن عروہ سے روایت لیتے ہوئے ان کی پیروی کرتے ہیں۔ بیحدیث شیخین کی شرط پر سیج ہے کیکن انھوں نے اسے نہیں لیا۔

میں نے حضرت علی بن عمر وارقطنی حافظ سے سنا، وہ بتاتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو بکر شافعی میر فی سے سنا، فرماتے تھے کہ مسلمان اماموں میں سے جس نے بھی کسی کام میں حیلے بہانے کے بارے میں فقویٰ دیا ہے تو یہی حدیث سامٹے رکھی ہے۔

سے کہ مسلمان اماموں میں ہے۔ ل تے ہی کا کام میں ہے بہا ہے ہے بارے میں وی دیا ہے دہاں ملدیک ماسکاری ہے۔ رہیں حضرت عبد الرحمٰن بن جسنہ وٹالٹونۂ بتاتے ہیں کہ میں اور حضرت عمرو بن عاص وٹائونۂ جارہے تھے کہ نبی کریم طالٹیونڈ کم

تشریف لے آئے، آپ کے ہاتھ میں چرے کی ڈھال (یا فرمایا کہ ڈھال جیسی چیز)تھی، آپ نے اس کے ذریعے پر دہ کیا اور بیٹھ کر پیپٹاب کیا، میں نے ساتھی سے کہا: تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ رسول اکرم مُثَاثِقَاؤِ آم ایسے پیٹاب کرہے ہیں جیسے کوئی عورت کرتی ہے؟ پھر ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا: تم جانے نہیں کہ بنوا سرائیل کو کیا سزا ہوئی تھی ؟ جب ان میں سے کی کو پھے پیٹاب لگ جاتا تو اس جگہ کونیچی سے کاٹا کرتا، انھوں نے روک دیا کیونکہ ایسے تھی کوقیر میں عذاب دیا جاتا ہے۔''

صن صفرت عبدالرحل بن حسنه وللفند كهتم بين كه رسول الله مُؤلفيَّة أن پرده كركے بيشاب كيا جس پرصحابہ نے كہا كہ آپ آپ يوں (پرده كركے) بيشاب كررہے بين جيسے ورت كيا كرتى ہے۔اس پررسول الله مَثَالِقَيْقَةُ فَى فرمايا: بنواسرائيل كے كمح شخص كو بيشاب لگ جا تا تووه اس جگہ كوتينجى سے كا ٹاكرتا چنانچيانھيں روكا كہ يوں ایسے خص كوتبر ميں عذاب ديا جا تا ہے۔'' اس حدیث کی سند سی کے سند سی کے کیونکہ شیخین کی شرط ہے کہ حدیث نبی کریم مَثَلِ اُلِیمَ اِلَیْمَ اِلَیْمَ اِلْمَ اِلْمَ اِلْمَ اِلْمَالِمَ اِلْمَالِمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

یہ حدیث شیخین کی شرط پر سی ہے ہے گئین انھوں نے اسے اپنی کتابوں میں درج نہیں کیا۔ میر بے زویک اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انھوں نے لی جے انھوں نے حضرت ابودائل سے اور انھوں نے حضرت حذیفہ سے سناتھا کہ: رسول اکرم مُنَا تَشْفِیا ہُمُ کوڑا کرکٹ کے کسی ڈھیر پر تشریف لائے تو کھڑے ہوکر پیٹاب کیا۔' تو اس حدیث کواس کے خلاف دیکھا لہٰذا اسے چھوڑ ویا۔ والڈ اعلم۔

ال حدیث کی تائید کی محدثین کی حدیث ہے ہوتی ہے:

ﷺ حضرت ابن عمر وُلِيَّةُ الْ كِمطابق حضرت عمر وُلِيَّتُوُّ بَناتِ بِين كه ''میں کھڑا ہوکر پیشاب کررہاتھا کہ رسول اکرم مَلَّ الْتِيَّالَةُ لَمَّا لَهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّه

> بدهدیث شخین کی شرطوں پر سچے ہے تا ہم انھوں نے اسے نہیں لیا۔ شخین کی شرطوں پر اس حدیث کی تائید ہوتی ہے:

فرمایا جولوگوں کے رائے اور ان کے سائے کی جگد پر یا خاندگر تاہے ۔"

بيعديث امام سلم كى شرط پر يح جنانچ انھوں نے حضرت قنيبہ إلى ا

کھے تعمرت محمر بن سیرین ڈلائٹڈ بتاتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت ابوھریرہ ڈلائٹڈ سے کہا: '' آپ ہمیں ہرشے کے بارے میں فقو کی دیا کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ آپ ہمیں پاخانہ وغیرہ کے بارے میں بھی بتادیں گے، اس پرانھوں نے کہا میں ہر



چیز رسول الله منگانٹی کی سنتا ہوں چنانچی آپ فرماتے ہیں کہ جو تحض مسلمانوں کے جاری اور آبادراستے میں پاخانہ کرے تو اس پر اللہ ، فرشتوں اور سب لوگوں کی طرف سے لعنت ہوتی ہے۔''

اس مدیث کے ایک راوی محمد بن عمر وانصاری کی مدیث بھری علماء میں لی جاتی ہے، یہ بہت کم روایت کرتے ہیں۔ سوتے وفت چراغ وغیرہ بجھانے کا حکم أ

اس پرحضرت قمادہ نے کہا: اس لئے کہان میں پیٹاب کرنا کیوں ناپندہ؟ انھوں نے کہا: اس لئے کہان میں جن رہتے ہیں۔ جن رہتے ہیں۔

اس بارے میں حضرت قادہ کہتے ہیں کہ سوراخ جنوں کے رہنے کی جگہ ہوتے ہیں۔ بیصدیث شیخین کی شرط پر سیجے ہے چنانچے دونوں نے اس کے راوی لئے ہوئے ہیں۔

میں میں مرط پر ہے چا چردوں ہے ان سے راوی ہے ہوئے ہیں۔ موسکتا ہے کہ کوئی وہمی شخص بیروہم کرے کہ حضرت قادہ نے عبداللہ بن سرجس ہے اپنا ساع ذکر نہیں کیا۔ بیرکوئی نئی

بات نہیں کیونکہ قنادہ سے صحابہ کی آیک جماعت سے ساع کیا ہے جن سے عاصم بن احول نے نہیں کیا جبکہ امام مسلم نے حضرت عاصم کی اس حدیث کولیا ہے جوانھوں نے عبداللہ بن سرجس سے لی ہے اور وہ بھی کے رہنے والے ہیں۔واللہ اعلم۔

بیت الخلاء میں جانے کی دعاء

ﷺ حضرت زید بن ارقم ڈالٹھ کے مطابق رسول اکرم مَالٹیکھ نے فرمایا:'' بیہ بیت الخلاءموجود ہوتے ہیں لہذا جب کوئی بیت الخلاء بیں چایا کرج تو یوں کہا کرے:

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الرِّجْسِ النَّجْسِ الشَّيْطُنِ الرَّجِيمِ.

''میں گندگی پلیدی کے بارے میں مردود شیطان ہے اللّٰد کی پناہ ما نگیّا ہوں ''

حضرت امام مسلم نے حضرت نفر بن حارث کی روایت کی ہوئی قادہ کی حدیث کولیا ہے جوانھوں نے حضرت زید بن ارقم سے لی ہے جبکہ امام بخاری نے حضرت عمر و بن مرز وق راوی کولیا ہے۔ بیحدیث حضرت قادہ پراختلاف میں پڑی ہے، اسے سعید بن الی عروب نے قادہ سے انھوں نے قاسم بن عوف شیبانی سے اور انھوں نے حضرت زید بن ارقم سے لیا ہے۔

الله عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُواللّه عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الل میں جائے تو یوں کہا کریے:

أَعُوْ ذُبِكَ مِنَ الْنُحْبُثِ وَالْخَبَائِثِ.

''میں گندی اور پلید چیزوں سے تیری (اےرب) پناہ مانگتا ہوں۔''

ید دونوں سندیں امام بخاری کی شرط کے مطابق ہیں للہذا انھوں نے انھیں ان الفاظ کے ساتھ نہیں لیا بلکہ دونوں حضرت انس سے روایت کی گئی حضرت عبد العزیز بن صهیب کی حدیث پراتفاق کرتے ہیں جس میں صرف پناہ لینے کا ذکر ہے۔

حضرت انس دُلْاتُعُوُّ بِتَاتِے ہیں که' رسول اکرم مَثَلَّقَیْقِیم بیت الخلاء میں جاتے وقت انگوٹھی ا تاردیا کرتے تھے۔

حضرت انس وللفئة بتات بين كه" رسول اكرم مَنَا يَنْكِلَهُم في الكُوهي كِبن ركهي تقي جس يربيالفاظ فتش تقيد: محمد رسول الله.

چنانچهآب بیت الخلاء میں جاتے وقت اسے اتار دیا کرتے تھے۔"

حضرت ابن عباس وَلِهُ فِيهِ وِجَالٌ يُوجِبُونَ أَنْ يُطَهُّرُوا كَ بارك مِن لَكِيةٍ بِن كه جب بيآيت الري تورسول الله مَنَا يُنْ اللهِ عَنْ صَاعِده وَ اللهُ وَ لَيْ مَا عَدِه وَ اللهُ مَنَا عَنْ كُورِ مِن اللهِ عَن الله عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَل انھوں نے عرض کی: اے اللہ کے نبی! ہم میں سے ہر مرد یا عورت بیت الخلاء سے نکلتے وقت شرمگاہ دھوکر لکلا کرتا ہے، اس پرآپ نے فرمایا: بس یہی وجہ ہے۔"

بیرحدیث امام مسلم کی شرط پرچی ہے اور حضرت سلمہ بن فضل نے یونمی اسے حضرت محدین اسحاق سے روایت کیا ہے جبكه ابواليوب كي حديث اس كي تائيد كرتي ہے۔

( عضرت ابوابوب فل عن الله عن كه صحابه نے عرض كى: يارسول الله! بيلوگ كون بين جن كے بارے ميں الله نے

يون فرماياي:

فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يُتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ ٱلمُطَّهِّرِينَ٥

آپ نے فرمایا: ''میاوگ یانی سے استنجاء کرتے ہیں اور پوری رات نہیں سویا کرتے۔''

سیحین کی شرطوں پر پوری اتر نے والی میروہ آخری حدیث ہے جو ہم تک پیچی اور جسے انھوں نے نہیں لیا۔

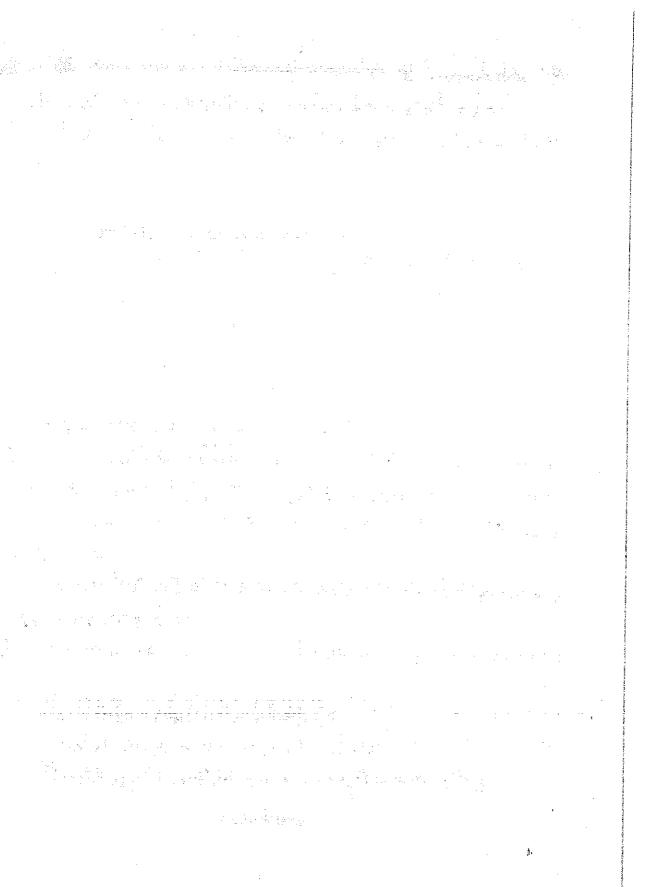



### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْلِينِ الرَّحِيْمِ

# كِتَابُ الصَّلُوةِ

## نماز کے اوقات •

نماز کے اول وقت میں اسے بڑھنا۔ میں نے بوچھا: پھرکون ساعمل بہتر ہے؟ فرمایا: الله کی راہ میں جہاد کرنا۔ پھر بوچھا کہ اورکون ساعمل ہے؟ فرامایا: والدین سے نیکی کرنا۔"

پیر جدیث ان لفظوں کے ساتھ حضرت محمد بن بشار سے روایت کی گئی ہے جنھوں نے اسے حضرت عثان بن عمر سے لیا ہے۔ مفرت بندار ، حدیث کے پختدا در مضبوط مفاظ میں شار ہوتے ہیں۔

الله عبرالله بن مسعود والفيَّة فرماتے ہیں کہ ''میں نے رسول الله مَاللَّهُ الله على الله على الله مالله على الله ہے؟ انھوں نے کہا کہ ابتدائی وقت میں نماز پڑھنا۔''

چنانچہ حدیث کے بیالفاظ وو پختہ حضرات سے صحیح عابت ہو گئے ہیں جو بندار بن بٹار اور حسن بن مکرم ہیں اور بیر دونول حضرت عثان بن عمر سے روایت کرتے ہیں۔

بيعديث شيخين كي شرطوں پر پوري اتن ہے ليكن انھوں نے اسے ہيں ليا۔اس سلسلے ميں صديث كي كئ تائيديں ملتى ہيں۔ ایک تائدیہے:

الله عدرت عبدالله بن مسعود واللفؤ كہتے ہيں كديس نے رسول اكرم مَا الله الله سے بدچھا كدكون سامل سب سے بہتر ہے؟ انھوں نے فرمایا کہ ابتدائی وقت میں نماز پڑھنا۔ میں نے عرض کی جھرکون سا؟ فرمایا: اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، میں نے یہ چھا کہ اس ك علاوه كون سامي؟ تو فرمايا: والدين سے بهترين سلوك كرنا؟ (راوى كہتے ہيں) اگرييں پچھاور يو چھتا تو آپ وہ بھی بتادیتے۔ اس حدیث کو بہت ہے راوبوں نے حضرت شعبہ ہے روایت کیا ہے کین جاج بن شاعر کے علاوہ بیالفاظ کسی نے نہیں لئے ،انھوں نے اسے علی بن حفص سے لیا ہے ، ایک راوی حجاج ، حافظ الحدیث اور پختہ ، میں جبکہ امام مسلم نے حضرت علی 





#### ایک تائد ہیے:

العلام من الوعمروشيباني والنفيّ كم مطابق "ايك صحابي بتاتي بين كدرسول اكرم منافيّة الم سي يوجها كيا كدكون ساعمل سب سے بہتر ہوتا ہے؟ فرمایا: "ابتدائی وقت میں نماز پڑھنا۔"

ا یک صحابی سے مراد حضرت عبداللہ بن مسعود رکا تھا ہیں کیونکہ سارے راوی ابوعمر و شیبانی پراتفاق کرتے ہیں۔



حدیث کے راوی لیقوب بن ولیداال مدینہ کے محدث تھے، یہ بغداد میں رہتے تھے اور یہ اس کتاب کی شرط پر پور کے میں اترتے ہاں حضرت عبیداللہ کی طرف سے تائیدین جاتے ہیں۔

ابتدائی وفت مین نماز پر هنا!

#### ایک تائیدیہے:

ﷺ حضرت ام فروہ رہ اللہ اللہ مہا جرین میں ہے تھیں اور انھوں نے حضور مَثَاثِیَّا اِلْہِ ہے بیعت کی تھی ) کے مطابق رسول اكرم مَنَا لِيْنَا لِلِّهِ إِلَى مسلم يوحيها كياتو فرمايا "اول وقت مين ثماز روهنا"

بیحدیث سی جے جے جمعے حضرت لیٹ بن سعد، حضرت معتمر بن سلیمان، حضرت قزید بن سوید اور حضرت محمد بن بشر عبدی نے حضرت عبیداللہ بن عمرے روایت کیا اور انھوں نے حضرت قاسم بن غنام سے۔

(رہی حضرت لیث بن سعد رفی تفرت عبیداللہ بن عمر سے، وہ قاسم بن غنام انصاری ہے، وہ اپنی دادی ام ابید دنیا سےروایت کرتے ہیں وہ اپن دادی (نانی) ام فروہ فی فیا کے بارے میں کہتے ہیں کہ انھوں نے رسول اکرم منافیق کے سالی ہی حدیث سی تھی۔

میں نے ابولعباس محمد بن لیعقوب ہے، انھوں نے حضرت عباس بن محمد دوری ہے، انھوں نے حضرت مجملی بن معین سے تی جفول نے حضرت عبداللہ بن عمرے اور افھول نے حضرت قاسم بن غنام انصاری سے ٹی کین حضرت عبداللہ سے ان کے بھائی حضرت عبیداللہ بن عرفے روایت نہیں گی۔

و المنظم المنظمة المنظمة التي الله الله من الله من الله من المنظمة الم بیعدیث سخین کی شرط پر پوری اترتی ہے۔

اس حدیث میں حضرت لیف کی بھی سند ہے) سیدہ عائشہ صدیقہ والغیا فرماتی ہیں کہ ' رسول ا کرم مَالْقَلْقِارُ لم نے



🏕 🤇 ستدرک تاکر 🤇



آخری دم تک نماز کے آخری وقت میں دونمازیں بھی نہ پربھی تھیں۔''

(حضرت واقدی کی حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے اور یہ کتاب کی شرط نہیں ہے)

سيده عائشَ صديقة ولي في أن ماتى بين "رسول اكرم مَا يَتْنِيهَ أكوميس في عرجر نماز كه آخرى ونت ميس نماز بره صيخ نبيل ويكها."

هن حضرت مرشد بن عبدالله والنيخ بنات بين كه حضرت ابوابوب والنيخ ايك جنگ جمارے بياس آئے ، ان دنوں حضرت عقبہ بن عامر مصرکے گورنر تھے، انھوں نے نماز میں دیر کر دی جس پر حضرت ابوالیب نے فرمایا: اے عقبہ! بیکسی قماز ہے؟ انھوں نے کہا کہ ہم مصروف تھے۔اس پر فرمایا: اللہ کی تئم الوگ میسمجھیں کے کہ آپ نے رسول اکرم مَالِقَقِقِ کو یونہی کرتے دیکھا ہوگا حالانکدیس نے آپ سے سناتھا، فرمایا: ' ممری اُمت اس وقت تک بھلی چنگی (یا فرمایا که درست طریقے پر)رہے گی جب تک وہ

ستارے دکھائی دینے تک مغرب کی نماز پڑھنے میں دیر نہ کریں گے۔'' بيحديث امام سلم كى شرط پرتيج ہے تاہم سيخين نے اسے نہيں ليا۔

منتج سندسان کی تائید ہوتی ہے:

عضرت عباس بن عبد المطلب والعبي بتات مين كدرسول الله منافية المن فرمايا "ميري أمت كابر معامله فطرت يعني درست طور پر چلتارے گاجب تک دہ ستارے نگلنے تک مغرب کی نماز میں دریشر وع شکریں گے۔''

عضرت ابن عباس ولله الله على الله من الله من الله من الله من الله الله من الله الله من الله الله من المعرى

کا) کھاناحرام کردیا گیا ہےاورنماز ضروری ہے جبکہ دوسری وہ ہے جس میں نماز پڑھناحرام کر دیا گیالیکن کھانا پیناحلال ہے۔"

به مدیث راویوں کے انصاف پیند ہوئے کے لحاظ سے پیخین کی شرطوں پر پوری اتر تی ہے لیکن انھوں نے اسے نہیں لیاجس کے بارے میں میراخیال میہ کہ رہی براللہ ولید کی طرف سے حضرت توری ڈالٹو کر رک جاتی ہے۔ واللہ اعلم۔

ﷺ حضرت جابر بن عبدالله رهافته کے مطابق رسول اکرم مَالْقِیْقَاتِهُمْ نے فرمایا '' فجر دوطرح کی ہوتی ہے، رہی وہ فجر جوشیر (یا بھیڑیے) کی دم کی طرح (لمبی) ہوتی ہے تو اس میں نماز جائز نہیں ہوتی لیکن اس میں کھانا پینا حرام نہیں ہوتا اور وہ جوآسمانی كنارے پر پھيلى ہوتى ہے تواس ميں نماز تيج ہوتى ہے جبكه اس ميں كھانا بينا حرام ہوتا ہے . ''

وقت الوسعيد خدري والثينة كرمطابق رسول اكرم مَا الثينة في مايا: ودكيا من شمين وه كام نه بتادول جس كي وجه ے الله تعالی گناه منا تا اور اس کی نیکیاں بڑھا تا ہے؟ صحابہ نے عرض کی : یارسول الله ابتاد بیجیے۔ آپ نے فرمایا: مشکل وقت میں وضوكرنااورنمازك بعددوسرى نمازى انظار ركهنا چنانچيتم ميں ہے جوبھی فخض گھرے نكل كرانام كے ساتھ نماز پڑھے اور پھروہیں بينها كلي نمازكي انظاركرتار بي قرفت يول دعا كرتي بين "الساللة السيخش و اوراس پررم فرماي"

به حدیث شیخین کی شرطول پرسیح بنتی ہے لیکن اضول نے اسے نہیں لیا البتہ بیا حدیث حضرت اوری کی حدیث میں وخریب "

S (LT)

کھلاتی ہے کیونکہ میں نے حضرت ابعلی حافظ کوفر ماتے سنا ہے کہ امام توری سے اسے صرف ابوعاصم نبیل نے روایت کیا ہے۔

📶 💎 حضرت زیاد بن عبدالرحمٰن مخعی داللینی بتاتے ہیں کہ ہم مبجداعظم میں حضرت علی ڈاللینی کے ساتھ بیٹھے تھے، کوفیان دنوا جھو نپڑیوں کی شکل میں تھا،ای دوران ان کے پاس مؤذن آگیا اور عرض کی کساے امیر المؤمنین!عصر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے

آپ نے فرمایا: بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ گیا،اس نے دوبارہ عرض کی تو آپ نے وہی کچھ کہا، پھر فرمایا: بیرکتا ہمیں سنت بتار ہا ہے۔ا کے بعد آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور ہمیں عصر کی نماز پڑھائی اور پھرای مقام پر چلے آئے جہاں بیٹھے ہوئے تھے،اب ہم زانو ک

بل بیٹھے تھاور ہمارے دیکھتے ریکھتے سورج غروب ہونے لگا۔''

یہ حدیث صحیح ہے لیکن اس کے راویوں کومعتبر جاننے کے باوجودانھوں نے اسٹے ہیں لیا۔

حضرت رافع بن خدیج ڈٹالٹنڈ بتائے ہیں کہ:''ہم رسول الله مَثَالِیّاتِیّا کے ہمراہ عصر کی نماز پڑھتے بھراونٹ ذیح کر \_ اس کے دی حصے کر کے اپنے یکا لیتے چنانچہ گلا ہوا گوشت کھائے جبکہ سورج ابھی تک غروب نہیں ہوا ہوتا تھا۔''

حضرت امام بخاری ومسلم نے امام اوزا کی کی حدیث لینے پر اتفاق کیا ہے جھے انھوں نے نجاشی سے اور انھوں ۔

حضرت رافع بن خدی طالعت سے لیا ہے۔ کہ ہم رسولِ اکرم مثالی ایک ہمراہ مغرب کی نماز پڑھا کرتے اور واپس ہوتے تو

میں سے جوچا بتا، تیر گرنے کی جگہ کو (مثلًا) دیکھ سکتا تھا۔" اس مدیث کی تصدیق کے لیے دوسیح حدیثیں موجود ہیں جوجلد نماز پڑھ لینے کے بارے میں بتاتی ہیں کیکن پھر ؟

ين ئے اسے ہيں ليا اور وہ بير ہيں:

دونوں میں ہے بہلی تقید یق بیہے:

<u>کا کی مطرت ابومسعود ڈالٹیئز کے مطابق نبی کریم مثالثی تا ع</u>صر کی نماز اس وقت پڑھتے جب سورج سفید اور اونچا ہوتا ن آدمی نماز پڑھ کر ذوالحلیفہ تک پہنچ جاتا (یہ جیمیل کے فاصلے پرتھا) حالانکہ سورج ابھی تک غروب نہ ہوا ہوتا تھا۔''

شیخین حضرت بشیرین ابومسعود رفانشوکی اس حدیث کو لیتے ہیں جوز ہری کی حدیث کے آخر میں حضرت عروہ۔

روایت ہے تاہم اس کے الفاظ میں ہیں۔

دوسرى تقىدىق بەھلايت ہے:

یڑھاتے ہوئے دومر تبدامامت کی چنانچے ظہر کی نماز اس وقت پڑھائی جب سورج ڈھلاتھااور سورج کا بیسا ہیے جوتے کے تشمے تھا (بالکل معمولی ساتھا) پھرعصر کی نماز ایں ونت پڑھائی جب سورج کا سابیاتی چتنا تھا،مغرب کی اس وفت پڑھائی جب روز روزہ افطار کرتا ہے اورعشاء کی پڑھائی تو آسان کی سرخی غائب ہو چکی تھی ، پھرمنے کی اس وقت پڑھائی جب روزے دار کے کھانا پینا حرام ہوجا تا ہے اور پھرا گلے ون ظہر کی اس وقت پڑھائی جب ہر شے کا سابیاس شے جتنا تھا جیئے گزشتہ عصر کے موقع پر تھا،عصر کی اس وقت پڑھائی جب ہر شے کا سابیدو گنا ہو چکا تھا، پھر مغرب کی اس وقت پڑھائی جب روزہ دارروزہ افطار کرتا ہے، پھرعشاء کی اس وقت پڑھائی جب روثنی ہو چکی تھی۔ پھرعشاء کی اس وقت پڑھائی جب روثنی ہو چکی تھی۔ اس کے بعد جریل نے عرض کی کہا ہے تھے! بیدونت ان انبیاء کے مطابق ہے جو آپ سے پہلے ہو چکے چنا نچہ نماز کا پورا وقت (بتائے ہوئے) دونوں وقتوں کے اندر رہنا ہوتا ہے۔''

ر ہی حضرت عبدالعزیز بن محمد کی حدیث تووہ بیہے:

کی تصرت عبدالعزیز بن محمر ، حفزت عبدالرحمٰن بن حارث بن ابور بید ہے ، وہ حکیم بن حکیم ، وہ نافع بن جبیر سے اور وہ حضرت ابن عباس ڈی کھٹا سے روایت لیتے ہیں کہ رسول اکرم ما کی تیا کہ نے فرمایا اور پھرایسی ہی حدیث ذکر کی۔

کھے ۔ حضرت مجمع بن جاریہ دخانفۂ بتاتے ہیں کہ رسول اکرم مَثَانْتُلَاقِم ہے نماز کے وقتوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے آگے پیچھے کرکے بتائے اور فرمایا کہ ان کے درمیان میں وقت ہوتا ہے۔''

بیصدیت سیجے ہے اور شیخین کی شرطوں پر پوری اتر تی ہے لیکن اٹھوں نے اسے نہیں لیا اور بیعبید اللہ راوی وہی ہیں جو ابن عبداللہ بن انتلبہ بن الج صعیر عذری کہلاتے ہیں۔

اس حدیث کی سند سیجے ہے لیکن شیخین نے اسے نہیں لیا کیونکہ وہ تھ بن عباد بن جعفر سے حدیث نہیں لیتے اور میں تو دو دلیلیں پیش کر چکا ہوں بلکہ امام مسلم کی شرط پرایک اور سیجے روایت پیش ہے۔

کے حضرت ابوطریرہ دلائنگ بتاتے ہیں کہ رسول آکرم مثالی کا نے فرمایا تھا کہ یہ جبریل آئے ہیں اور شمصیں تمھارا دین سکھا تیں گے چنا نچے انہوں نے نمازوں کے وقت بتائے اور پھر بتایا کہ انھوں نے سورج غروب ہونے پرمغرب کی نماز پڑھی اور پھر جب وہ اگلے دن آئے تو عین اسی وقت مغرب پڑھی۔

ر المراكم المنظمة المن المنظمة المنظم

ال حدیث کی بیروی حضرت رقبہ بن معقلہ نے ابی بشر کی روایت پر کی ہے اور اسی طرح حضرت رقبہ اور مشیم نے اس حدیث کی ابوبشر سے روایت پر کیا ہے جنھول نے اسے حبیب بن سالم سے لیا ہے۔ بیسندھیجے ہے لیکن حضرت شعبہ اور ابوعوانہ



نے ان دونوں حضرات کی مخالفت کی ہے چنانچہ وہ یوں روایت کرتے ہیں: ابوبشر سے،انھوں نے بشر بن ثابت سے اور انھول فے حبیب بن سالم سے روایت کی۔

ر ہی شعبہ کی حدیث تو وہ بول ہے۔

حضرت شعبه، ابوبشر سے، وہ بشرین ثابت سے، وہ حبیب بن سالم سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت نعمان بن بشیر طالتین نے فرمایا :''میں عشاء کی نماز کے وقت کے بارے میں سب سے زیادہ واقف ہوں،رسول اکرم مُثَاثِیْتِهُمُ اسے اس وقت يڑھتے جب جا ندتيسري يا چوتھي تاريخ كوڈو بتاتھا۔''اس ميں حضرت شعبہ كوشك رہا۔

ر ہی حضرت ابوعوانہ کی حدیث تو وہ یوں ہے:

حضرت ابوعواند نے حضرت ابوبشر ہے، انھوں نے بشرین ثابت سے اور انھوں نے حبیب بن سالم سے روایت کی حصرت نعمان بن بشیر طالفیونے بتایا کہ میں عشاء کی نماز کے متعلق سب سے زیادہ جانتا ہوں ، آپ اسے اس وفت پڑھتے تھے جب تيسري رات كاجا نددُ وبتاتها ـ

﴿ ٢٠٠﴾ ﴿ حضرت جابر بن عبدالله وَالتُّحَدُّ كَتِيمَ مِينَ كه مِين طهر كي نماز رسول اللهُ مَا لِيَّيْ وَأَنْم كي ما تهم يرُ هنا تها تومنْهي مجر كنكر باته مير لیتا کہ وہ ٹھنڈی ہوجا ئیں، پھر انھیں ماتھ کے پنچے رکھتا تا کہ بحدہ کرسکوں کیونکہ بخت گرمی کے دن تھے۔''

بیرحدیث امامسلم کی شرط برسیح بے لیکن انھوں نے اسے میں لیا۔

ﷺ حضرت رافع بن خدت و الله يُحدِّد على الله على المرم مَثَّلَ اللهُ اللهُ عَلَيْمَ عَلَى اللهُ عَلَيْم عَلِي عَلِيم عَلْم عَلَيْم عَلَيْم عَلَيْم عَلْم عَلَيْم عَلَيْم عَلَيْكُونُكُم عَلَيْم عَلَيْكُونُكُم عَلَيْم عَلَيْكُونُكُم عَلَيْكُونُكُم عَلِي عَلْم عَلَيْكُونُكُم عَلَيْكُونُكُم عَلَيْكُونُكُم عَلَيْكُونُكُم عَلِي عَلِي عَلِيم عَلَيْكُونُكُم عَلِي عَلِي عَلِيم عَلَيْكُونُكُم عَلَيْكُونُكُم عَلَيْكُونُكُم عَلَيْكُونُكُم عَلَيْكُونُكُم عَلِي عَلِيم عَلَيْكُونُكُم عَلَيْكُونُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلْمُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُ عَلِيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلْمُ ع نہ بتاؤں؟ وہ عصر کی نمازاتی دریہ سے پڑھتا ہے جب سورج گائے کی ویتی چتنارہ جاتا ہے۔''

ا ہا مسلم نے حضرت علاء بن عبدالرحمٰن کی حدیث لی ہے کہ حضرت انس ڈالٹنڈ کے مطابق رسول اکرم حَلَّیْتِیَاتُہُمْ فرمات ہیں: ''میمنافق کی نماز ہوتی ہے، وہ سورج کے زرد ہونے تک بیٹھار ہتا ہے۔

و معرت انس بن ما لک رفائلنگر بتاتے ہیں که رسولِ اکرم مَا لَقَیْقِ آئم کے صحابہ میں سے سب سے زیادہ دور حضرت ابولها ب بن عبدالمنذ ر رفاعنهٔ کا اوران کی بیوی قباء میں تھی، دوسرا گھر حضرت ابومبس بن جبر طالفته کا تھا جن کا ٹھکانہ بنو حارثہ میں تھا، ہ دونوں حضرات عصر کی نماز رسول اللہ مَا ﷺ کے ساتھ پڑھتے اور پھرا پی توم کے پاس آ جاتے حالا تکہ اُنھوں نے ابھی تک:

يرهى موتى تمى كيونك رسول الله مَنْ يَتَقِيبُ أس جلديرُ صلية تهينَ

بیحدیث امام سلم کی شرط پر سیح ہے لیکن انھوں نے اسے نہیں لیا۔

🖅 🛛 حضرت جابر بن عبدالله انصاری والنفته بتاتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام رسول اکرم مثالیقیہ ہم کے پاس سور ر ڈ صلنے پرحاضر ہوئے اور عرض کی اے مجمہ المصحے اور ظہر کی نماز پڑھئے ،آپ نے سورج ڈھلنے پر ظہر پڑھی اور پھراتی ویر تک کھہر۔

رہے کہ آدی کاسابیع مرکے لیے اس جتنا ہو گیا، جبریل آئے اور عرض کی: اے محد اعصر کی نماز پڑھے، آپ اٹھے اور عصر پڑھی، پھر سورج غروب ہونے تک تھبر سے رہے، جبریل حاضر ہوئے اور عرض کی کہ مغرب کی نماز پڑھے، آپ اٹھے اور مغرب کی نماز پڑھے، آپ اٹھے اور مغرب کی نماز پڑھے، آپ اٹھے اور مغرب کی نماز پڑھی، اسے اس وقت پڑھا جب سورج مکمل طور پر ڈوب گیا، پھر رہے رہے اور اس دوران آسان کی سرخی ختم ہوگئی، اسے میں جبریل آئے اور عرض کی کہ اٹھے اور نماز پڑھے، آپ نے اٹھ کر پڑھ لی، اس کے بعد وہ اس وقت آئے جب صبح ہو چکی چنا نچہ عرض کی: اے مجریل آئے اور عرض کی کہ اٹھے کو بڑھ لی۔

پھرا گے دن اس وقت آئے جب ہرآ دی کا سابیاس جتنا ہو چکا تھا چنا نچر کوشی اے گھر! اٹھے اور ظہری نماز پڑھے،
آپ اٹھے اور ظہری نماز پڑھی، پھراس وقت حاضری دی جب آ دی کا سابیاس سے دوگناہ ہو چکا تھا، عرض کی اے گھر! اٹھے اور عصر کی نماز پڑھے، آپ نے اٹھ کر پڑھ لی، پھر مغرب کی نماز کے لیے اس وقت حاضر ہوئے جب سورج ڈوب چکا تھا، یہ پہلے دن والا وقت تھا، اس میں فرق نہ تھا چی کوشی کہ اٹھے اور مغرب پڑھے، آپ نے مغرب پڑھی، اس کے بعد عشاء کے وقت آئے، بیدہ ہو وقت تھا جب رات کا ابتدائی تیسرا حصہ گزر چکا تھا، عرض کی: اٹھے اور نماز پڑھے، آپ نے عشاء کی نماز پڑھے اور پھراس کے بعد عرض کی کے نماز کا وقت ان دونوں وقت حاضر ہوئے جب روشی ہو چکی تھی، عرض کی: اٹھے اور پھراس کے بعد عرض کی کے نماز کا وقت ان دونوں وقتوں کا در میانی وقت ہے۔ " (جب ہو سکے پڑھے)

میحدیث حضرت عبدالله بن مبارک کی روایت سے زیادہ سچے اور مشہور ہے لیکن شیخین نے اسے نہیں لیا کیونکہ حضرت

حسین بن علی اصغر رفتان کا حدیث میں خامی ہے حالا تکہان سے حضرت عبدالرحن بن ابوالموال وغیرہ نے روایت کی ہے۔

والدن مير الموجود الموجود المعربين المحمر بن المحمر بن المحمر بن الماء وه كت إلى المراح والدن مير المحدود والماء وه

کہتے ہیں کہ مجھے موسے بن عبداللہ بن حسن نے بتایا، وہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے والد کے علاوہ گھرے کی کو گول نے بتایا کہ حضرت حسب عالمہ جب بین

حسین بن علی بن حسین مین الله این والد حضرت علی بن حسین کے ساتھ عبادت گزاری میں سب سے بور حکر ملتے جلتے تھے۔

امام حاکم کہتے ہیں کہ اس حدیث جیسی دوحدیثیں ملتی ہیں جس کے الفاظ یونہی ہیں اور وہ حضرت جا پر بن عبداللہ سے روایت ہیں۔

BURTU DER USEDER GÖRTER SÖRFER GERMAN FRA

اين جمل حديث بيرسي:

عضرت جابر بن عبدالله والعين تات بين كه "حضرت جريل عليه السلام ني كريم مثل اليوالم كي خدمت مين آپ كونماز كا طريقه بتائے آئے تھے''

> چنانچہ انھوں نے متن بالکل ایسے ہی ذکر کیا ہے جیسے حضرت وصب بن کیسان کی حدیث کا ہے۔ الیم ہی دوسری حدیث ریہ ہے:

مر مستدرک تاکر گی۔

\$ (ZY) \$ -=

بيعبدالكريم بلاشك وشبدابن الى الخارق بين مين في المعين صرف دليل كے ليے ليا ہے۔

ﷺ حضرت ابن عباس طالنیو بنا تنظیم بناتے ہیں کہ' حضرت جریل علیہ السلام نبی کریم مُثَاثِیَّتِهُم کی خدمت میں آئے اور مغرب کی نماز چھوڑ کرانھیں ساری نمازیں دود ووقتوں میں پڑھائیں۔''

پیرحدیث صحیح سندوالی ہے۔

اس مدیث پرایک دلیل حفرت سفیان توری اور حفرت عبدالعزیز بن محد دراوردی سے ملتی جے انھوں نے عبدالرحمٰن بن مارث سے لیا ہے، بیمدیث کمی ہے البتہ حضرت سلیمان بن بلال نے مدیث کا فاکدہ مختصر الفاظ میں ان افظول کے ساتھ بتایا ہے: رہے عبدالرحمٰن بن مارث تو وہ ابن عبدالله بن عیاش بن الی ربید مخزوی ہیں جو بزرگ قریشیوں میں شار ہوتے ہیں اور روایت کرنے میں قبول ہو میکے ہیں چو کھیم بن محیم ، ابن عباد بن صنیف انصاری ہیں اور بیدونوں مدنی ہیں۔

(<u>27</u>) حضرت عبد الله بن منعود را الله عن التي بين كدرسول اكرم مَثَالِيَّةَ إِلَى نماز انداز أثين قدم موتى تقى اورسر ديون مين يائح سے سات قدم تک موتی تقی ۔''

بہ حدیث امام مسلم کی شرط پرضج ہے چنانچہ انھوں نے گرمی کے موسم کے لیے ابو مالک انتجی کولیا ہے اور پھر کئیر بن مدرک کولیا ہے لیکن شیخین نے اسے نہیں لیا۔

حفرت فضالہ ڈالٹوئ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ مَا الْمُؤَوَّمُ نے مجھے بھے چیزیں سکھا کیں چنانچان میں ہے ایک بیتی کہ ''اپی نمازیں پابندی ہے رفعوں' میں نے عرض کی: یہ وہ وقت ہے کہ جس میں مجھے کام کرنا ہوتا ہے لہذا مجھے کو کی ایسا بھر پور کام بتائے کہ اسے کرلوں تو مجھے کائی ہو۔ اس پر فرمایا عصران کی پابندی کرو۔ یہ لفظ (عصرین) ہماری زبان کا لفظ نہ تھا لہٰذا میں نے پوچھا کہ ''عصران' کیا ہوتا ہے؟ آپ نے بتایا کہ ان میں سے ایک نماز تو سورج چڑھنے سے پہلے ہوتی ہے اورایک اس کے دوجے سے پہلے۔''

بیصدیث امامسلم کی شرط پر میچی ہے تا ہم پیخین نے اسے نہیں لیا اور راوی عبداللہ کو ابن فضالہ بن عبیدہ کہتے ہیں ، امام مسلم نے اپنی میچے میں ان سے دوحدیث کی ہیں۔



## بِسْمِ اللهِ الرَّحْسُ الرَّحِيْمِ

# یا نچوں نمازوں میں سے ہرایک کامرتبہ

حضرت عام بن سعد بن ابووقاص رفی نظر بنا کہ میں نے حضرت سعد رفیانیڈ اورسول اکرم منافیلی کے پیچھ صحابیوں سے سنا کہ رسول اکرم منافیلی کے دور میں دوخض بھائی تھے، ان میں سے ایک دوسرے سے زیادہ مرتبہ والا تھا چنا نچہ ان میں سے ایک دوسرے سے زیادہ مرتبہ والا فوت ہوا جبکہ دوسرا چالیس راتیں زندہ رہنے کے بعد فوت ہو گیاہ صحابہ کرام نے رسول اکرم منافیلی ہیں میں سے زیادہ مرتبہ والا فوت ہوا جبکہ دوسرا چالیس راتیں زندہ رہنے کے بعد فوت ہوگیاہ ہم الدا پر ھاکرتا تھا لیکن یہ کوئی اس افضل شخص کوسرا ہا جس پر آپ نے فرمایا: کیادوسرا نماز پڑھا کرتا تھا؟ انھوں نے عرض کی ایارسول اللہ! پڑھا کرتا تھا لیکن یہ کوئی ہوئی ہے کہ بڑی ہات نہ تھی۔ آپ نے فرمایا بھی جاور کہ اس کی نماز اسے کہاں تک پہنچا دے، نماز کوایک چلتی نہر جیسی سمجھو جو کسی بیارہ جائے گی، دروازے کے سامنے چلتی ہواور اس کا پانی میٹھا ہو، وہ روز انہ پانچ مرتبہ اس میں واضل ہوتو بتاؤ کیا اس پرکوئی میل رہ جائے گی، مسمیس کیا معلوم کہ نماز اسے کہاں پہنچا دے۔ ''

اس حدیث کی سند سیح ہے لیکن شیخین نے اسے نہیں لیا کیونگہ وہ اس کے راوی بخر مدین بکیر کونہیں لیتے جس کی وجہ مصری لوگوں کے ایک عالم گروہ کا کہنا ہے کہ انھوں نے چھوٹی عمر ہونے کی بنا پر اپنے والد سے سماع نہیں کیا تھا جبکہ پھے حضرات نے ان کا سننا ثابت کیا ہے۔

حضرت ابوسعیداور حضرت ابوهریره رفی نظیم رسول اکرم منافیقی کی بارے بین بتات بین که آپ منبر پرتشریف فرما موسے اور فرمایا: مجھے جان قضہ میں رکھنے والے کی قسم ( تین مرتبہ فرمایا) بھر خاموش ہوگئے جس پرہم میں سے ہرا یک سرجھکائے غم کی وجہ سے رونے لگا کیونکہ آپ نے تشم کھالی تھی۔ اس کے بعد فرمایا: ''جو بھی شخص پانچوں نمازیں پڑھے، رمضان کے روز کے مرکب کی وجہ سے رونے لگا کیونکہ آپ نے تامیل کے اور رکھے اور سات بڑے بڑے گناہوں سے بچار ہے تو قیامت کے دن اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتے جا کیں گے اور وہ جھومنے لگے گی ، پھر بہ آیت بردھی:

إِنْ تُجْتَنِيُوا كَبَائِرَ مَاتُنَهُونَ عَنْهُ نُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّالِتُكُمْ (ناء:٣١)

اس حدیث کی سند سیخ ہے لیکن شیخین نے اسے ہیں لیا، میرے خیال مین انھوں نے اسے اس لیے چھوڑا ہے کہ اس میں عقواری نغیم بن عبداللہ کے غلام حضرت صہیب کا ذکر ہے۔

ﷺ حضرت انس ر الله تاتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کی نیار سول اللہ ! اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کتنی نمازیں فرض کی ہیں؟ فرمایا: پانچ نمازیں ہیں۔ پھر پوچھا کہ ان سے پہلے اور بعد ہیں بھی پچھ ہے؟ آپ نے قرمایا: اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر



پانچ نمازیں فرض کی ہیں۔ بیس کراس شخص نے قتم کھائی کہ وہ نہ توان میں زیادتی کرے گااور نہ ہی کمی کرے گا۔اس پر نبی کریم مَنَا ﷺ نِیْرِ نِے فرمایا: اگراس کی بات سچی ہوئی توبیہ جنت میں جائے گا۔''

یہ حدیث امام مسلم کی شرط پر سیجے ہے لیکن شیخین نے اسے نہیں لیا اور امام مسلم نے اپنی سیجے مسلم میں اس سند کو تین اصولوں کے ساتھ بیان کیا ہے۔

ﷺ حضرت سبرہ رفائقۂ نبی کریم مُثَاثِیْقِ آئِم تک حدیث کو پہنچاتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: ''جب تمھاری اولا دیں سات سات سال کی ہوجا کمیں توان کے بستر الگ الگ کر دواور جب وہ دس سال کے ہوجا کمیں تو نماز کے لیے اٹھیں مارا پیٹا کرو''

بیصدیث امام سلم کی شرط پر شیخ ہے چنانچے انھوں نے حضرت عبدالملک بن رہے بن سرہ کوراوی لیا ہے جواپئے باپ دادا سے روایت کرتے ہیں اور شخین میں سے ایک نے بھی بیصدیث نہیں کی جبکہ اس پرایک دلیل مشہور ہے جو حضرت عمر فربن شعیب کی حدیث میں ہے جوانھوں نے اپنے والد سے اور انھوں نے اپنے والدسے ذکر کی ہے۔

حضرت عمر و دلگانتی کے دادا بتاتے ہیں کہ رسول الله مقالی الله الله مقالی الله الله مقالی الله مقالی الله مقالی الله مقالی الله مقالی الله مقالی

امامِ حاکم فرماتے ہیں کہ محدثین نے اسے مرسل لکھا ہے کیونکہ وہ عمر و بن شعیب بن محمہ بن عبداللہ بن عمر و ہیں اور حصرت شعیب نے اپنے دادا حضرت عمر و بن عبداللہ سے حدیث نہیں شی۔

میں نے اپ استاد ابوالولید سے سنا، فر مایا کہ میں نے حسن بن سفیان سے سنا، انھوں نے حضرت آخل بن ابراہیم خطلی سے سنا کہ جب کوئی عمر و بن شعیب سے روایت کرنے ولا پختہ ہوتو وہ ابوب کی طرح ہے جنھوں نے نافع سے اور انھوں نے ابن عمر سے روایت کی ہے۔

ور المعام المام المالية المالية المالية المحالية المحالية المحية المحيري قوم كالهام بناد يجيز آپ نے فر مايا بم ان كهام الموللذاان ميں سے كمزوروں كالحاظ ركھواورايك اليهامؤذن ركھلوجواذان پر يجھ بھى ندليا كرے: "

یہ حدیث امام سلم کی شرط پر بھی ہے لیکن پیٹین نے اسے یوں نہیں لیا، امام سلم نے حضرت شعبہ کی حدیث لی ہے جو حضرت عمر و بن مرہ ہے، پھر سعید بن میں ہے اور پھر حضرت عمان بن ابوالعاص سے روایت ہے کہ رسول الله من ا



### يشوالله الرَّحْلِي الرَّحِيْمِ

## اذان وا قامت كابيان

تعرب مسلم بن ابوالمثنی قاری بران بین که حضرت ابن عمر بین که سول اکرم مَنَافِیْوَمُ که دوریس اذان کے الفاظ دودومرتبہ بولے جاتے تھے، ہاں البتہ قد قامت القاطوة کے الفاظ دودومرتبہ بولے جاتے تھے۔ ہاں البتہ قد قامت القاطوة کے الفاظ دومرتبہ بولے جاتے تھے۔ ہم جب اقامت سنتے تووضوکر کے نماز کے لیے جلے جاتے۔''

سیحدیث سیح سندوالی ہے، اس کے داوی ابوجعفر کا نام عمیر بن بزید بن حبیب خطمی تھا۔ انھوں نے حضرت سعید بن مستب اور عمارہ بن خزیمہ بن فابت سے دوایت کی ہے، مستب اور عمارہ بن خریمہ بن فابت سے دوایت کی ہے، دیست اور عمارہ بن سلمہ جیسے اماموں نے روایت کی ہے، دیست اور عمارہ بن فاب بن ابو خالد اور سلیمان میمی وغیرہ نے دوایت کی ہے جوتا بعین میں سے ہیں۔ دوایت کی ہے جوتا بعین میں سے ہیں۔

رے حضرت انس والفنڈ بتاتے ہیں کہ رسول الله منابیقی نے حضرت بلال والفنڈ سے فرمایا کہ اذان کے الفاظ دوہرے بولیں اور اقامت میں اِکہرے بولیں۔''

اں حدیث کواہل حدیث کے امام نے ذکر کیا ہے جو بغیر کسی رکاوٹ کے رایوں میں تھرے ہیں۔

اں حدیث کی روایت پختہ اور محفوظ راوی حضرت قتیبہ بن سعیدنے کی ہے جیسے حضرات انس رٹھاٹیؤ کے مطابق رسولِ اکرم مَاکِلْٹِیْوَائِم نے حضرت بلال رٹھاٹیؤ کو تھم دیا کہ از ان کے الفاظ دوہرے پڑھیں اور اقامت کے اکبرے۔''

مینخین نے اسے اس طرح سے ذکر جیں کیا اور بیحدیث ان کی شرطوں پر پوری اتر تی ہے۔

ﷺ حضرت ابوحازم والنفو کہتے ہیں کہ حضرت مہل ہن سعد نے انہیں بتایا کہ دسول اللہ مَالِیْتُواہُمْ نے فرمایا: دوالیم چیزیں ہیں کہ و ملتی نہیں یا کم ہی لتی ہیں: اذان کے وقت اور جنگ کے موقع پر دعا کرنا جب لوگ آپس میں بھور ہے ہوں۔''

بیرجدیث صرف حضرت موسط بن لیفوب سے روایت کی گئی ہے، وہ مالک سے اور وہ ابی حازم ہے روایت کرتے





ہیں جبکہ موسے بن یعقوب وہ راوی ہیں جوا کیلے ہیں اوراس حدیث کے لیے اور حدیثیں ہیں جواس کی تائید کرتی ہیں۔ ان میں سے ایک بیے:

ر من السبن ما لک شائعةُ بتاتے ہیں کہ رسول اکرم مَثَاثِلَةً إِنْم نے فرمایا: ''اذان کے دوران دعاء قبول کر لی جاتی ہے۔''



و المعلم اللهُمَّ هذا إقْبَالُ لَيْلِكِ وَإِدْبَارُنَهَارِكَ وَاصُواتُ دُعَائِكَ فَاغْفِرْلِي.

یہ حدیث سیجے ہے اور اسے سیحین نے نہیں کمیا۔ راوی قاسم بن معن بن عبدالرحمٰن بن عبداللّٰہ بن مسعود رہ کا فیڈا کو فی شرفاء

میں سے ہیں اور پختہ ہیں ،ان کی حدیث لی جاتی ہے تاہم میں نے اسے اپنے شخ ابوعبدالله رحمہ الله سے لیا ہے۔

ﷺ حضرت عثمان بن ابوالعاص ڈالٹٹئز نے عرض کیا: یارسول اللہ! مجھے میری قوم کا امام بناد یجیے، فرمایا: (آج سے) تم ان کے امام ہولہٰذاان میں سے کمزورلوگوں کا دھیان رکھو،ایک ایسامؤ ذن مقرر کروجواذان پرِ مزدوری نہ لے''

یہ حدیث صحیح ہے جوامام سلم کی شرط پر پوری اتر تی ہے کیکن سیخین نے اسے نہیں لیا، امام سلم نے حضرت شعبہ کی حدیث لی ہے جسے انھوں نے عمرو بن مر ہ سے لیاء انھوں نے سعید بن میتب سے لی ہے کہ حضرت عثمان بن ابوالعاص کے مطابق رسول الله مَنَا لِيُقِيرَ لِمُ فِي فرمايا: 'جبتم امام بن جاؤ' (الحديث)

<u> رسک</u> حضرت جابر بن سمرہ ڈالٹنڈ کہتے ہیں کہ حضرت بلال ڈالٹنڈ اذ ان کہہ کریجھ دیرتشہر جاتے اور جب رسول ا کرم مَثَلَّ فَيُوْلِيْمُ کُو نکاد کھتے تونماز کے لیے تبیر کتے۔''

یہ حدیث امام سلم کی شرط پر سیح ہے لیکن شیخین نے اسٹ ہیں لیا، امام سلم نے حضرت زھیر رہائٹن کی حدیث لی ہے جو حفزت اذان کہتے جب سورج ڈھٹرت بلال اس وقت اذان کہتے جب سورج ڈھل جا تا۔''

ﷺ حضرت علی بن ابوطالب رہائٹنڈ بتاتے ہیں کہ جب نماز کھڑی کی جاتی تورسول اکرم مُثَاثِثَةً المسجد میں ہوتے ، جب د مکھتے کہ لوگ کم ہیں تو بیٹھ جاتے اور بعد میں نماز پڑھاتے اور جب کافی لوگوں کود مکھتے تو پڑھادیا کرتے۔''

بیر مدیث شیخین کی شرط پرسی ہے کیکن انھوں نے اسے نہیں گیا۔مسعود راوی ،ابوالحکم زرقی ہیں۔

كرتے بہجى ادھر لے جاتے ، انگليال كانوں ميں ہوتيں اور سول اكرم منافيق كم چڑے ہے ہے سرخ رنگ كے قبہ ميں ہوتے ، ای دوران حفرت بلال آپ کے سامنے سے نیز ہ لے کر نگے جیسے بطحاء میں گاڑ دیا اور پھراس کی طرف مندکر کے نماز پڑھی ، آپ کے سامنے سے کتااور گدھا گزرگیا، آپ نے سرخ پوشاک پہنی تھی، میں گویا آپ کی سفید پیڈلیااب بھی و کیور ہاہوں۔''

(<u>ﷺ</u> حضرت جحیفہ رٹنانیمنز بتات ہیں کہ میں نے رسول اکرم مَنالیمَتِیمَا کُود میصا کُه 'ابطح' "میں تشہرے ہوئے تھے،اس کے بعد





الیی ہی حدیث ذکر کی۔

شیخین کا حضرت ما لک بن مغول اورغمر بن ابی زائدہ کی حدیث پراتفاق جیےانہوں نے حضرت عون بن ابی جیفہ سے ليا، وه اينے والد سے ليتے ہيں كەرسول اكرم مَنَّا تَقْتِيَةُمْ ''ميں تَقْهرے تصالبته انھوں نے كان ميں انگلياں ڈالنے اور اذان میں گھو منے کا ذکر نہیں کیا۔

میرحدیث شیخین کی شرطول پر سیجے ہے اور میدونوں کا م سنت شار ہوتے ہیں۔

مين الكيان نبين والين توجلا كركهته "كانون مين الكيان"

<u> المحتلى المحتر من البود قاص النائية كے مطابق رسولِ اكرم مثاقتية ألم نے فرمایا كہ جو تخص مؤ ذن كون كريوں دعا كرے:</u> وَٱنَّا ٱشۡهَٰدُ ٱنۡ لَّا اِللَّهَ الَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَٱنَّ مُحَمَّدًا عَبَدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيْتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَّبِمُحَمَّدٍ نَّبِيًّا وَ بِالْوِ سَلَامِ دِيبًا ـ "تواس كَلناه بخش دي جاتے إيل "

بي حديث محيج به البم يتخين في التي اليار

رادی تھم بن عبداللہ، پیچمہ بن عبداللہ بن قیس بن مخر مقرشی کے بھائی ہیں اور پختگی میں علی بن عباس خمصی سے زیادہ

🖾 🏖 حضرت ابوهريره وللتنوز كے مطابر رسول اكرم مَثَالَتْهِ اللهِ فرماتے ہيں: '' جبتم ميں سے كوئى اذان سنے اور پانى كابرتن ہاتھ پررکھا ہوتواہے اس وقت تک ندر کھے جب تک اس میں سے ضرورت کے مطابق استعال نہ کرلے۔''

حضرت ابوبكرين اسحاق كى حديث ميں ہے جميں حمادنے ، انھيں عمارنے اور انھيں ابوھريره نے ايسى ہى حديث سائى۔ بيعديث امام ملم كي شرط يرتيح بيكن ينجين في استنبيل ليار

و معرت ام ورقه انصاریه و الله الله علی الله منافق الله ویکھیں،آپ نے حکم فرمایا کہان کے لئے اذان کہی جائے اور فرضوں میں ان کے گھر والوں کے لیے کبیر کہی جائے اور انھیں امام

ا مام مسلم نے حدیث کے راوی ولیڈین جمیع کولیا ہے اور میہ بہتر حدیث ہے، اس سلسلے میں میں نے سندوالی اور کوئی حدیث اس کے سوانہیں دیکھی۔

ہمیں سیدہ ام المومنین عائش صدیقتہ طالتی سے حدیث ملی ہے کہ آپ از ان کہتیں اور تکبیر کہہ کرامام بنا کرتی تھیں۔ 🗀 "'سیده عاکشه چین اوان کهتیں تکبیر کهتیں ،عورتوں کونماز پڑھالیتی تھیں اوران کے درمیان میں کھڑی ہوتی تھیں۔''



صفرت جابر بن عبداللد و التنظيم بنات بين كدرسول اكرم منافي التي المنظيم في معلى التنظيم الله التنظيم التنظي

اس حدیث میں عمرو بن فائد کے سوااییا گوئی راوی موجود نہیں جس پر کوئی الزام ہواور باقی راوی بھر ہ کے بزرگ محدثین ہیں۔

بیحدیث بری عجیب ہے مجھے اس سند کے علاوہ اس کی کوئی سندنہ کل سکی شیخین نے اسے نہیں لیا۔

<u> کھک</u> سیدہ ام حبیبہ ڈلائٹٹا تنہا بتاتی ہیں کہ رسؤل اکرم مثل ٹیٹو آئم اذان من کرمؤذ بن ہی کے الفاظ دہراتے جاتے اور بیسلسلہ اس کے چپ ہونے تک چلتار ہتا۔''

> یہ صدیث شیخین کی شرطوں پر پوری اتر تی ہے لیکن انھوں نے اسے نہیں لیا۔ اس صدیث کا صحیح سندھے ایک ثبوت موجود ہے۔

<u> هِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ مِن كَالِمُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ </u>

ﷺ حضرت ابوهریره و النفی بتاتے ہیں کہ 'مهم رسول اکرم مُنافیقاتِهُم کے ساتھ تھے کہ حضرت بلال نے اذان کہنا شروع کر دی اور جب وہ خاموش ہوئے تو آپ نے فرمایا: جو خض یقین سے یونہی کہے گا تو جنت میں جائے گا۔'

اس حدیث کی سند سی ہے کی شیخین نے اسے یون نہیں لیا۔

باره سال اذان كهنه پر جنت لازم

ﷺ حضرت ابن عمر خلیجیا کے مطابق نبی کریم مالیتی آئم نے فرمایا کہ:'' جوشخص بارہ سال تک اذان کہا کرے تو اسے لازما جنت ملے گی ، ہراذان پرساٹھ نیکیاں ملیس گی اور تکبیر کہنے پرٹیس نیکیاں ملاکریں گی۔''

بیصدیث امام بخاری کی شرط پر تھیج ہے۔

کی حضرت ابن عمر والفیخا کے مطابق رسول اکرم مَنْ النیکی نے فرمایا که' جوشخص بارہ سال تک اذان کہا کر ہے تو اس کے لیے جنت لازم کر دی جائے گی، ہراذان پر ساٹھ نیکیاں اور ہر تکبیر پرتس نیکیاں ملیں گی۔''

( عضرت ابن عمر والنه کا مطابق و نبی کریم منافقها منز کے دوران کسی نماز کے لیے اذان نبیس فر ماتے تھے اور صرف صبح کی نماز کے لیے اذان نبیس فر ماتے ہے اور صرف صبح کی نماز کے لیے تکبیر کہنے کا تھم فر ماتے۔''

ال حدیث کی سند سی ہے چنانچہ امامسلم نے حضرت عبدالعزیز بن محرکوراوی سلیم کیا ہے جب کہ امام بخاری نے تیم



بن حماد کوشلیم کیا ہے اور مشہور ہیہ کہ حضرت ابن عمراس عمل کیا کرتے تھے۔

🎉 مستدرے داکر

عضرت ابوهريره والنفيُّ كے مطابق رسولِ اكرم مَا لَيْنَا الله نه خرمايا: '' جبتم ميں ہے كوئى اذان سے اور ہاتھ پر برتن

رکھا ہوتو اے اس وقت تک ندر کھے جب تک اس میں سے اپنی ضرورت پوری نہ کرے۔''

بيحديث امام سلم كي شرط يرتيح بيكن سيخين نا ينسبي ليا

عفرت ابن عمر والنفيًا فروات بين كه نبي كريم منافقية في مايا "قبله، مشرق اور مغرب كے درميان موتا ہے-" (بيد رخ تجازِ مقدل میں ہے جبکہ مارے ہاں مغرب کی طرف ہے۔ چشق )

میر صدیث سیخین کی شرطوں پر پوری اترتی ہے کیونکہ راوی شعیب بن ایوب پختہ ہیں اور انھوں نے انہیں سند میں لیا ہے ٔ اور پھراٹھیں محمد بن عبدالرحمٰن بن محمر نے لیا جوخود پختہ ہیں اور حضرت نافع کے ذریعے حضرت ابن عمر سے روایت کرتے ہیں۔

كالمنت معرت ابن عمر ولله المناسك مطابق رسول اكرم مَثَالِينُهُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَمْرِقَ اورمغرب كے درميان ہے۔''



بیصدیث سیج ہے تاہم کچھ حضرات نے اسے حضرت ابن عمر ڈاٹھٹیا ہی پرروک دیا ہے۔

🕰 حضرت جابر والفيئة بتاتے ہیں کہ 'مهم سفر میں رسول الله مثالیّتیا آئم کے ہمراہ تھے تو اسی دوران بادل آ گیا، ہم جیران ہوئے اور قبلہ میں ہمارااختلاف ہوگیا چنانچے ہم میں سے ہرایک نے اپنی اپنی علیحدہ نماز پڑھی، ہرایک نے اپنے سامنے ککیر تھنچی کی تاكماني اين جكه يأدره سكه

ہم نے بیہ بات رسول اکرم مُثَالِثَا اِللَّهُ كو بتائي تو آپ نے ہمیں نمازی لوٹانے كا حكم نہیں فرمایا بلكه فرمایا كه تمھاري نمازیں ہوگئی ہیں۔''

اس حدیث کے اندر محدین سالم کے سب راوی شلیم کیے ہوئے ہیں گیونکہ میں ان کے نہ تو عاول ہونے کوجا ساہوں اور نہان پراعتر اض کاعلم ہے۔

میں نے شیخین کی کتابوں میں غور وفکر کیا ہے لیکن اس سلسلے میں انھوں نے کوئی حدیث نہیں لی۔



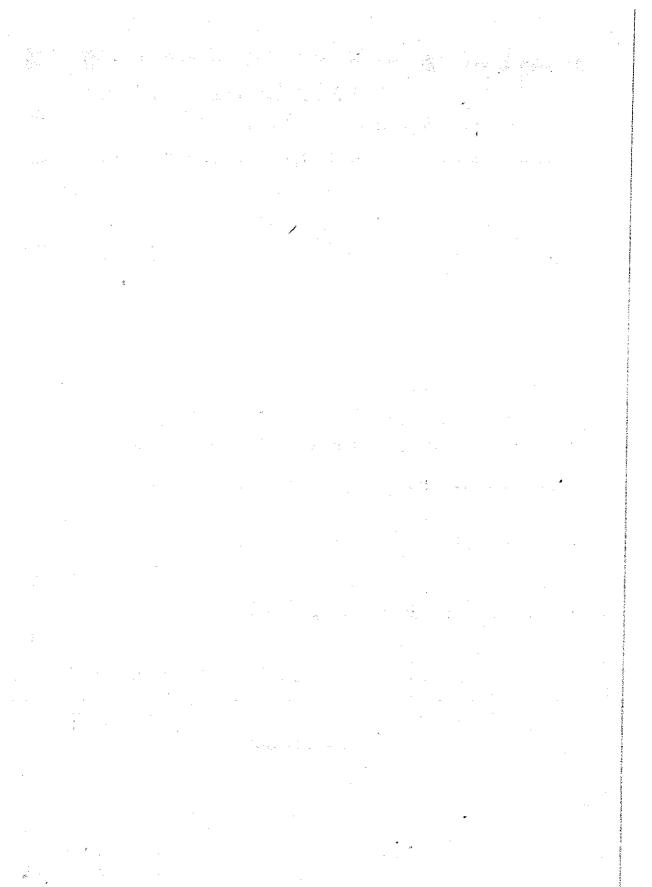



# بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْدِ إمامت اورثماز جمعه

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ كَرِسِيدِنا ابوالقاسم مَثَلَ اللَّهُ اللَّهِ الذِّن جب تم مِن سے كوئى گھر مِن وضوكر كے مجد مِن آئے تو واپس جانے تک نماز ہی میں ثار ہوتا ہے، اسے یون نہیں كرنا چاہیے اس کے لیے آپ نے اپنی انگلیاں ایک دوسرے میں ڈالیس۔''

بیرحدیث شیخین کی شرطول پرضیح ہے تا ہم افھوں نے اسے نہیں لیا۔ اس حدیث کی پیروی محمد بن مجلان نے حضرت مقبری سے روایت لے کر کی ہے اور وہ امام مسلم کی شرط پرضیح ہے۔

(219) حضرت الوهريره رئالتُنيُّ بنات بين كه'' نبي كريم مَثَالَتُهُوَّمُ نه حضرت كعب بن عجر ه رئالتُن سے فرمايا:'' جب تم وضوكر كے مسجد ميں جا وُ تواپي انگليوں مِين نه ڈالا كرو''

اے حضرت شریک بن عبداللہ نے بحضرت محمد بن عجلان ہے روایت لیا ہے جس کی سند میں انھیں وہم ہے۔ <u>ح</u>صرت ابوھریرہ ڈگائٹنڈ کے مطابق رسول اکرم مٹائٹیکٹا نے فرمایا:'' جب تم مسجد میں ہوا کروتو اپنی انگلیاں ایسے نہ کیا کرو۔'' یعنی انہیں بول آپس میں نہ ڈالا کرو۔''

مبجد میں جائے تو درود پاک بڑھے اور دعا کرے أ

کے مطرت ابوهریه و الله علی الله مالی رسول الله مالیکی نے فرمایا: "جب تم میں سے کوئی مجد میں جائے تو تبی کریم مؤلینی و اور ہوں کہا کرے:

اَللَّهُمَّ أَجِرُنِي مِنَ الشُّيْطُنِ الرَّجِيْمِ.

بيعكديث شيخين كى شرطول رضيح بيكن انھول نے اسے تبين ليا۔

💯 🏖 حضرت سعد بن ابووقاص راللنفذ بتاتے ہیں کہ ایک شخص نماز پڑھنے آیا، نبی کریم مَالی ﷺ ہمیں نماز پڑھارے تھے،

صف تک پہنچ گیا تو یوں دعا کی:''الٰہی! مجھےاس سے زیادہ بہتر عطا فر ما جوتو نے اپنے نیک بندوں کو دیا ہے۔'' نبی کریم مُلَاثِیْقِ نے نماز مکمل کرنے کے بعد یو چھا: ابھی ابھی کسی نے یہ بات کہی ہے؟ جس پر ایک شخص نے عرض کی: یارسول اللہ! میں بولاتھ

آپ نے فرمایا:'' تمہاری گھوڑی بانجھ ہوگئی اورتم راہ خدامیں شہید ہوگے۔''

بيحديث امام ملم كى شرط پر يورى اترتى ہے ليكن شيخين نے اسے نہيں ليا۔

عصرت ابن مسعود رفائفتُهُ بَتاتِ بِين كدرسولِ اكرم مَثَاثِينَا بَلَم جب نما زشروع كيا كرتے تو يوں كہا كرتے: اللَّهُمُّ إِنِّي اَعُونُ ذُبِكَ مِنَ الشَّيطُنِ الرَّجِيمِ وَهَمْزِهِ وَنَفَجْهِ وَنَفْتِهِ.

راوی کہتے ہیں کہاس کا همنو تومرگ ہے، نَفْت ،شعراور نَفْخ برا لَ ہے۔''

بیرحدیث سیح سندر کھتی ہے۔امام بخاری نے عطاء بن سائب کوراوی لیا ہے۔

و عفرت ابن عباس والفي بتاتے ہیں کہ رسول اکرم مَا لیٹیونٹور 'بسم اللہ الرحمٰن الرحیم'' بلند آ واز سے پڑھا کرتے تھے (شافعی حضرات یونہی کرتے ہیں)

ا مام بخاری نے حدیث کے اس راوی سالم کولیا ہے جنھیں ابن عجلان افطس کہتے ہیں جبکہ امام سلم نے شریک کوراہ

بیسند مجیح ہے، ان میں خامی نیس لیکن شیخین نے اسے بیں لیا۔

<u> حضرت ابن عباس کالفین</u> بتائے ہیں کہ حضرت جریل علیہ السلام جب نبی کریم طالبی آبام کی خدمت میں حاضر ہو اوربِسُم اللهِ الرَّحْملِ الرَّحِيمِ بِرُحَى تَوِ آپ في مجما كمديد قرآن مِن ثال مي) مورث مين

اس مديث كي سندي بي كيان شيخين في استنبيل ليار

كالمنافع المرم مَعَ الله المنافع الله المرام مَعَ الله المرح الله الرحن الرحيم نا زل نه به و في تقى ،رسول ا كرم مَعَ الله المرام مَعَ الله المرام مَعَ الله المرام مَعَ الله المرام مَعَ الله الموارد ختم ہونے کا پیتہ نہ چلتا تھااور جب وہ اثر آتی توسمجھ لیتے کے سورت مکمل ہوگئی ہے۔

پیعدیث پیخین کی شرطوں رہیج لیکن انہوں نے اسے نہیں لیا۔

<u> تعظرت ابن عباس کی بناتے ہیں</u> کہ مسلمانوں کوسورت پوری ہونے کا پیتہ نہ چلتا تھا اور جب بسم اللہ الرحمٰن الرحمٰ نازل ہوتی توانبیں پتہ چل جاتا کہ پہلی سورت ختم ہو چکی ہے۔

بیرحدیث شیخین کی شرطول پر پوری اتر تی ہے کیکن انھوں نے اسے نہیں لیا۔

حضرت ام سلمه وللشُّهُ إِمَّا في كُنْ بِي كُنْ بِي كُرِيم مَنَا لِي إِلَى اللَّهِ الرَّحِيمِ الحمد الله رب العلم

= ﴿ مستدرك تاكم

يرُّصة توايك أيك لفظ كوالگ كرتے "

بيعديث شيخين كى شرطول برضج بحيكن انھول نے اسے نہيں ليا۔

سيده ام سلمه و المنظمة التي بين كدرسول اكرم مَن التي المنظمة المنظمة الله الموحمان الرحيم برها تواسا الكه المحمد الله الموحمان الرحيم برها تواسا المنظمة المن

حضرت عمر بن ھارون حدیث کے معاملے میں بنیاد ہیں ۔شخین کے میصدیث نہیں لی، میں نے اسے دلیل کے لیے

پیش کیا۔ (<del>کھک</del>) جھ

حضرت ابوهريره وللنُّخُذُ بناتے بيں كه' رسول اكرم مَا لَيْنَا وَازے بَسم اللّٰه الرحمٰن الرحمٰي بِرُها كرتے تھے''



بیصدیث امامسلم کی شرط پرضی ہے چنانچہ انھوں نے عبدالمجید بن عبدالعزیز کوراوی مانا، باقی سارے راویوں کے عادل ہونے پرشیخین کا اتفاق ہے۔ بیصدیث حضرت شعبہ وغیرہ کی اس صدیث کاسب بنتی ہے جوانھوں نے حضرت قادہ ہے انھوں نے حضرت آن میں گائی کے بیچے انھوں نے حضرت انس سے لی ہے، فرمایا : 'میں نے نبی کریم مثل کے بیچے مفرت ابو بکر ، حضرت عزاور حضرت عثان میں گئی کے بیچے نماز پڑھی کیونکہ حضرت قادہ بلند مرجہ ہوئے کے باجو دصدیث نماز پڑھی کیونکہ حضرت قادہ بلند مرجہ ہوئے کے باجو دصدیث میں راوی کا نام چھپالیت تھے اور ہرا یک ہی سے حدیث لے لیتے تھے۔ انھوں نے اگر چہ حدیث کو جی میں لیا ہے لیکن اس کے مقاطع میں گئی دلیاں ہیں جن میں سے ایک کو ہم نے ذکر کر دیا ہے۔

ایک بیردلیل ہے:



کے حضرت انس بن مالک زلائٹیڈ ہے بو جھا گیا کہ رسول اکرم مُلاٹیٹیڈا کی قراءت کیے ہوا کرتی تھی؟ انھوں نے بتایا

آپالفاظ کو کھنچ کر پڑھتے تھے، پھرالرحمٰن الرحيم کو پڑھااور دونوں لفظوں کو کھنچ کر پڑھا۔

ابک ولیل بیہے:

حضرت انس بن ما لک والفتائي بتاتے ہيں كہ ميں نے رسول الله مَنْ اللهِ عَلَيْقِيمَ كُوسَاتُو آبِ بسم الله شريف بلندآ واز سے ب

اس حدیث کے سارے راوی پختہ ہیں۔

حضرت محمد بن ابی السری عسقلانی بتاتے ہیں کہ میں نے حضرت معتمر بن سلیمان کے پیچھے میں اور مغرب کی با نمازیں پڑھیں،آپ سورۂ فاتحہ سے پہلے اور بعد میں بہم اللہ شریف بلندآ واز سے پڑھا کرتے تھے۔ پھرحفزت معتمر ہے۔

فر مایا: میں اپنے والد کی پیروی کرنے میں کوتا ہی نہیں کیا کرتا ،میرےوالد نے کہا تھا کہ میں حضرت انس بن ما لک ت<sup>خالف</sup>ڈ کی میں کوتا ہی نہیں کروں گا اور پھر انھوں نے کہاتھا کہ میں رسول اللّٰد مَثَاثِیْا آئِم کی نماز میں کی نہیں کروں گا۔''

اں حدیث کے سارے داوی پختہ ہیں۔

انہی میں سے بیولیل بھی ہے:

حضرت اس والنفذ بتاتے میں کہ "میں نے نبی کریم مالیقی کے پیچے نمازی پڑھیں، حضرت ابوبکر کے پڑھیں، حضرت عمر کے پیچھے پڑھیں، حضرت عثمان کے بیچھے پڑھیں اور حضرت علی ٹٹٹائٹٹز کے بیچھے پڑھیں چنانچہ وہ سب سب بهم الله شريف بلندآ وازے پڑھا کرتے تھے''

میں نے بیرحدیث پہلی حدیث کی تائید کے لیے ذکر کی ہے اور میری ذکر کی ہوئی ان حدیثوں میں حضرت قمادہ ک

حدیث سے مقابلہ ہے جے ان سے ہمارے امامول نے ذکر کیا ہے۔

اسليله مين وه رواينتي ره گئي بين جوحفرت اميرالمؤمنين عثانِ غني،حضرت على،حضرت طلحه بن عبيدالله،حه جابر بن عبدالله، حفرت عبدالله بن عمر، حفرت حكم بن عمير، حفرت ابان يمانى ثمالى، حفرت نعمان بن بشير، حفرت سم

جندب، حضرت بریده اسلمی اور حضرت عائشه صدیقه هنگانتی سیمتی بین میرے زودیک پیسب ای سلسلے میں ملتی بیں لیکن نے آخیں کتاب کو ہلکار کھنے کے لیے چھوڑا ہے اورمختفر طور پرصرف آنہیں لیا ہے جواس سلسلے سے تعلق رکھتی ہیں اور یونہی اس

میں وہ روایتیں کی ہیں جن میں صحابہ تابعین اور تنج تابعین نے بسم الله شریف کو بلندآ واز سے پڑھا ہے۔

<u> کمنے تسعید بن سمعان طالبی کہتے ہیں کہ حضرت ابوھریرہ طالبین بمارے پاس بنوزریق کی مسجد میں آئے اور کمک</u> تین ایسے کام جن پر رسول اللہ مَثَاثِیْتِ آمکل کیا کرتے تھے جبکہ لوگ ان پرعمل نہیں کرتے ، جب آپ نماز کی خاطر اٹھتے ا

B(IAA)

کرتے، ابوعامرنے ہاتھ کے اشارے ہے بتایا، نہ ہی انگلیاں کھولیں اور نہ ہی انھیں ملایا۔''

ال حديث كي سند محيح بالبية شخين في الي اليار

اس کی واضح دلیل پیہے:

حضرت ابوهريره رُثَاثِينُ بَنَاتِ بِين كهرسول الله مَنَا لِيَّاتِهُمْ مَمَاز مِين (تَكْبيرتجر يمه كَبِيّ وقت) ا بِي الْكَليال خوب كھول ديا

اس حدیث کے راوی سعید بن سمعان ، اہل مدینہ کے مشہور تا بعی ہیں۔

حضرت جبير بن مطعم طالتين بتائي بين كه نبي كريم مَا يَتْنِيكُمْ جب نما زشروع كرتے تو يوں پڑھتے۔

الله الكُبُو كَبِيْرًا وَّالْحَمَٰدُ لِلهِ كَثِيْرًا وَّسُبَحْنَ اللهِ بُكُرَةٌ وَّاَصِيلًا (تَين مرتبِفر مات) اللهُ مَّ اعْوَذُبِكَ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمُزِهِ وَنَفْتِهِ وَنَفْتِهِ ."

بيرهديث سيح سندوالي ہے، شيخين نے اسے نہيں ليا۔

سيده عائشه خَانْ ثِنَابْنَاتِي بِينِ كُهُ رُسُولِ اكرم مَثَلَظِيَّةُ مُمَازِشُروعَ فرماتے تو یوں پڑھتے۔

سُبُحْنَكِ اللَّهُمُّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلا إِلَّهَ غَيْرُكَ. "

بیصدیث شیخین کی شرط پر سیح سندوالی ہے،اسے انھوں نے نہیں لیا حالانکہ حضرت حارثہ بن محمد کی حدیث اس کی تائید

کرتی ہے۔

سیدہ عائشہ صدیقہ ڈگا گھا بتاتی ہیں کہ رسولِ اکرم مُناہیں کے برابر م

الْهَاتِيِّ اور پُھريڙھة:

سُبَحْنَكَ اللَّهُمَّ بِحَمْدِكَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَلَا إِلَّهُ غَيْرُكَ . " `

یے حدیث بھی طور پر دلیل بنانے کے قابل ہے لیکن شیخین نے اسے نہیں لیا۔حضرت مالک بن انس طالغیو حارثہ بن محمد پرخوش نہ تھے جبکہ ان کے دور کے امام ان پرخوش تھے۔

میں نہیں سمحتا کرنمازے شروع کرتے وقت حضور مَالَیْتَا اللّٰهُمَ وَ بِحَمَدِكَ اللّٰهُمَ وَ بِحَمَدِكَ الن حديثول سے زياده هيچ ہو۔

حضرت اسود والتنفيز كيت بين كه حضرت عمر والتنفيز جب نماز شروع كرت تو كيت تقيد:

سُبُحْنَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمَّدِكَ وَتُبَارِكَ اسْمُكَ وَتَعَالَىٰ جَدُّكَ وَلا إِلَّهَ غَيْرُكَ."

بدهديث حفرت عمر طافن سروايت مولى بيكن سيح نهيس



<u> تعضرت ابوهریره ڈالٹنٹو بتاتے ہیں کہ رسول اکرم مَالٹیون</u>ٹم نے ہمیں ظہر کی نماز پڑھائی اور سلام پھیر کر کسی آ دی کوآ واز د ک جوآ خری صف میں تھا: فرمایا: اے فلاں! شمصیں خدا کا خوف نہیں؟ تم دیکیزہیں رہے ہو کہ کہ تمھاری نماز کیسی ہے؟ جب بھی تم میر

ے کوئی نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے راز ونیاز کرتا ہے لہٰذا اسے غور کرنا جا ہے کہ وہ راز و نیاز کیسے کرتا ہے،تمھا،

خیال بہ ہے کہ میں شخصیں دیکیے نہیں رہاہوتا،اللہ کی قتم میں شخصیں پیٹھ پیچھے ہے بھی ویسے ہی دیکھتا ہوں بیٹوں کے

بیحدیث امام سلم کی شرط رضیح ہے شیخین نے اسے اس طریقے پر ذکر نہیں کیا۔

ﷺ حضرت ابوذ ر را الله عُن عنه الله مَا للهُ مَا للهُ مَا للهُ مَا اللهُ مَا للهُ مَا اللهُ مَا الللهُ مَا اللهُوالِي اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا تک وہ ادھرادھرنہیں دیکھا اور جب وہ اس سے چہرہ (توجہ) ہٹالیتا ہے تو وہ بھی ہٹالیتا ہے۔''

اس حدیث کی سندھیج ہے لیکن شیخین نے اسے نہیں لیا۔

اس کے راوی ابوالاحوص، بنولیث کے غلام ہیں اور مدینہ کے تابعی ہیں، انھیں زھری نے پختہ گناہے اور ان ہے روایت کی ہے۔ان کے اور حضرت سعد بن ابراہیم کے درمیان اس معاملے میں مناظرہ ہواتھا۔

(<u>250)</u> حضرت حارث اشعری و الله مُن کہتے ہیں کہ' رسول الله مَاللَّيْنَا آئے نے ہمیں بتایا کہ الله تعالی نے حضرت کیجیٰ ہن ذکر یا تھم دیا کہ پانچ کلمات پڑمل کریں، جبتم اپنے چہروں کو ( قبلہ کی طرف) سیدھا کرلوتوادھرادھرنہ دیکھو کیونکہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندے کی طرف توجہ رکھتا ہے جب تک وہ اس کے لیے نماز پڑھر ہاہوتا ہے اور وہ اس وقت تک توجہ نہیں ہٹا تا جب تک

بندہ اس ہے توجہ بیں ہٹا تا۔''

سیحین اس حدیث کے تمام راویوں کو لیتے ہیں اور چونکہ حارث اشعری کے لیے ابوسلام ممطور کے علاوہ کوئی او راوی ہیں ہے لہٰذا انھوں نے اسے چھوڑ دیا ہے۔ میں نے اس سلسلے میں کسی اور مقام پر بات کی ہے لہٰذااب اسے دوبارہ ذکر نہیں کرتا۔ بیحدیث اماموں کی شرط پر پوری اتر تی ہے پھر سیخے اور محفوظ ہے۔

( <del>29</del> ) حضرت ابن عباس والعُنْهُ ابتاتے ہیں که' رسول الله مَالْقَيْقَةُ أَنِي نماز میں دائیں بائیں توجه فرما لیتے تھے کیکن گردن کیچلی طرف نہیں موڑتے تھے''

(<u> 292</u> سیدہ عائش صدیقتہ فی جنابتاتی ہیں کہ میں نے رسول الله مالی کی کارے ادھراد حرتوجہ کرنے کے بارے میں یو چھاجس

آپ نے فرمایا کہ پیشیطان کی ظرف سے بہاواہوتاہے جوشیطان بندے کی نماز میں کرتا ہے۔''

سیچے سند کے ساتھاں پر دلیل موجودے:

حضرت سہل بن خظلیہ و الفنظ بتاتے ہیں کہ رسول اکرم مَلَّ الفِیْرَ بِم جب حنین کی طرف چلے تو فر مایا: کوئی ایسا ہے جوآ رات ہماری حفاظت کرے؟ جس برحضرت انس بن ابومر ثدغنوی ڈائٹوئئے نے عرض کی: یارسول اللہ ایکس کروں گا۔ آپ نے فرما تو پھر چلے آؤاور جب اگلا دن آیا تو نبی کریم منگالی آن کم کم منگالی آن کے لیے نکلے اور فربایا: کیاتم اپنے گھوڑ سوار کومسوس کرتے ہو؟
انھوں نے عرض کی نہیں، نبی کریم منگالی آئی نے نماز کے دوران گھاٹی کی طرف دیکھنا شروع کیا اور جب سلام پھیرا تو فرمایا کہ تمھارا گھوڑ سوار آر ہاہے اور جب وہ آگیا تو فرمایا: شایدتم وہاں تھبر گئے تھے عرض کی نہیں۔ ہاں نماز پڑھ رہا تھا (یا بتایا کہ ضروری کا م تھا) پھر کہا کہ میں دوگھا ٹیوں پر چڑھا تو دیکھا کہ بنوہوازن اپنے بیوی بچوں اورغنیمت کو لے کر حنین کی طرف جارہے تھے۔ اس پر آپ نے فرمایا کل انشاء اللہ مسلمانوں کوغنیمت ملے گئے۔''

ﷺ حضرت زید بن ثابت وٹائٹنٹ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ مَنگائیں ہم مغرب کی نماز میں دورکعتوں کے اندر سور ہ الاعراف پڑھ لیتے تھے۔

بیصدیث شیخین کی شرطول پر پوری اترتی سے بشرطیکہ اس میں سے کوئی رادی چھوڑانہ گیا ہولیکن انھوں نے اسے ان لفظوں کے ساتھ نہیں لیا، وہ دونوں ابن جرتج کی حدیث لینے پراتفاق کرتے ہیں جے انھوں نے ابن ابی ملیکہ سے، انھوں نے عروہ سے، انھول نے مروان سے لیا جو بتاتے ہیں کہ حضرت زید بن ثابت رہائے نے بتایا کہ نبی کریم مَثَالِیْ اَلِیْکُورُ مَعْرب کی نماز ہیں دو مجمی سورتیں پڑھتے تھے۔

حضرت محاضر کی بیر حدیث وضاحت والی اور خلاصہ ہے اور دونوں حضرات حضرت محاضر سے حدیث لینے میں اتفاق رکھتے ہیں۔

ﷺ حضرت عبادہ بن ثابت رُقافَعُ بتاتے ہیں کدرسول الله مَثَافِیَوَاللّٰہ نے فرمایا:''سورہ فاتحد کسی بھی سورت کی جگہ لے لیتی شجے جبکہ کوئی اورسورت اس کی جگہنیں لے سکتی۔''

سیخین اس مدیث کو کئی طریقوں کے ذریعے حضرت زہری سے لینے میں اتفاق کرتے ہیں لیکن الفاظ بینبیل ہیں، اس مدیث کے راوی زیادہ ترامام لوگ ہیں جوسب کے سب شیخین کی شرطوں پر پورے اتر تے ہیں۔

اس صدیث برمختلف الفاظ میں کئی تا ئیدیں ملتی ہیں لیکن شیخین نے اسٹیس لیا حالانکہ ان صدیثوں کی سندیں درست ہیں۔ ایک تا ئیدیہ ہے:

کے کے موقعوں پرسور کا فائنڈ کے مطابق رسول اللہ مٹالٹیورٹم نے فرمایا:''جوشخص فرض نماز کو امام کے ساتھ پڑھے تو اس رکنے کے موقعوں پرسور کا تحد پڑھتا جائے کیونکہ جوائے آخرتک پڑھ لے گاتو اس کے لیے یہی کا فی ہے۔'' ایک تائید کے لیے بیرحدیث ہے:



یونبی ہے۔آپ نے فرمایا کہ سورۂ فاتحہ کے علاوہ کچھند پڑھا کروکیونکہ ایسے خص کی نماز ہی نہیں ہوتی جواسے پڑھتا نہیں ہے۔'' حضرت مجمود بن ربع نے ،ان کے اور عباوہ کے ورمیان حضرت وہب بن کیسان کا ذکر کیا ہے۔

🗫 🛚 حضرت عبادہ بن ثابت رہالتھ کے مطابق نبی کریم مَالیتیورہ نے پوچھا: ''کیا تماز میں تم لوگ میرے ساتھ ساتھ

پڑھے جاتے ہو؟ ہم نے عرض کی: ہاں،آپ نے فرمایا کہ مورہُ فاتحہ کے علاوہ میرے ساتھ اور کچھ نہ پڑھا کرو۔''

(نوٹ: ندہب ابوحنیفہ رحمہ اللہ میں امام کے پیچھے کسی بھی تلاوت ہے روکا گیاہے جواصولی طور پر سیج ہے اچشتی )

ایک تائر رو دیث ہے:

حضرت محمودین رہیج انصاری والٹیئر بتاتے ہیں کہ کہ حضرت عبادہ بن ٹابت وٹائٹیڈ میرے پہلو میں کھڑے تھے اورامام کی تلاوت کے ساتھ تلاوت کیے جارہے تھے بٹماز سے فارغ ہونے پر میں نے پوچھا: اے ابوالولید! آپ پڑھے جارہے تھے عالانکہ امام کو بلند آواز سے قراءت کرتے من رہے تھے؟ انھوں نے کہا: ہاں ہم رسول الله مَثَّالَّالِيَّةُم کے ساتھ پڑھتے ہیں جس پر رسول اللَّه مَنَّالِيَّتِيَةٍ بِمْ نِي السِي غلط كيا اورنماز ہے فارغ ہو كرسجان اللَّه كہتے ہوئے فرمایا: كياكسي نے مير ہے ساتھ صلاوت كى

ہے؟ ہم نے عرض کی: ہاں۔فرمایا: مجھے تعجب ہوا اور سوچا کہ میرے ساتھ ساتھ قرآن کا مقابلہ کون کررہاہے؟ جب امام تلاوت کرر ہاہوتو سورۂ فاتخہ کے علاوہ (اس کے ساتھ ملاکر)اور کچھ نہ پڑھا کر دہاں کی وجہ بیہ ہے کہ جو فاتخہ نہیں پڑھتا،اس کی نماز ہو تی

ہی تبیدں ۔ پی کیا جیل ا

ریر دایت حضرت مکول کی اس روایت جیسی ہے جسے انھوں نے حضرت محمود بن رہیج سے لیا ہے اور ایسی بہت کم ملتی ہا گرچہ بیاسحاق بن فروہ جیسی ہے، میں نے اسے دلیل کے طور پر لکھا ہے۔

🔕 🗈 حضرت ابوهریرہ رفائقۂ بتاتے ہیں کہ' رسول اللہ عَالَیْقِ اَلْمُ عَالِیْقِ اِللّٰہِ عَلَیْمُ فَر مایا کہ لوگوں میں اعلان کر دیں کہ سور ہُ فاتح كى ساتھ كچھا در ملاكر يزھے بغير نمازنہيں ہواكرتی "

یہ ایک الیں سیجے روایت ہے کہاں میں کوئی البحصن نہیں کیونکہ اس کے راوی جعفرین میمون عبدی بصرہ والوں میں ہے پختہ راوی ہیں اور کیجیٰ بن سعیدکسی پختہ راوی ہے روایت لئے بغیر بتاتے ہی نہیں اور پھریپر روایئت حضرت امیر المؤمنین عمر بر

خطاب اور حضرت علی بن ابی طالب و کانتها سے بھی ملتی ہے کہ وہ دونوں امام کے پیچھے تلاوت کرنے کا حکم فر ماتے تھے۔''

🔯 🛚 حفزت یزیدین شریک ڈالٹنڈ نے حفزت عمر ڈلٹنڈ سے امام کے پیچھے تلاوت کرنے کے بارے میں یوچھا تو افھول ن فرمایا کہاسے پڑھا کرو میں نے عرض کی: خواہ آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں؟ اُٹھوں نے کہا: خواہ میں ہی کیوں نہ ہوں

میں نے پھر یو چھا کہ خواہ آپ بلندآ واز سے تلاوٹ کررہے ہوں؟ انھوں نے فرمایا کہ ہاں خواہ میں بلندآ واز ہی سے کیوں ب

ير هزيا ہوں۔

ﷺ حضرت ابورافع رفیانٹیئو بتاتے ہیں کہ'' حضرت علی رفیانٹیؤ نمازی پہلی دور کعتوں کے بارے میں حکم فرماتے ہے کہ امام کے پیچھےان میں سورہ فاتحہ اور کوئی دوسری سورۃ ضرور پڑھا کریں جبکہ آخری دومیں صرف فاتحہ پڑھیں۔''

ﷺ حضرت جابر بن سمرہ رہ النفی بتاتے ہیں کہ نبی کریم سکا تیکی کم مہمارے جیسی نماز پڑھا کرتے البتہ پھی ہمکی کیا کرتے، آپ نمازِ فجر میں سورہ واقعہ اور اس جیسی کوئی سورت پڑھتے تھے۔''

بیحدیث امام سلم کی شرط پرضی ہے لیکن شیخین نے اسے نہیں لیا البتہ انھوں نے اسے اپنی سند کے ساتھ یوں لیا ہے " آپ نماز فجر میں سور ۂ واقعہ پڑھتے تھے۔"

عضرت عقبہ بن عامر و النظافی ماتے ہیں '' میں نے رسول اللہ علی اللہ علی آخری دوسورتوں کے بارے میں پوچھا کہ کیا یہ قرآن میں باز جاتھا۔'' پوچھا کہ کیا میقرآن میں شامل ہیں؟ چنانچہ آپ نے نماز فجر کی امامت فرماتے ہوئے ہمارے سامنے نصیں پڑھاتھا۔''

بیحدیث شخین کی شرطوں پر پوری اترتی ہے لیکن انھوں نے اسے نہیں لیا البتہ صرف حضرت ابواسامہ وہ واحد شخص بیں جنھوں نے اسے امام تو رمی سے لیا ہے جبکہ حضرت ابواسامہ پختہ راوی ہیں جن پر بھروسہ کیاجا تا ہے، پھرعبداللہ بن مہدی اور زید بن حباب نے اسے ایک اور سند کے ساتھ حضرت معاویہ بن صالح سے لیا ہے۔

حضرت عقبہ بن عامر رفح النفو بتاتے ہیں کہ میں ایک سفر کے دوران رسول اللہ منا النفو کی سواری تھا ہے ہوئے تھا کہ فرمایا: اے عقبہ! کیا میں تمہیں پڑھی جانے والی دو بہترین سورتیں نہ بتادوں؟ میں نے عرض کی: ضرور بتا کے فرمایا: قُلُ اعُودُ دُ بِرَبِّ النَّاسِ ہیں اور پھر جب آپ ایک مقام پڑھرے تو بیدونوں سورتیں ضبح کی نماز میں پڑھیں اور فرمایا: اے عقبہ! کیسی رہیں؟"

کی رہی حضرت زید بن حباب کی حدیث جے انھوں نے حضرت معاویہ بن صالح ہے روایت کیا ہے تو وہ اس سند جیسی ہے اور بیسند پہلی میں نقص نہیں ڈالتی کیونکہ یہ کسی اور متن کی ہے۔ واللہ اعلم

المسلم ا



یہ صدیث امام سلم کی شرط پر سی ہے تا ہم شیخین نے اسے نہیں لیا جبکہ حضرت امام بخاری نے بھی عبدالعزیز بن محد کو دلیل کے طور پر کتاب کے کئی مقامات پر ذکر کیا ہے۔

عضرت جسر ه بنت د جاجه والنفيكاتي بين كه مين نے ساء حفرت ابوذر والنفيز نے بتايا كه نبي كريم مَالَّيْتُوالِمُ نے ايك آيت

یر صناشروع کی اور پوری رات صبح تک اسی کود ہراتے چلے گئے، وہ پیھی:

إِنْ تُعَدِّ بُهُمْ فَانِّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغَفِواً لَهُمْ فَانَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيَمُ. (ما كده: ١١٨) اگرتواضين عذاب كريتوه تيرب بندے بين اورا گرتواضين بخش ديتو بيشك تو بى غالب حكمت والاً''

(بیمدیث سیح ب کین شخین نے اسے نہیں لیا)

ﷺ حضرت عبدالله بن ابی اوفی رفالنیو بتات ہیں کہ ایک شخص نبی کریم مثل ٹیٹیاؤٹم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی: یارسول اللہ مثلی ٹیٹیاؤٹم! مجھےکوئی ایسی چیز بتاد بیجیے جومیرے لئے قر آن کی جگہ پر کافی رہے کیونکہ میں نے قر آن نہیں پڑھاء آپ نے فر مایا

سُيُّحُنَّ اللَّهِ وَالْحَمِّدُ لِلَّهِ وَلَا اِللَهَ اللَّهُ وَاللَّهُ اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّهِ.

پڑھلیا کروجس پراس شخص نے مٹھی بند کرتے ہوئے عرض کی کہ بیتو میرے پرورد گار کے لیے ہے، میرے لئے کیا

ہے؟اس پر قرمایا: یوں کہ لیا کرو:

إغْفِرْلِيُّ وَارْحَمُّنِيُّ وَاهْلِنِيِّ وَارْزُقُنِيُّ وَعُافِنِي.

چنانچر( گویاان کی حفاظت کے لیے) اس نے دوسراہاتھ ملاکراس ہاتھ پر رکھااور چلا گیا۔"

حضرت جعفر بن عون نے اپنی حدیث میں اتنا اور بھی لکھا ہے:'' حضرت مسعر رڈھاٹھنڈ نے بتایا کہ میں حضرت ابراہیم کے پاس اس وفت موجو دتھا جب وہ اسے بیان کرر ہے تھے تو انھوں نے کسی اور سے بھی اسے ثابت بتایا۔''

بیرحدیث امام بخاری کی شرط پرسی ہے کیکن شیخین نے اسے نہیں لیا۔

اس پراس فض نے عرض کی: میں سمجھ نہیں سکا کہ آپ نے میری نماز میں کون می خامی دیکھی ہے؟ اس پر رسول اللہ مَالَّتُهِ آلِمَ نے فرمایا: کسی بھی فض کی نماز اس وقت تک کمل نہیں ہوا کرتی جب تک وہ اچھی طرح سے یوں وضو نہ کرے جیسے اللہ کا تھم ہے، وہ اپنا چہرہ دھویا کرے، دونوں ہاتھ کہنوں تک دھوئے ،سر کا مسے کرے اور مخنوں تک پاؤں دھوئے پھر اللہ کی بروائی بیان کرے، اس کی حمد وثنا کرے اور اس کو برزگ جانے پھر قرآن کی اتن تلاوت کرے جس کا اللہ نے نماز کے لیے تھم فرمایا ہے،

چنانچآپ نے تمازی یوں پوری شکل بتادی اور اس سے فارغ ہوکر فرمایا: "جب تک یوں نہ کرو گے جمھاری نماز نہ ہوگ۔"

میصدیث شیخین کی شرط پرضیج ہے کیونکہ حضرت ھام بن یجی نے بھی اس سند کو یونہی بتایا ہے کیونکہ وہ حدیث کے حافظ
اور پختہ ہیں تا ہم جوان کے فرمان کا مقابلہ کر ہے توبات انہی کی مانی جائے گی البتہ شیخین نے اسے یوں نہیں لیا، وہ دونوں حضرات
اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ اس حدیث کو حضرت عبید اللہ بن عمر نے حضرت سعید مقبری سے لیا ہے جنموں نے اسے حضرت
ابوھریرہ ڈالٹیڈ نے لیا ہے۔

حضرت محمد بن اسلعمل (بخاری) نے اسے تاریخ کبیر میں رکھاہے، راوی مجاج بن منہال ہیں اور بتایا ہے کہ حدیث محفوظ ہے۔ پھر فر مایا کہ حضرت حماد بن سلمہ نے اسے برقر ارنہیں رکھا۔

رہی داؤ دبن قیس کی حدیث تو وہ بول ہے:

کی حضرت داؤد بن قیس نے حضرت علی بن بیخی بن خلاد ہے روایت لی، وہ اپنے باپ اور وہ اپنے چیا ہے لے کر کہتے ہیں (یہ بدر میں شامل ہوئے تھے ) کہ میں رسول اکرم مَثَّلَ اُلْتِیَاؤُمْ کے ہال مجد میں بیٹھا تھا کہ ایک مخص نے آ کر دور کعت پڑھیں، اس کے بعد انھوں نے پوری حدیث کھی ہے۔

رى حفرت محمد بن اسحاق بن يبار كي حديث تووه يول ہے:

حضرت محد بن اسحاق کے آخری راوی حضرت رفاعہ بن رافع والنوء بن کر'نہم مبجد میں رسول اللہ متافقی آبائی کی خدمت میں حاضر ہوا اور کھڑے سلام خدمت میں بیٹھے تھے کہ آپ کے نماز سے فارغ ہوجانے کے بعد ایک فخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کھڑے کھڑے سلام عرض کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دے کرفر مایا: واپس جا کر دوبارہ پڑھو کیونگہ تمھاری بینماز سیجے نہیں ہے ۔ اس کے بعد پوری ہے ۔ یہ دیکہ دی

## ر ہی حضرت اساعیل بن جعفر کی حدیث تو وہ یوں ہے:

(المعنى) حضرت اساعیل جعفر کے اوپر والے آخری راوی حضرت رفاعہ بن رافع والٹین بتاتے ہیں کہ ایک دن عین اس وقت جب رسول اکرم منافقی مسجد کے اندرتشریف فرمانتھ۔ تو ہم بھی آپ کے پاس تھاتنے میں بدوؤں جیسا ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے نماز برھی ۔ اس کے بعد یوری حدیث لکھ دی۔

حضرت الومسعوو رفح النفر كرمطابق رسول اكرم من التي تائم في المراد والماضح من از برها الرح جوسب خورت والمحرب والمراك بهو المراك بهو ا

اس سند کے ساتھ حدیث کے بیالفاظ بہت اچھے ہیں جن کی سندھیج ہے۔

ال حديث كى تائيد حضرت تجاجى بن ارطأة سے بھى ہوتى ہے

حضرت عقبہ بن عمر مُثَاثِقُهُ بَتاتے ہیں کہ رسول اکرم مُثَاثِقَهُم نے فرمایا ''لوگوں کو وہ مخص نماز پڑھائے جس نے ہجرت کی ہو،اگرسب نے ہجرت کی ہوتو وہ پڑھائے جسے دین کی مجھڑیا دہ ہولیکن اس میں بھی برابر ہوں تو وہ پڑھائے جوقر آن کا زیادہ بہتر قاری ہو۔آ دی کوکسی کی سلطنت میں نماز نہ پڑھائے اور نہ ہی اس کی اجازت کے بغیراس کی عزت کے لیے بیٹھے۔

المسكان مغيره بن شعبه رئي في كان رسول اكرم مَلَا في الله الله الله وقت تك فوت نه موسكا جب تكاس وقت تك فوت نه موسكا جب تكاس ك قوم كري نبي اس وقت تك فوت نه موسكا جب تك اس كي قوم كري نبي اس وقت تك فوت نه موسكا جب

بیر حدیث شخین کی شرطوں پر صحیح ہے لیکن انھوں نے اسے نہیں لیا جبکہ دونوں حضرات کا اس پر اتفاق ہے کہ رسول اللہ مثالیج کا کونمز حضرت ابو بکرصدیق مطالعی شائل علی۔

به صدیت شیخین کی شرطوں پر پوری اتر تی ہے لیکن انھوں نے اس کے پیالفاظ ہیں لئے۔

بوالدیل میں سے حضرت مجن رہائٹ بتاتے ہیں کہ وہ رسول اکرم منابقہ ہم کی خدمت میں حاضر سے کہ آپ کونمازی اطلاع دی گئی، آپ کھڑے ہوئے اور جا کرنماز پڑھائی اور واپس آئے تو حضرت مجن پہلے کی طرح مجلس میں وہیں ہے۔ آپ نے پوچھا: لوگوں کے ساتھ مل کرنماز پڑھنے میں کیار کاوٹ ہوئی، کیاتم مسلمان نہیں ہو؟ انھوں نے عرض کی: یارسول اللہ! کیوں نے بوچھا: لوگوں کے ساتھ مل کرنماز پڑھنے میں کیار کاوٹ ہوئی، کیاتم مسلمان نہیں ہو؟ انھوں نے عرض کی: یارسول اللہ! کیوں

نہیں لیکن میں اپنے گھر میں پڑھ آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا: جب آ ہی گئے ہوتو خواہ تم پڑھ چکے ہو، لوگوں کے ہمراہ بھی پڑھ لو۔'' آھے۔ عبدالعزیز بن محمد نے سانی جنصیں حضرت زید بن اسلم ڈالٹوئٹ نے سنائی اور پھروہ حدیث ذکر کی ہے۔

بیر حدیث میچے ہے اور مدنی محدثین کی حدیث میں حضرت مالک بن انس کا فیصلہ اٹل ہوتا ہے چنا نچہ انھوں نے اسے مؤطا میں لیا ہے اور بیاس قتم کی حدیثوں میں شامل ہے جن کے بارے میں میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جب تک صحابی کے دوراوی منہوں شیخین وہ حدیث نہیں لیا کرتے اور پھراسی حدیث کی صحیح سند کے ساتھ ان کے پاس حدیث موجود ہے۔

حضرت بزید بن اسود و النفی بناتے ہیں کہ میں نے منی کے مقام پر رسولِ اکرم سکا تیکی ہے ساتھ نماز پڑھی، آپ نے سام پھر او دوآ دمی لوگوں کے ساتھ نماز پڑھی، آپ نے سام پھر او دوآ دمی لوگوں کے ساتھ نماز پڑھنے بین تصمیس کس چیز نے روکا ہے؟ انھوں نے عرض کی نیارسول اللہ اہم نے گھروں میں پڑھ کی تھیں۔ فرمایا یوں نہ کیا کرو بلکہ اگرتم میں سے کوئی اپنے گھر میں نماز پڑھ لے اور پھرامام کے ساتھ نماز اسے ل جائے تو اس کے ساتھ بھی پڑھ لے کیونکہ بیاس کے لیفل بن جا کیں گے۔''

ال حدیث کو حضرت شعبہ هشام بن حسان ، فیلان بن جامع ، ابوخالد دالانی ، ابوغوانہ عبد الملک بن عمیر ، مبارک بن فضاله اور شریک بن عبدالله کا بن عطاء کوراوی لیا ہے۔ اور شریک بن عبداللہ وغیرہ نے حضرت یعلیٰ بن عطاء کوراوی لیا ہے۔

اور شریک بن عبداللہ وغیرہ نے حضرت ابن عباس وہائے ہیں کہ نبی کریم مگاٹی ہی ہی کہ مگاٹی ہی ہوگا نے فرمایا: جواذ ان من کرنماز کے لیے نہ آئے تو اس کی نماز نہ ہوگا ۔

ال حدیث کو حفرت غندراوران کے ساتھ حفرت شعبہ کے اکثر ساتھیوں نے موقوف کہاہے جبکہ بیشخین کی شرطوں برصحے ہے لیکن اٹھول نے اسے نہیں لیا۔اس کے راوی حشیم اور ابونوح قراد پختہ ہیں اور جب بید دونوں میچے کواو پر پہنچادیے ہیں تو بات آٹھی کی معتبر ہوگی پھراس حدیث کے اس کی سند میں عدمی بن ثابت سے شواھد (تائیدیں) موجود ہیں جن میں ایک بیاب : است آٹھی کی معتبر ہوگی پھراس حدیث کے اس کی سند میں عدمی بن ثابت سے شواھد (تائیدیں) موجود ہیں جن میں ایک بیاب دیا ہوئے ہوئی کے درسول اللہ منا اللہ عنا اللہ عنا

ت حضرت ابن عباس برنانیک کے مطابق رسول اکرم سکا نیکھ کے فرمایا جوافدان من کرنمازنہ پڑھے تو اس کی نمازنہ ہوسکے گی البتہ کوئی بہانہ ہوتو ہو جائے گی۔''

کی حضرت ابن عباس ڈگائٹھکا کے مطابق رسول اکرم منگائٹیٹیٹم نے فرمایا: 'مجو محض اذان سے اور اسے مسجد میں آنے کے لیے کوئی مجدوری نہ ہوتو اس کی نمازنہیں ہوگی۔ پوچھا گیا کہ مجبوری کیا ہو سکتی ہے؟ فرمایا: 'کسی چیز کا خوف ہویا کوئی بیماری ہو۔'' کی محضرت ابن عباس ڈگائٹھکا کے مطابق رسولِ اکرم مُنگائٹیٹیٹٹم نے فرمایا: ''جب کوئی شخص تندر تی میں مجبوری کے بغیر نماز کے



لیے اذان س کرمسجد میں نہ آسے تواللہ بتعالی اس کی وہ نماز قبول نہیں کرے گا۔ پوچھا گیا کہ مجبوری کیا ہوتی ہے؟ فرمایا بیماری یا خوف۔ ایک تائید بیہ ہے:

# ہمسائے کے لیے سجد میں نماز بڑھنالازم ہے

ﷺ حضرت ابوھریرہ ڈگائٹڈ کہتے ہیں کہ رسول اللہ متاباً اللہ متاباً فیر مایا:''مسجد کے ہمسائے کے لیے مسجد کے علاوہ نماز جائز نہیں ہوتی۔''

اسبارے میں ایک سیح روایت موجود ہے چنانچو ابومو ہے اشعری والنائی ، رسول اکرم مَثَّلَ النَّهُ ہے حضرت ابو حسین کی حدیث لیتے ہیں جسے ابو بردہ نے اپنے والد سے لے کربیان کیاوہ فرماتے ہیں: ''جواذان سے اورا سے قبول نہ کرے' الحدیث حدیث لیتے ہیں جسے ابومو سے واللہ سے دار سے والد سے لے کربیان کیاوہ فرمانے ہیں ۔ ''جواذان سے اورا سے قبول نہ کررتی کی حالت میں اذان سے اور سجد میں نہ آئے تواس کی نماز نہ ہوگے۔''

رہے ۔ حضرت ابوالدرداء رفائشۂ بتاتے ہیں کہ رسول اگرم مَثَاثِیْتِا نے فر مایا: '' جب بھی کی شہر یا دیہا ہیں کہیں تین شخص موجود ہوں اور وہاں نماز کھڑی کی جائے تو شیطان ہرا یک کو بہکا تا ہے لہذا اسے جماعت کے ساتھ پڑھا کرو۔''

بيعديث مجيح سندوالي بي كيكن دونوں حضرات في اسے نہيں ليا۔

هم حضرت ابن ام مکتوم و النفی بتاتے میں: ''میں نے عرض کی: یارسول اللہ! مدینه منورہ تخت پیاس اور ورندوں کا شہر ہے۔ فرمایا: کیاتم حتی علی الصلوۃ اور حتی علی الفلاح سنا کرتے ہو؟ عرض کی ہاں، آپ نے فرمایا کہ پھر چلے آیا کرو۔'' میصدیث سیجے سندوالی ہے کیکن شخین نے اسے نہیں لیا اور ابن عباس نے اسے ابن ام مکتوم سے سناتھا۔ اس کی تاکدموجود ہے:

حضرت ابن ام مکتوم وظائفوُ بتاتے ہیں کہ رسول اکرم مَنَا عَلَیْ تَمَاز عَشَاء کے موقع لوگوں کی طرف چہرہ کرکے گھڑے
ہوئے اور فر مایا:''ول تو چاہتا ہے کہ میں اس نماز ہے رہ جانے والے لوگوں کی طرف جاؤں اور ان کے گھر جلا ووں۔ اس پر
حضرت ابن ام مکتوم وٹائفوُ نے کھڑے ہو کرع ض کی: یارسول اللہ! آپ میرے بارے میں تو جانے ہی ہیں اور پھرکوئی جھے لانے
والا بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا: تم تکبیر سنتے ہو؟ عرض کی: ہاں، فرمایا: تو پھرآیا کرو۔''آپ نے انھیں چھٹی نہیں وی۔

خصرت عاصم بن ببدلدسے دوسری تائید یون ہے:

میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے؟ آپ نے پوچھا: کیااذ ان سنتے ہو؟ عرض کی: ہاں، فرمایا: میں تجھے چھٹی نہیں دوں گا۔''

کے حضرت اُفِی بن کعب والتین بتاتے ہیں کہ رسول اکرم مَالین اُلِی نے میں کی نماز پڑھ کر فرمایا: کیا فلال شخص یہاں ہے؟ یہ

بات ایک منافق کے بارے میں فرمائی جونماز میں شامل نہ ہوتا تھا۔ پھر فرمایا: بید ونمازیں منافقوں کے لیے سخت بوجھ ہیں ،اگر انہیںان کے (اجروثواب) بارے میں پتہ چل جاتا تو ضرورا تے خواہ گھٹوں کے بل چل کر لینی عشاءاور صبح کی نماز۔

پھر فر مایا کہ پہلی صف میں کھڑے ہوا کرو کیونکہ بیفرشتوں کی صفوں جیسی ہوتی ہے،اگرشمصیں اس کے بارے میں پہتہ

چل جائے تو جلداس میں پہلے شامل ہوجایا کرونیز ریجی فرمایا کہ سی ایک کے ساتھ مل کرتھ اری نمازا کیلے پڑھنے سے بہتر ہے، دو کے ساتھ پڑھنی ایک کے ساتھ پڑھنے ہے بہتر ہے اور پھر آ دی جتنے زیادہ ہوں گے بیاللہ کواتنی ہی پیاری لگے گی۔''

حضرت شعبہ کے ساتھیوں میں سے پہلے طبقہ کے لوگوں نے اسے یونہی روایت کیا ہے (وہ یہ ہیں ) حضرت بزید بن رزیع، حضرت کیچی بن سعید، حضرت عبدالرحمٰن بن مهدی اور حضرت محمد بن جعفروغیره-

بونبی اے حضرت سفیان بن سعید نے حضرت اسحاق سے لے کر روایت کیا ہے۔

ایک حدیث ابوالعباس محمر بن یعقوب نے حضرت اسید بن عاصم سے، انھوں نے حسین بن حفص سے اور انھوں نے حضرت سفیان سے لی ہے۔

ں سے ں ہے۔ ہمیں حدیث ابو ہکر بن اسحاق نے بتائی ، انھیں تھرین عالب نے ، انھیں ابوحذیفہ نے اور انھیں سفیان نے بتائی۔ پھریہی حدیث ہمیں احمد بن سہل فقید بخاری نے انھیں ابراہیم بن علی تر مذی نے ، انہیں عبدالصمد بن حسان نے اور انھیں حضرت سفیان نے بتائی۔

پر ہمیں حضرت علی بن حمشا ذعدل نے ، اٹھیں یزید بن میٹم نے ، اٹھیں ابراہیم بن ابواللیث نے ، اٹھیں اٹنجی نے اور الميس سفيان نے بتائی۔

پر ہمیں ابوالعباس محمد بن لیقوب نے ، انہیں اسید بن عاصم نے ، انہیں ابوسفیان صالح بن مہران نے ، انہیں نعمان بن عبدالسلام نے اور انھیں سفیان نے بتائی۔

پرہمیں ابوز کریا عبری نے، آخیں ابراہیم بن طالب نے، انھی اسحاق بن ابراهیم نے اور انہیں حضرت سفیان نے اور انہیں حضرت وکیع نے بیان کی۔

ہمیں ابو بکر بن علی دارم حافظ الحدیث نے کوفہ میں انھیں احمد بن علی بن بشر نے ، انھیں لوین نے ، انھیں عبدالرزاق نے ، انھیں حضرت سفیان نے ، انھیں ابواسحاق نے ، انھیں عبداللہ بن الی اسیرنے اور انھیں حضرت اُلی بن کعب واللفؤن نے بتایا کہ ر سول اکرم مَنَاتِیْتِهُمْ نے فجر کی نماز پڑھی اور پھر فرمایا: کیا فلاں شخص پہاں موجود ہے؟ چنانچیان محدثین نے حضرت شعبہ جیسی



یونی اے ان حضرات نے بھی روایت گیا ہے: حضرت زهیر بن معاویہ، حضرت ورقد بن مصقلہ ، حضرت مطرف، حضرت ابراہیم بن طبهان وغیرہ ۔ انھوں نے اسے حضرت ابواسحاق سے سناتھا۔

پھراسے حضرت عبداللہ بن مبارک نے حضرت شعبہ ہے ،انھوں نے حضرت ابواسحاق ہے ،انھوں نے ابوبھیر ہے اورانھوں نے حضرت الی بن کعب طالفیہ ہے بن کر بتا گی۔

تمیں حضرت حسن بن سلیم نے ، انھیں ابوالموجہ نے ، انھیں حضرت عبدان نے اور انھیں حضرت عبداللہ نے ایسی ہی حدیث سنائی۔

یونمی حضرت اسرائیل بن بونس، ابوحز وسکری،عبدالرحن بن عبدالله مسعودی اور حضرت جریر بن حازم نے بیان کی اوران سب نے حضرت ابواسحاق سے لی ، انھوں نے ابوبصیر سے اور انھوں نے اُبی ہے لی۔

پھرابو ہکر بن عیاش، خالد بن میمون ، زید بن الی انیسه ، زکریا بن الی زائدہ ، پینس بن ابی اسحاق نے حضرت ابواسحاق ے، انھوں نے عبداللہ بن الی بصیر سے اور انھوں نے حضرت الی ہن کعب طالتیں سے لیے کر بتا گی۔

ر ہی حضرت امام توری کی حدیث تووہ یوں ہے:

المال المعرب بن كعب و التنفيز بنات بين كه: "رسول اكرم مَلَا ليَّيْةِ أَمْ في اليك دن جميل صبح كي نمازير ها في اور جب سلام پھیراتو فرمایا کیافلاں مخض موجودہے؟ ۔ پھرحدیث ذکر کی۔

رہی حضرت ابوالاحوص کی حدیث تووہ یوں ہے:

المان الم بن كعب اللفية بنات بين كه "رسول اكرم منافقة ألى في مين صبح كي نمازير هائي ـ" بهر حديث ذكركردي ـ چنانچہ حدیث کے معاملے میں مفرت ابواسحاق پرمحدثین کی طرف سے جارطرح کا اختلاف ہے جبکہ اس کے بارے میں میں حضرت ابوبھیراوران کے بیٹے عبداللہ کی پوری روایت سیجے ہے اوراس پر حضرت خالد بن حارث کی روایت دلیل ہے، وہ کہتے ہیں کہ جمیں بدروایت شعبہ نے سائی، انھیں ابواسحاق نے، آھیں معاذبین معاذعبری اوڑیجی بن سعید نے حضرت

ر ہی حضرت خالد بن حارث کی حدیث تووہ یوں ہے:

المسكمة المعتبدي مطابق حضرت ابواسحاق في حضرت خالد اوران كے والدے على، وہ كہتے ہيں كه حضرت الى بن كعب طلقتهٔ بتاتے ہیں كەرمول اكرم متاللیونیا نے بمیں نماز فجریز ھائی۔ پھر ہاتی حدیث ذكري۔ رہی حضرت معاذبی معادی صدیث تو وہ ایوں ہے :

الن الله الكرك والكرك الكرك ال

حضرت الى بن كعب راللين نے بتایا كه 'رسول الله مَلْ الله الله عَلَيْتُوالُمْ نَهُ مِن كَمُ مَا زيرِهمي - " پھر باقي حديث وكركي \_ رہی حضرت کی بن سعید کی حدیث تو وہ یوں ہے:



﴿ الله عَلَيْ الله عَلَيْمُ فَي الله عَلَيْ الله عَلَي



حدیث کے امام حفرات حضرت بیجی بن معین علی بن مدینی اور حضرت محمد بن بیجی شکانتیم وغیرہ نے اس حدیث کوسیح کہا ہے۔ پھر میں نے حصرت الوالعباس محد بن یعقوب والنین سے سنا، انھوں نے عباس بن محمد دوری سے، انھوں نے حصرت سیجی بن معين سے عن، وہ كہتے ہيں كدابواسحاق نے اسے ابوبصير سے اور انھوں نے اسے حضرت الى بن كعب سے سنا ديہ بات حضرت زهیر بن معاویہ کہتے ہیں جبکہ حضرت شعبہ نے اسے الی اسحاق ہے لیا انھوں نے عبداللہ بن الی عمیر سے لیا اور پھران کے والد سے لیا

جنهول نے حضرت الی بن کعب فٹالٹھنڈ سے روایت لی للہذا حضرت شعبہ کا قول معتبر ہے اور وہ حضرت زعیر سے مضبوط ہیں۔ ﴿ ﴿ اللَّهِ عَلَى مِن كعب رَفَاتُنَّهُ كَي خدمت مِين حفزت على بن مديني نے حدیث بتائی كه نبی كريم مَثَالِيَّوْاَتُهُم نے صبح كی نماز

يرهى تويوجها ''فلال شخص موجود ہے؟''

اس حدیث کو حضرت ابواسحاق نے اس شخ سے سناجن سے ان کے سواکسی اور نے نہیں سنا اور وہ حضرت عبداللہ بن ابوبصير بيں جبكه حضرت شعبه كہتے ہيں كه حضرت ابواسحاق نے اسے ان سے اور ان كے والد سے سنا تھا بھر ابوالاحوص، حضرت ابواسحاق ہے اور وہ عیز اربن حریث ہے من کر کہتے ہیں کہ میں اس حدیث کو تیج کہتا ہوں۔

پھر میں نے ابو بکر بن اسحاق فقیہ سے سنا، انھوں نے ابراہیم بن اسحق حربی اور انھوں نے علی بن مدینی سے سنا، وہ بناتے ہیں کہ حضرت ابواسخق نے حضرت عبداللہ بن الی بصیر سے سنا اور پھران کے والد سے بھی سنا تھا۔

پھر ہمیں حضرت ابو بکر بن اسحاق نے حدیث بیان کی جنمیں عبداللہ بن محدمہ بنی نے ، انھیں محمد بن کیجی نے بیان کی کہ حضرت کیچیٰ بن سعید اور خالد بن حارث کی شعبہ سے روایت اور حضرت ابوالاحوص کا حضرت ابوانحق ہے اور ان کاعیز اربن حریث کا قول، بیرسب محفوظ ہیں چنانچہ مدیث کے امام حضرات کے اقوال سے اس مدیث کا سمجے ہونا تکھر کرسامنے آگیا ہے، رہے سیخین توانعول نے ای بڑے اختلاف کی وجہ سے اسٹییں لیا۔

المعرف معرت سلمہ بن اکوع والفوز کہتے ہیں کہ میں نے نی کریم سالفوائم سے پوچھا کہ میں شکار کوجا تا ہوں میں نے صرف ا کیے قیص (یا بتایا کہ ایک جبّہ) پہنا ہوتا ہے تو کیا میں اسے (نماز کے دوران) یا نہ صلیا کروں؟ (یاعرش کی کہ بٹن لگالیا کروں؟) فرمايا: بان، خواه كاشتي بي لگاليا كروي

حضرت مدین کی بیرحدیث بھی ہے کیونکہ اس روایت میں موئی نامی راوی ابراہیم بھی ہیں جو کر کے بھائی ہیں ، تا ہم شخین نے بیحدیث نہیں لی۔ ﷺ حضرت بریدہ وٹائٹیو بتاتے ہیں کہ رسول آکرم مَثَاثِیَّاتِمُ نے اس لحاف میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا جسے گلے میں لاک نہ گیا ہوا در پھر آپ نے اکیلی شلوار میں بھی نماز پڑھنے سے منع فرمایا جب آ دمی نے چاور نداد ڈھی ہو۔

یے حدیث شخین کی شرطوں برصیح ہے لیکن انھوں نے اسے نہیں لیا بلکہ دونوں ہی نے ابوتمیلہ کوراوی لیا ہے، ر۔ ابوالمدیب مروزی تو وہ عبداللہ بن عبداعتکی ہیں جو' ممرز قر'' والوں میں سے پختہ ہیں اوران خراسانیوں میں شامل ہیں جن

مدیث لی جاتی ہے۔

ﷺ سیدہ ام سلمہ ڈھ ہیں ہیں کہ 'انھوں نے نبی کریم منالیقی کے سے پوچھا: کیا ایسی عورت قیص اور دو پیٹے کے ساتھ نماز پڑ سکتی ہے جس کے پاس چا در ندہو؟ آپ نے فرمایا: ہاں، جب قیص اتنی کمبی ہوجواس کے قدموں کے اوپر والاحصہ ڈھانپ لے۔''

بیعدیث امام بخاری کی شرط پرتیج ہے لیکن شیخین نے اسے ہیں لیا۔

ﷺ حضرت زید بن اسلم طالفتو بتاتے ہیں کہ میں نے ابن عمر ٹرکافیکا کو دیکھا، وہ ڈھیلے تہبند میں نماز پڑھ رہے تھے جس میں نے اس بارے میں پوچھا تو انھوں نے بتایا: میں نے رسول اکرم سکالفیکاؤیم کوایسا کرتے دیکھا تھا۔''

به حدیث شخین کی شرط پر سجے ہے لیکن انھوں نے اسے ہیں لیا۔

ﷺ سیده عائشہ نگانجنا بتاتی ہیں کہ رسول اللہ مُلَا تَقْبُواَئِم نے فرمایا:''حیض کی مدت کو پہنچنے والی عورت کی نماز چا در کے بغیرنبد قبول ہو سکتی ''

<u>ﷺ</u> حضرت حسن ڈلاٹنٹڈ بتاتے ہیں کہ رسول اکرم مَلَاٹِلَائِلِم نے فرمایا:''حیض کی مدت کو پہنچنے والی عورت کی نماز جا در۔ بغیر قبول نہیں کی جاتی۔''

<u> همرت ابوسعید خدری و النون کے مطابق رسول اکرم مَلَ النون</u> کے مایا: ' بوری زمین پرسجدہ کیا جاسکتا ہے کین م اور قبرستان میں نہیں۔''

یمی روایت عبدالعزیز بن محد نے حضرت عمرو بن میجی سے لی ہے۔

و معرت ابوسعید خدری و النفو بناتے ہیں کرسول اکرم مَلَ النفوائم نے فرمایا: "پوری زمین مسجد کی طرح ہے البتہ حمام

قبرستان مین نمازنہیں ہوتی ۔'' میاس میں صحیری سنجو بر منہ میں میں

ية تمام سندي امام بخارى ومسلم كى شرطول برصيح بين ليكن شيخين في الحصي نبيل ليا-

همه حضرت ابن عمر ولی فیکا کے مطابق رسول اگرم مُلا فیکا نے فر مایا: '' آگے سُتر ہ (چھڑی وغیرہ) رکھے بغیر نماز نہ پڑھاً اور پھراپنے آگے ہے کسی کوندگزرنے ویں لیکن اگر یہ بات نہ مانے تواس سے لڑائی کرو کیونکہ اس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔'' بیعدیث امام مسلم کی شرط پرجیجے ہے لیکن شیخین نے اسے نہیں لیا۔



🐼 🏻 حضرت مهل بن ابی حتمه و النيخ کے مطابق رسول اکرم منافق کا نے فرمایا '' جب بھی تم میں ہے کوئی نماز پڑھے توسسر ہ

🦠 🤇 مستمرک داکم

سامنے رکھ کریڑھے اور اس کے قریب ہوتا کہ شیطان اس کی نماز کو قوڑ نہ سکے۔''

پیحدیث شیخین کی شرطول رہیج ہے کیکن انھوں نے اسے لیانہیں۔''

<u>ﷺ</u> سیده عائشصد بقد رفی شابتاتی ہیں کہ رسول اکرم مَلِّ تَیْقَابُم ہمارے بالوں (یا کہالحافوں) میں نماز ضریع مقے۔"

عبیداللہ کہتے ہیں کہ میرے والدکوشک تھا۔

بیحدیث شیخین کی شرطوں رہیج ہے لیکن انھوں نے اسٹے ہیں لیا۔

المهما الوهريره والتفيُّز كے مطابق نبي كريم مَثَالِيْتِهِم ن فرمايا: "ستره كے ليے كجاوه كا بجيلا حصه ہوتا ہے خواه وه بال چىيابارىك <sup>ب</sup>و-'

یہ حدیث سیخین کی شرطوں پر پوری اتر تی ہے کیکن انھوں نے بال جیسا باریک بتاتے ہوئے ذکر کیا ہے۔

و معزت سره بن معبد والنيوز كے مطابق رسول الله منافیور الله منافیور الله منافیور کی این نماز کے لیے پردہ ضرور کیا کروخواہ تیر ہی

خواہ تیرہی کے ذریعے ہو۔''

میدیث امام سلم کی شرط پرسی ہے تاہم شیخین نے اسے نہیں لیا۔

كالله عنوت ابوهريره رالتنائي بتاتے ہيں كەرسول اكرم مَثَالِيَّةُ فِي مايا: ومبوقع مسجد سے دوراور زيادہ دور ہوتو وہ زيادہ

بیر حدیث سیجے ہے اور اس کے راوی مدینہ والے محدثین ہیں جبکہ آیک راوی کیجی بن سعید، وادیوں کی پُر کھ کے لئے امام مانے جاتے ہیں تا ہم سیخین نے بیرحدیث نہیں کی کیونکہ بیاس سند کے علاوہ روایت نہیں ہو گی۔

و حضرت ابوسعید خدری والنفیز بتاتے ہیں کہ رسول اکرم مَالیّتِیون نے فرمایا ہے: ''جماعت کے ساتھول کرنماز پڑھنا دوسری پچیس نمازوں کے برابر ہوتا ہے اور جب اسے جنگل میں پڑھے، اس کا رکوع اور تجدے پوڑے طور پر کرے تو پچیاں نمازوں کامرتبہ لےسکتاہے۔''

یہ حدیث شخین کی شرط پر سیجیج شار ہوتی ہے چنانچہ دونوں حضرات حضرت صلال بن آبی حلال کی روایتوں کو معتبر جانة بیں، انھیں ابن الی میموند، ابن علی اور ابن اسامہ بھی کہتے ہیں اور سب سے مراد تیرہوتے ہیں۔

الم المرابع الوهريره والله عُنَات بين كدرسول الله مَنَا لَيْهِ أَلَمْ مِنْ اللهُ مَنَا اللهُ مَنَا لَيْهِ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ





تجد کو جائے تو دیکھے کہ لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے تو اے اللہ تعالیٰ اس مخص جیساا جردے گا جو دہاں پڑھ چکا اور اس کے لیے وہا نجا، یہ چیز ان کے اجروں میں کچھ کی نہ کرے گی۔''

بيحديث امام ملم كى شرط پر پورى اترتى ہے ليكن شيخين نے اسے نہيں ليا۔

<u>ند</u>) حضرت ابن عمر رفی این مطابق رسول اکرم مَنَّافِی این نے فرمایا: ' عورتوں کو (گھر میں )مبجدیں (نماز کی جگہ) بنا۔ ب ندروکو کیونکہ ان کے گھر اُن کے لیے بہتر ہوتے ہیں۔''

بیحدیث شیخین کی شرطوں پر سیجے ہے چنانچہ دونوں ہی نے حضرت عوام بن حوشب کی روایت لی ہے جبکہ حضرت حبیبہ

نے حضرت ابن عمر سے حدیث نی ہے، ہاں سیخین نے اس میں بیزا کد لفظ نہیں لئے که' ان کے گھر ان کے لیے بہتر ہیں۔'' <u>هنگ</u> نبی کریم منگافیاؤٹم کی زوجہ محتر مہ سیدہ ام سلمہ ڈاٹٹوٹا بتاتی ہیں کہ آپ نے فرمایا:''عورتوں کے لیے نماز پڑھنے

جہر ین جلہ ھروں ہے اندر پورے پردے یں ہوئی ہے۔ ﴿ ﷺ حضرت عبدالله طالعُهُ کے مطابق نبی کریم مَا اللہ اللہ اللہ علیہ علیہ اللہ عالیہ میں نماز پڑھنا حجرے میں پڑھے

ے زیادہ مرتبدوالا ہوتا ہے اور کو تھڑی میں نماز پڑھنا بڑے گھر میں پڑھنے سے بہتر ہوتا ہے۔'

. بیصدیث شیخی<sup>ن</sup> کی شرطول پرشیح ہے لیکن وہ اسے نہیں لیتے جبکہ دونوں ہی نے حضرت مورق بن مشمرخ عجلی کو دلیل

بنایا ہے۔

ﷺ حضرت ابوسعید خدری ڈٹاٹٹیڈ بتاتے ہیں کہ '' نبی کریم مُٹاٹٹٹی آئم نے کسی آ دمی کودیکھا جوا کیلانماز پڑھ رہا تھا،اس پر فریا کوئی اس پرمہر بانی نہیں کرسکتا کہ اس کے ساتھ ل کر پڑھ لے۔''

يه حديث امام مسلم كي شرط رضيح ب ليكن شيخين في است بيس ليار

یہ لیمان بن اسودراوی سلیمان بن تھیم ہیں ،امام سلم نے اضیں لیا ہے اور ان کے ساتھ ابوالتوکل کو بھی لیا ہے۔ بیحدیث مسجدوں میں دومر تبدیماعت کرائے کے لیے اصل ثبوت بنتی ہے۔

﴿ ﴿ ﴾ حضرت عقبه بن عامر جهنی رفتاننو نتاتے ہیں کہ رسول اکرم مَناتِیْتَوَا کُم مَناقِیْتَوَا مِن الله وقت میں کی مناز پڑھے تو اسے اور نورے وقت نماز پڑھے تو اسے اور نمازیوں کو اس کا اجر ملے گالیکن جس نے اس وقت میں کچھ خامی ڈالی تو گناہ اس کو ہوگا،نمازیوں کو نہیں۔''

به حدیث امام بخاری کی شرط رکتی ہے لیکن شیخین نے اسے نہیں لیا۔

الله المستود على المنظمة المنظمة المعتمد المن المستود المستور المستود المستود المستود المستود المستود المستود المستود المستور المستود المستود



۔ بیصدیث محی ہے اور شخین کے طریقے پر پوری اثر تی ہے لیکن انھوں نے اسے نبیل لیا۔

و معرت هام رفاق بتاتے ہیں کہ حضرت حذیفہ نے مدائن کے مقام پرلوگوں کونماز پڑھائی اور آگے دکان میں چلے

کئے چنانچ حضرت ابومسعود نے ان کا کیڑا بکڑ کرمروڑ ااوروا پس آگئے، جب انھوں نے نماز پوری کرلی تو ابومسعود نے ان سے کہا: کیا آپ کوعلم نہیں کے دسول اکرم مَانْ اللّٰهِ اِسْ اِت سے منع فرمایا ہے کہ امام او نچی جگہ پر ہواورلوگ اس کے پیچھے ہوں؟ آپ

کیا آپ و م بن گفر سول کرم می میلودم سے اس بات سے حرامایا ہے کہ امام اور پی جلد پر ہواور تو ک اس سے جیسے ہوں؟ آپ نے کہا: آپ نے اس وقت ویکھا بھی نہیں تھا جنب میں نے آپ کی بات مان کی تھی؟''

کے خضرت عبدالحمید بن محود طالفنڈ نے کہا کہ 'وہم نے ایک گورنر کے پیچے نماز پڑھی تو لوگوں نے تنگ جگہ پر کھڑے ہونے کے ایک گورنر کے پیچے نماز پڑھ چکے تو حضرت انس بن مالک ہونے کے لیے ہمیں مجبور کر دیا چنانچے ہم نے دوستونوں کے درمیان پڑھی اور جب ہم نماز پڑھ چکے تو حضرت انس بن مالک رہائی نے نایا: ہم رسول اکرم مَناہِ اللہ اللہ ہم رسول اکرم مَناہِ اللہ ہم رسول اللہ ہم رسول اکرم مَناہِ ہم رسول اللہ ہم رسول ال

بيعديث صحيح بليك شيخين نے اسے نہيں ليا۔

<u> محترت ابوهریہ ڈٹائٹٹ</u> اور حضرت ابوسعید ڈٹائٹٹا جاتے ہیں کہ نبی کریم مَالٹٹٹٹٹٹم نے اللہ کے فرمان إنَّ قُوْانُ الْفَجُوِ کَانَ مَشْهُوْ دُّا (امراء: 2۸)" بیشک صح کے قرآن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔' کے بارے میں فرمایا کہ' ان میں رات اور دن کے فرشتے آکر جمع ہوتے ہیں۔''

میر حدیث شیخیان کی شرطول رضیح ہے مگر دونوں ہی نے اسے نہیں لیا۔

بیعدیث شخین کی شرطول برصیح ہے کیکن انھوں نے اسے نہیں لیا۔

حضرت ابوطلحہ یعمری دخالفونے کہا: حضرت ابوالدر داخالفونے نے پوچھا کہتم کہاں تھہرے ہوئے ہو؟ انھوں نے کہا: اس ستی میں جوجمف کے قریب ہے۔ حضرت ابوالدر داءنے کہا کہ رسول اکرم متابقی ہوئے نے فر مایا: 'بجب کی بستی یا دیہات میں تمین لوگ ہوں اور وہاں نماز کی جماعت نہ ہوتی ہوتو شیطان ان پر قابو پالیتا ہے لہذاتم جماعت کے ساتھ رہا کر و کیونکہ بھیڑیا اسی بکری کوکھا تا ہے جوالک طرف فکل جائے''

یہ تجی صدیث ہے اوراس کے راوی پہلی صدیث کی تائید کرتے ہیں اور حفرت سائب بن حیش کے علاوہ ان سب کو راوی لینے پراتفاق کرتے ہیں اور حضرت زائدہ کے طریقے سے پیتہ چاتا ہے کہ وہ پختہ راویوں کے بغیر صدیث بیان نہیں کرتے۔ راوی لینے پراتفاق کرتے ہیں اور حضرت ذائدہ کے طریقے ہیں کہ رسول اگرم مناطقہ کا نے فرایا '' جب کوئی خوب پاک ہوکر مسجد کو جائے اور دھیان سے نماذ پڑھے تیں اور بیٹھ کر نماز اور جسیاں کھتے ہیں اور بیٹھ کر نماز

کی مستدرک تاکر 🔻

كادهيان كرنے والاصركرنے والے كى طرح ہوتا ہے، اسے اس وقت سے نمازى شاركيا جاتا ہے جب وہ گھرے لكا تھا، يونم والبسي تك وه نماز بى شار موتاب ''

R POY

بيحديث امام سلم كي شرط يرضح بي كي تسخين في استنهين ليا-

🕰 🛚 حضرت عبداللہ بن عمر والتلفظ حضرت معاذبین جبل والتلفظ کے ہاں سے اس وقت گزرے جب وہ اپنے گھر 🖹 دروازے پر بیٹھے ہاتھ سے اشارہ کر رہے کہ وہ اپنے دل ہے بات کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ نے ال سے کہا: ا ابوعبدالرحمٰن! بات کیا ہے کہتم اپنے دل ہے بات کررہے ہو؟ انھوں نے کہا: کیا کروں،اللّٰد کا دُثمن جا ہتا ہے کہ مجھےوہ کلام ج

رے جے میں رسول اللہ مَثَاثِیْنَ آئِم سے سنا ہے: فرمایا:'' بھی بھی کسی آ دمی کی وجہ سے تم پراس بات کا بوجھ نہ ہوا کرے کہ تم مسجد میں جا کر با تیں کرو کیونکہ میں نے رسول اللہ مَنَّا ﷺ ہے ن رکھا ہے کہ: جوراہ خدامیں جہاد کرے، وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے،

گھر میں بیٹھےاور بر لےفظوں میں اس کی چغلی نہ کرنے تو وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے، جو کسی مریض کی بیار پری کو جائے ، الله کی حفاظت میں ہوتا ہے، جوضح یا شام کومبحد کی طرف جائے تو وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے اور جو کسی امام کی عزت کر

جائے تو وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے لیکن خدا کا بدر تمن جا بتا ہے کہ مجھے گھرے نگال کرمجلس میں لے جائے '' اں حدیث کے راوی مصری اور پختہ ہیں کیکن شیخین نے اسے ہیں لیا۔

🕰 🇨 حضرت مہل بن سعد ساعدی ڈلائٹۂ کے مطابق رسول اکرم مثالیجاؤیم نے فرمایا: ''لوگوں کوخوشخبری سنا دو جو اندھیر

میں مبحدوں کی طرف چل کرجاتے ہیں کہ قیامت کے دن انھیں بھرپورنور ملے گا۔''

<u> مخرت ابوسعید خدری طالتی بتا تے ہیں کہ رسول اللہ مَثَاثِیْنَا نے فرمایا: '' جبتم کسی آ دمی کو دیکھو کہ اس نے مسجد ا</u> جانا عادت بناليا ہے تو اعلان كر دوكروه موكن ہے۔ "كيونكي الله تعالى فرما تا ہے: إِنَّهَا يَعْمُو مُسلحِدٌ اللّه مَن اهنَ با

وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ (توبه:١٨)"الله كي مجدين وي آبادكرت بين جوالله اور قيامت برايمان لات بين " یر جمه معربوں کا ہے جواس کے میچے ہونے اور راویوں کے سچاہونے میں اختلاف مبین کرتے لیکن شیخین نے ا

نہیں لیااور میں بھی اس کے بیچے ہونے کے بارے میں بتا چکا ہول۔' ﷺ حضرت ابوهریره رفانغیزیتاتے ہیں کہ رسول اللہ منافیور کی نے فرمایا: ' دتم میں سے جو بھی نماز کے لیے معجد وں کواپڑ

سمجھے لگتا ہے تو اللہ تعالٰ اس کے گھرے نکلتے ہی اس پر اس طرح خوش ہوتا ہے جیسے فائب ہوجانے والے کے گھر والے اس

والين آنے پرخوشياں مناتے ہيں۔'' بیر مدیث شیخین کی شرط برخیجی تو ہے کیکن انھوں نے اسے لیانہیں۔

حضرت لیف بن سعد نے ابن الی ذئب کی خالفت کی ہے اور اس حدیث کو حضرت مقبری سے روایت کیا ہے۔ جم



نے یہ روایت ابوعبیدہ سے، انھوں نے سعید بن بیارے لی ہے کہ حضرت ابوھر برہ وظائفتہ بتاتے ہیں: رسول انور مَالْ تَقْتُوا مُلْمَ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ ا

کی حضرت عقبہ بن عامر مثل تفوی بتاتے ہیں کدرسول الله مثل تیکو بنے فرمایا '' جو مخص لوگوں کا امام ہے اور سیح وقت پالے تو اس میں اسے اور ان لوگوں کوا جرملے گالیکن جواس میں کی بیشی کر بیٹھے تو اس کا بوجھای پر ہوگا ،لوگوں پڑہیں۔''

یہ حدیث تھیج ہے چنانچیا مام سلم نے اس خدیث کے راوی عبدالرحمٰن بن حرملہ سے حدیث فی ہے جبکہ امام بخاری نے اس کے دوسرے راوی بیجیٰ بن الوب سے لی ہے لیکن دونوں حضرات نے اسے نہیں لیا۔

ﷺ حضرت جاہر بن سمرہ رہ اللہ تاتے ہیں کہ رسولِ انور مَنْ النَّائِمُ کے مؤذن اذان کہنے کے بعد کچھ دیر کے لیے رک جاتے اور جب نبی کریم مَنَّالِیْنَائِمُ کو (گھرے) تشریف لاتے دیکھتے تو تکبیر کہنا شروع کر دیتے۔

بیحدیث سیح ہے جوحضرت امام سلم بن حجاج کی شرط پر پوری اثر تی ہے لیکن پھر بھی شیخین نے اسے نہیں لیا۔

ا من من الله عن عبد الله بن عمر و والتُعَوَّبَات بين كدرسول اكرم مَنَا لَيْنَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

ﷺ سیدہ عائشہ طاہرہ وہا تھا بتاتی ہیں کہ رسول اگرم مَالیہ اللہ عنی اللہ اور اس کے فرشتے ایسے لوگوں پر مہر بانی فرماتے ہیں جوصفوں میں خالی جگہوں کو پُر کردیا کرتے ہیں۔''

به حدیث امام سلم کی شرط پرسی ہے لیکن شیخین نے اسے ہیں لیا۔

کھی۔ حضرت عرباض بن ساریہ ڈالٹو بتاتے ہیں کہ 'رسول انور منافیق کم کی صف والوں کے لیے تین مرتبہ اور دوسری والوں کے لیے تین مرتبہ اور دوسری والوں کے لیے تین مرتبہ خشش کی دعا فرماتے ہیں۔''

اں حدیث کی سند بالکل صحیح ہے کیونگہ شخین صحالی کے علاوہ دوسروں سے دوایت لینے پر اتفاق کیے ہوئے ہیں جیسے میں تابعین میں ایک ایک کے راوی بننے کا ذکر کر چکا ہوں۔

( ۱۹۱۸) حضرت عطاء بن الى رباح الثانية كم مطابق حضرت عبدالله بن زير الثانية في منبر پر كھڑے ہوكرلوگوں سے قرمایا تھا: "جبتم بیں سے كوئی شخص اس وقت مجد بین آئے جب لوگ ركوع بیں جا چکے ہوں تو تماز بیں شامل ہوتے ہی ركوع كی حالت بنا لے اور پھر قدم سے قدم ملاتے آ ہت آ ہت آ ہت گھ شتا ہوا صف میں شامل ہوجائے كيونكة ايسا كرناسنت ہے۔"

> حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ کواپیا کرتے دیکھا تھا۔ بیصدیث شخین کی شرط پر سحیح ہے تا ہم انھوں نے اسے اپنی کتا بوں میں شامل نہیں کیا۔



ﷺ حضرت قیس بن عباد رفایتخو بتاتے ہیں کہ عین اس وقت جب میں مسجد مدینہ میں پہلی صف میں کھڑا نماز پڑھا تھا تا

ر <u>عمدی</u> پیچیے سے ایک شخص نے مجھے زور دار طریقے سے تھینچ کرا لگ کر دیا اور خود دہاں کھڑا ہو گیا، مجھے اپنی نماز بھول گئ اور جب وہ نماز

پڑھ چکا تو دیکھنے پریتہ چلا کہ وہ تو حضرت ابی بن کعب رٹائٹنڈ تھے، فرمانے لگے۔اے تخص!اللہ تمہارا برانہ کرے، پیطریقہ نج کے محم مُثَالِثِینِ نظر سریم کے حال تا ہے۔ کھوٹا کی طرف درک کی تعریب کے ایک سریک کشمیر در اس میا اس ک

کریم مَثَاثِیَّاتِهُ سے ہم تک چلا آتا ہے۔ پھر قبلہ کی طرف منہ کر کے تین مرتبہ کہا: کعبہ کے پروردگار کی تنم :ہاروں والے ہلاک ہو چکے۔ پھر فر مایا:اللّٰہ کی تنم : مجھےان پرافسوس نہیں بلکہ ان چیزوں پر ہے جن کی وجہ سے بیگراہ ہو گئے۔ میں نے پوچھا کہان ہارول والوں سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ تو فر مایا: حکمران ''

یہ حدیث صحیح ہےادراہام بخاری کی شرط پر پوری اتر تی ہے کیونکہ انھوں نے اس کے راوی پوسف بن یعقو ب سدو تک کومانا ہے کیکن شیخین نے اسے لیانہیں۔

﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَى وَ اللَّهُ لَكَ مَطَابِقَ مِهُ لِي الرَّمِ مَثَالِقُهُ أَمْ نَعْرَمَايا: "جب امام الله اكبركها كرية تم بهى كهاكر اورجب وهسَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ كَهُوتَ مَ رَبُّنَا وَكُكُ الْحَمْدُ كَهُونَ "

یہ حدیث شیخین کی شرطوں پر سیحی کہلاتی ہے لیکن انھوں نے ان الفاظ کے ساتھ اسے نہیں لیا۔

اس میں ایک بیاری سنت کا پیۃ چلٹا ہے اوروہ یہ کہ مقتدی امام کے تکبیر کہنے تک کھڑار ہے،اس کے ہمراہ تکبیر نہ کہے۔ ﷺ حضرت حسن ڈالٹٹنڈ بتاتے ہیں کہ حضرت سمرہ بن جندب اور حضرت عمران بن حصین ڈاٹٹٹیکا کی آپس میں بحث جھڑگڑ

ر <u>المهمی</u> مستصرت من ری عزبتا ہے ہیں کہ مطرت مرہ بن جندب اور مطرت مران بن میں ری جہا کی اپل میں جٹ چھر کا جس میں حضرت مرہ بن جند چھر کا جس میں حضرت سرہ بن جند ہے دوو تنے یا جس میں حضرت سرہ بن جند ہے دوو تنے یا ہیں ، ایک اس وقت جب تنجیر کہی اور ایک اس وقت جب قراءت سے فارغ ہوکر رکوع میں گئے۔''

بی حدیث شیخین کی شرطوں پر پوری اتر تی ہے لیکن انھوں نے اسے ان الفاظ کے ساتھ نہیں لیا۔ انھوں نے مل کر حضرت عمارہ بن قعقاع کی بیرحدیث کی ہے جسے انھوں نے ابوز رعہ سے اور انھوں نے حضرت عمارہ بن قعقاع کی بیرحدیث کی ہے جسے انھوں نے ابوز رعہ سے اور انھوں نے حضرت ابوھر برہ ڈٹائٹنڈ سے لیا ہے کہ نج کریم مَلَائِیْنَائِیْم کَلَیمِر کہتے تو تکبیر اور تلاوت کے درمیان تھوڑی دربرک جاتے۔''

حضرت سمرہ کی حدیث کے بارے میں کسی کو بیروہم نہیں کرنا چاہیے کہ حضرت حسن نے ان سے حدیث نہیں سنی کیونکہ خواں سے اقت اس بھی

- 🕦 وونوں ہاتھوں کواس قندراو پر کرتے کہ کا نوں سے آگے نکل جاتے۔
  - 🕜 تلاوت کرنے کے بعد قبور کی دیر چپ چاپ کھڑے رہتے۔

الاستدرك باكم ﴾ مستدرك باكم الاستدراء باكم الاستدراء الكم

#### 

هُ حَفرت ابوهريه وَلَا لَعُنَّ بَاتِ بِين كه رسول انور مَنَا لَيُوَالَمُ جب دوسرى ركعت كے ليے الصّے تو ساتھ ہى الْحَمْدُ لِلّٰهِ دَبِّ الْعَلَمِيْنَ پِرْ هنا شروع كرديتي، چپ چاپ كھڑے نہ ہوتے ''

به مدیث شخین کی شرط پر مجمع ہے لیکن انھوں نے اسے بول نہیں لکھا۔

کھی حضرت ابوهریره دلائٹی بناتے ہیں کہ رسول اکرم مَلاَیْتَیَاؤُم نے فرمایا: ''جبتم اس وقفہ میں آؤجب ہم سجدے میں جا چکے ہوں تو تم بھی سجدے میں جا چکے ہوں تو تم بھی سجدے میں چلے جا وًاوراہے براخیال نہ کرولیکن جوا کیک رکعت پالے تو یقیناً پوری نماز کا تو اب حاصل کرے گا۔'' اس حدیث کی سندھیج ہے لیکن شیخین نے اسے نہیں لیا۔

یجیٰ بن ابی سلیمان راوی مصروالوں میں سے پختہ ہیں۔

حضرت انس بن ما لک رفیانی بتا تے ہیں کہ' رسول اکرم مَنَّانِیْ بَمَاز پوری کرنے ہیں ہاکا پھلکا طریقہ برتے تھے (جلد فارغ ہوجاتے) خود میں نے رسول اکرم مَنَّالِیْوَا کُم عَنَّالِیْوَا کُم مَنْ اللَّهِ کَم اتھ نماز پڑھی تو آپ سلام کہتے ہی اٹھ کھڑے ہوئے، پھرحضرت ابو بکر رفیانی کے ہمراہ پڑھی تو وہ بھی سلام کہتے ہی تیزی ہے اپنے مقام پر یوں کھڑے ہوجاتے جیبے گرم پھرسے اٹھے ہوں۔''

اس صدیث کے ایک راوی عبداللہ بن فروخ کے علاوہ باقی سب راوی ضیح بین کیونکہ شیخین نے اسے کسی خامی کی وجہ سے نہیں چھوڑا۔ یہ آیک اچھا طریقہ ہے جواس حدیث کے علاوہ اور کہیں نہیں جبکہ سیدہ ام سلمہ ڈالٹو کا کی حضرت ہند بنت جارث سے روایت کی ہوئی حدیث یوں ہے ۔ '' رسول اکرم مَاکُلٹُو اِلْمُ کے دور میں عورتوں کا طریقہ یہ تھا کہ آپ جب فرض نماز پڑھ لیتے تو کھڑی ہوجا تیں۔''

اسے امام بکاری نے لیا ہے۔

حضرت ابوحازم ڈالٹوئ حضرت ابوحازم ڈالٹوئ حضرت ہل بن سعد ڈالٹوئے کے بارے میں لکھتے ہیں: میں نے انھیں دیکھا کہ وہ اپی قوم کے نوجوانوں کو امام بناتے جو آپ کو نماز پڑھایا کرتے۔ اس پر میں نے کہا: آپ قو رسول اللہ منگا ہیں آپ مرتبہ والے اور ہونے والے پہلے مسلمانوں میں شامل ہیں تو پھر ان نوجوانوں کو آگے کیوں کرتے ہیں کہ آپ کو نماز پڑھا کمیں، آپ خود آگے ہوکر اپی قوم کو نماز کیوں نہیں پڑھا دیے ؟ انھوں نے فر مایا: رسول اکرم منگا ہیں تھا من ہوتا ہے، اگر وہ پورے طریقے سے پڑھائے تو اس اور میں نہیں کہ یہ بوجھ اٹھاؤں۔''

بیحدیث اما مسلم کی شرط پر میچے ہے لیکن انھوں نے اسے ان الفاظ کے ساتھ نہیں لیا۔

حضرت براء بن عازب والنفيَّة كهتم بين كدرسول اكرم مَثَاثِيَّة بم في مناه "مفل مناه واور





اليانه موكة وحذف كاولا ومفول كورميان آجائي ميس في يوجها أيارسول الله اليحذف كي اولا وكون بين ؟ فرمايا اليديمن كعلاقے ميں دينے ہيں جن كے بال چھوٹے اور نگ سياہ ہوتا ہے۔''

بیحدیث محیح ہے اور سیخین کی شرطوں پر پوری اترتی ہے تا ہم انھوں نے ان الفاظ کے ساتھ اسے ہیں لیا۔ ﴿ وَهِمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ كَارِسُولِ حبيب مَثَالِثَةِ إِنَّمْ نِهْ مَا إِنَّ مُمَازِكا بيرَسن ہے كَصْفَيْنِ سيرهي ہوں۔''

یہ حدیث سیحین کی شرطوں پر سیح ہے تا ہم دونوں حضرات نے اس کے الفاظ میہ لئے ہیں: ''مفوں کو برابر کرنا مکمل ثماز

کے کا بہتا ہے کہ اور اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا کا کہ کا کہ

فر ماتے لیکن دوسری کے لیے صرف ایک مرتبہ فرماتے ہیں۔''

اس حدیث کی سند ہر لحاظ سے مجھے ہے لیکن شیخین نے اسے اس لئے نہیں لیا کہ اس کے ایک راوی میں کمزوری ہے، میںاے پہلے بتا چکا ہوں۔

🐠 🕒 حضرت ابوهریره دلانتی کے مطابق رسول اکرم مَالْقَیْقِیم نے فرمایا:''جب (نماز کے لیے )تم میں سے کوئی اپنے گھر ے مجد کی طرف نکاتا ہے تو ایک قدم پر نیک کھی جاتی ہے جبکہ دوسرے پر ایک گناہ مٹادیا جاتا ہے۔''

پیرحدیث امام سلم کی شرط پر میچیج ہے کیونکہ انھوں نے حضرت اسود بن علاء کی میرحدیث لی ہو کی ہے جسے انھوں نے

حفرت ابوسلمہ کے ذریعے حفزت ابوهریرہ والنز سے کیا ہے کہ: اُکیٹو جُبادُ ایکن انھوں نے اسے بیں لیا۔

کرےاور پھرنماز کے لیے جائے ،اس میں اس کے لیے کوئی چیزر کاوٹ نہ بنے تو بایاں یاؤں جب بھی اٹھائے گا، وہ اس سے ایک

گناہ دور کردے گااور دایاں اٹھانے براس کے لیے ایک نیک کھی جاتی رہے گی اور پیلسلہ مجد میں جانے تک جاری رہے گا۔" اس حدیث کے رادی حضرت کثیر بن زیداورا اوعبدالله قراظ اللینو مدینہ کے رہنے والے ہیں اور آھیں سیچے راوی کے

طور برجانتے ہیں۔

بيرهديث محيح بيكن شيخين نے اسے بيل لياہے۔

😥 🥏 حضرت انس بن ما لک دلائلی فرماتے تھے ''مسنت طریقہ رہے کہ جب تم معجد میں جاؤ تو دایاں یاؤں پہلے اٹھاؤ اور

جب اس میں سے نکلوتو پہلے بایاں یاؤں نکالو۔''

یہ حدیث امام مسلم کی شرط پر بھیج ہے چنانچہ انھوں نے ابوطلحہ شداد بن سعید کوراوی کے طور پر لیا ہے تا ہم شیخین نے ب

حدیث ہیں گی۔



حضرت انس طالنگذ بتاتے ہیں کہ' نبی کریم مَثَالِیْ اَتُنْ صحابہ کونماز کے بارے میں زوردیتے تصاوراس بات ہے روک

دیاتھا کہ آپ کے نکلنے سے پہلے نکل آئیں۔"

به حدیث امام ملم کی شرط پر سیح قراریاتی ہے تاہم شیخین نے اسے ہیں لیا۔

حضرت عبدالحمیدین محمود دلالٹنئے بتاتے ہیں کہ میں حضرت انس طالٹنئے کے ساتھ نماز پڑھ رہاتھا کہاں دوران لوگوں نے ہمیں (بھیڑ کر کے ) دوستوں کے درمیان کر دیا،حضرت انس چیجیے ہٹ گئے اور جب ہم نے نماز پڑھ کی تو انھوں نے بتایا: رسولِ

ا كرم مَثَاثِيْنِهِ فَمْ كَ دور مِين ہم ايبا كرنے سے بچا كرتے تھے۔

و معزت قرہ رہائنڈ بتاتے ہیں کہ''ہمیں ستونوں کے درمیان کھڑا ہونے سے روک دیا گیا تھا بلکہ ( کھڑے ہوجائے

یر) وہاں سے زبردتی نکال دیاجا تا تھا۔''

(نمبرا ۹۰ ہمبر ۹۰۲) والی دونوں سندیں صحیح ہیں تا ہم شیخین نے اس بارے میں کوئی بھی حدیث نہیں لی۔

حضرت انس بن ما لک ڈکاٹٹٹو بڑاتے ہیں کہ رسولِ اکرم مَثَاثِیْوَائِم کی خواہش ہوا کرتی تھی کہ مہاجرین وانصار آپ ہے

مل کر پھینماز کے بارے میں لے لیں ''

بیر مدیث شیخین کی شرطول پر صحیح ہے تا ہم اسے انھوں نے نہیں لیا۔

<u> و تعرت ابومسعود انصاری ر النائزُ بتاتے ہیں کہ رسول اکرم مَثَاثِیْتِ اُم نے فرمایا: ''تم میں سے انھیں میرے ہاں آنا چاہیے</u> جونماز کے ہارے میں مجھ سے پھے کی کی لیں۔''



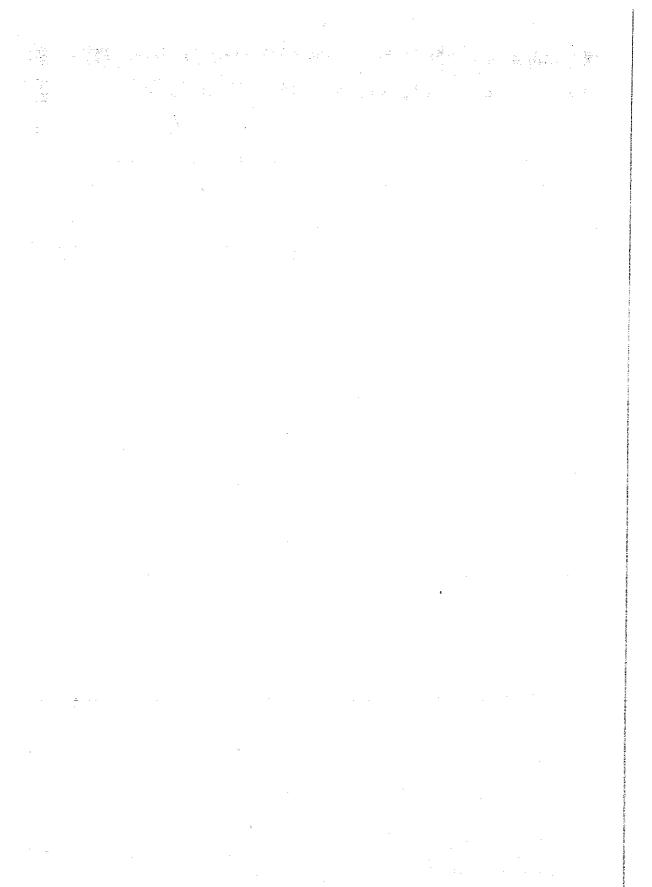



# بِسْمِ اللهِ الرَّحْلِنِ الرَّحِيْمِ بَابُ التَّامِيْنِ (آمِيْن كَهِناً)

حضرت بلال رُقَافِنُهُ بَناتِ ہیں که رسول اکرم مَلَا لَیْلَا مِن جھے سے فرمایا:'' مجھ سے پہلے آمین نہ کہا کرو۔'' بیحدیث شیخین کی شرطوں پر پوری انر تی ہے کیکن انھوں نے اسے نہیں لیا۔



ال حدیث کے ایک رادی ابوعثمان مخضر منهدی رفائق نے صحابہ کے پہلے طبقہ دالوں سے ملاقات کی تھی اور یہ بات
آمین کے سلسلے میں حضرت امام احمد بن عنبل رحمہ اللہ کے خلاف جاتی ہے کیونکہ حضرت ابوصالح کی حدیث ملتی ہے جے حضرت
ابوھریرہ رفائق نے نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم منا اللہ الفیالی نے فرمایا: ''جب امام و لا الضالین کے تو تم امین کہا کرو'' جبکہ مدینہ
والے فقہاء حضرات حضرت ابوھریرہ رفائق کی حدیث سامنے رکھے ہوئے ہیں جسے حضرت سعید اور ابوسلمہ نے روایت کیا ہے
درجہ امام امین کہا کر ہے تو تم بھی اس وقت کہو۔''

ور این عمر شاخیکا بتاتے ہیں کہ''رسول اکرم منگانگیاؤ کم نے فتح مکہ کے سال سجدہ کی آیت تلاوت فرما کی تو لوگوں میں سے زمین پرسوارا در سجدہ کرنے والوں نے سجدہ کیا اور پھرد کیھنے ہیں آیا کہ سوار شخص اپنے ہاتھ پر سجدہ کرر ہاتھا۔''

اس مدیث کی سندسی ہے کی سینے ہے لیکن شیخین نے اسے نہیں لیا کیونکہ بیر حفرات حضرت مصعب بن ثابت کونہیں لیتے اور نہ ہی ان پر کوئی اعتراض کیا ہے۔

حضرت ابن عباس نظافی است این عباس نظافی است بتایا که رسول اکرم کے ہاں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی نیار سول اللہ! آج دات میں نے گویا خواب والے شخص کی طرح دیکھا ہے کہ میں گویا ایک درخت کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ دہا ہوں، پھر مجھے معلوم ہوا کہ میں نے گویا سجدہ کی آیت تلاوت کی ہے تو میں نے سجدہ کی ااور میں نے ویکھا کہ میری طرح درخت بھی مجدہ کر رہا ہے پھر اسے میں نے مجدہ کی حالت میں یوں کہتے سنا کہ:''اے اللہ! اس (آیت) کی وجہ سے اپنے ہاں میرے لئے تو اب لکھ لے اور اسے اپنے پاس میرے نام سے محفوظ رکھ ، اس کی وجہ سے میرے گنا ہوں کا ہو جھا تاردے اور اسے میری طرف سے یوں قبول کر لے جیسے اپنے بندے نام سے محفوظ رکھ ، اس کی وجہ سے میرے گنا ہوں کا ہو جھا تاردے اور اسے میری طرف سے یوں قبول کر لے جیسے اپنے بندے





حضرت داؤ دعليه السلام سے کیا تھا۔''

حضرت ابن عباس ڈی کھنا بتاتے ہیں کہ ' پھر میں نے رسول الله مَالْیَا اِللَّمَ اَلَیْ اِللَّمَ اَلْیَا اِللَّمَ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللللْمُ الللللِّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُواللَّهُ اللللْمُواللَّهُ الللْمُولِي اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُولِي الللللِّهُ اللللْمُولِي اللللللْمُ الللللْمُولِي الللللْمُ الللللِي الللللْمُلِلْمُ الللِمُ اللللللْمُلْمُ الللللْمُلْمُولُولُولِ اللللْمُلْمُ الللللْمُ اللل

حضرت محمد بن بیزید بن حتیس و النفو بتاتے ہیں کہ حضرت حسن بن محمد بن عبیداللہ بن ابی بیزید و النفور مضان المبارک میں ہمیں مسجد حرام کے اندر نماز پڑھاتے تھے، اسی دوران سجدہ کی آیت تلاوت کر کے لمباسجدہ کرتے اور جب آپ سے اس بارے میں بوچھا گیا تو بتایا : مجھے ابن جرج نے بتایا کہ مجھے اس بارے میں تمھارے دا داعبیداللہ بن ابویزیدنے بتایا تھا۔

اس حدیث کے راوی مکہ کے محدثین ہیں جن میں سے کسی پراعتر اض نہیں ہوا اور یہی چیز بخاری کی شرط ہے لیکن شخین نے اسے نہیں لیا۔

یمی حدیث مُضرت وہیب نے حضرت خالدہے اور عبدالوهاب ثقفی نے بھی انہی ہے لے کر بتائی ہے اور پچھ اضافہ کیا ہے۔

حضرت وهيب كى حديث تو يول ہے:

سيده عائشه ظافيًا بناتى بين كدرسول اكرم مَثَلَّتُهُ فَرَ آن كَ جَدَّ مِين يون پُرْ ها كرتِ تَخْهِ: سُجَدُو جُهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَ بَصَرَهُ

ربی حفرت عبدالوباب کی حدیث تووه بول ہے:

سيده عائشه طُنْهُ ابْتَاتَى بِينَ كُهُ 'رسولِ اگرم مُنَانِيْهِ الْمُرات كُونْت قر آنى سجده كرت توبيه پڑھتے: سَجَدُوجُهِى لِلَّذِى حَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوْتِهِ فَتُبَارِكَ اللَّهُ ٱحْسَنُ الْحَالِقِيْنَ. بيعديث شِخين كى شرطول پرضج ہے ليكن انھول نے اسے نہيں ليا۔

 الاستدرك داكم ﴾ ﴿ مستدرك داكم ﴾

یے حدیث دونوں سندوں (۱۳،۹۱۲) کے ساتھ سیخین کی شرطوں پر پوری اتر تی ہے تاہم اسے انھوں نے نہیں لیا بلکہ دونوں ہی نے حضرت شعبہ کی حدیث لی ہے جے انھوں نے حضرت ابواسحاق سے انھوں نے حضرت اسود سے اور انھوں نے حضرت عبداللہ سے لیا ہے کہ '' نبی کریم مُناالیّنیاؤ ہم نے سورہ النجم کی تلاوت فرمائی ،اور پھراسی طرح کی حدیث کھی۔ان میں ہے کوئی حدیث بھی دوسری کے مقابلے میں نہیں ہے کیونکہ میں قیس بن رہیج کے علاوہ ایسا کوئی شخص نہیں جاتا جس نے سورہ النجم ذکر کرنے میں حضرت شعبہ کی بیروی کی ہواور جہاں تک اجتہاد کا تعلق ہے تو وہ دونوں حدیثوں کو سیح قرار دیتا ہے۔واللہ اعلم ،انھوں نے عبداللہ بن لہیعہ کی سندسے بیروایت کھی ہے کہ ''سورہ جمیں دو جدے موجود ہیں۔''

الله معرت عقبہ بن عامر طالعت کے مطابق رسول اکرم مُثَاثِقَةً نے مایا '' سورہ کچ کو بیمر تبہ حاصل ہے کہ اس میں سجدہ کی دوآ بیتیں ہیں چانہ ہوا ہوا ، دوا سے نہ پڑھے'' کی دوآ بیتیں ہیں چنانچہ جوانھیں کرنانہیں چا ہتا ، دوا سے نہ پڑھے''

(10) حضرت ابن عمر ڈگانٹھنا کے مطابق'' نبی کریم مَثَانْیْقِائِمْ نے ظہر کی نماز پڑھی تو ہم سوچ رہے تھے کہ آپ نے سور ہُ تنزیل السجدہ پڑھی ہے۔''

بیحدیث شیخین کی شرطوں پر سیح ہے لیکن انھوں نے اسٹے ہیں لیا۔اس میں ایک بہتر سنت کا ذکر ہے کہ امام نے پست آواز سے پڑھی جانے والی نماز میں ویسے ہی سجدہ کیا جیسے اونچی آواز سے پڑھی جانے والی نماز میں کرنا تھا۔''

سیدہ عائشہ ڈلائٹجا بتاتی ہیں کہ' رسول اکرم مَالیّتی ہی کہ رات میرے ہاں طہرے تو دیکھا کہ آپ وہاں نہیں تھے، مجھے خیال آیا کہ آپ اپنی کے ہوں کے چنا نچہ میں نے تلاش کی تو آپ عجدہ میں گئے ہوئے تھے، میں نے اپنا ہاتھ آپ پردکھا تو سنا: آپ یوں عن کر ہے تھے: ''میری چھی ہوئی اور ظاہری ،سب کوتا ہیاں (بفرض محال) بخش دے۔''
میری میں میں میں کے جاور شیخین کی شرطوں پر یوری اثر تی ہے تا ہم انھوں نے اسے شامل نہیں کیا۔

(12) حضرت ابن عمر مُثِلَّةُ مَن بتاتے ہیں کہ ہم رسولِ اکرم مَثَلِقَیْقِهُم کے ہاں بیٹھے تھے، آپ نے قر آن پڑھنا شروع کیا، اس دوان جب بھی بحدہ کی آیت پڑھتے ، بحدہ کرتے اور ساتھ ہی ہم بھی کرتے جاتے۔''

یہ حدیث سیخین کی شرطوں رہیجے ہے تا ہم انھوں نے اسے شامل نہیں فر مایا۔ نماز سے باہر دہتے ہوئے رسول الله مَاليَّيْوَائِلْم کے ساتھ صحابہ کا مجدہ بہترین سنت تھی۔

الملک حضرت علی بن ابوطالب رفائع بناتے ہیں کہ بدر کی جنگ شروع ہوئی تو میں نے لڑائی میں تھوڑا سا حصہ لیا اور پھر جلدی سے رسول اکرم مَنْ النَّقِیَةِ کَمُ کُودِ کِیضَة آیا کہ آپ کیا کر رہے ہیں چنانچہ بینچنے پرمعلوم ہوا کہ آپ بجدہ میں یا حَیُّ یافیُومُ پڑھتے جارہے ہیں اس سے زیادہ نہیں پڑھتے ، میں لڑائی کے لیے واپس چلا گیا، واپس آیا تو دیکھا کہ آپ بجدے میں ہیں اور وہی کہہ رہے ہیں ، میں پھر چلا گیا اور واپس آیا تو سجدہ میں آپ وہی پھھ کہدرہے تھا ور پھر فتح حاصل ہونے تک آپ بہی پڑھتے رہے۔''





## اں حدیث کی سندھیج ہے، شیخین نے اسے نہیں لیا۔ اس سند میں اعتر اص کی گنجائش نہیں۔

الله عبد الرحمان بن عوف و النفيز بناتے ہیں کہ میں مسجد میں گیا تورسول الله منا الله من الله منا الله م بیجھے ہولیالیکن آپ کی توجہ نہتی ، آپ مجوروں کے باغ میں تشریف لے گئے اور قبلہ کی طرف منہ کر کے سجدہ کیا، سجدہ لمباتھا اور میں آپ کے پیچھے تھا۔ مجھے بول لگا کہ اللہ نے آپ کوفوت کردیا ہے، میں چل کر آپ کے قریب ہوااور سر جھکا کر آپ کے چہرے کی طرف دیکھا، اتنے میں آپ نے سرانوراٹھایا اور پوچھاا ہے عبدالرحمٰن! کیابات ہے؟ میں نے عرض کی کہ یارسول اللہ! جب

آپ نے مجدہ کولمبا کیا تو مجھے یوں لگا جیسے آپ فوت ہو گئے ہیں۔ لہذا میں دیکھنے آیا ہوں۔

اس پرآپ نے فرمایا: میں جب باغ میں آیا تو حضرت جبر مل علیه السلام کودیکھااور کہا: میں آپ کوخوش کی بات بتار ہا ہوں کہ جوآپ پرسلام پڑھے گا، میں بھی اس پر پڑھوں گا اور جوآپ پر درود پڑھے گا، میں بھی اس پر پڑھوں گا۔''

ب حدیث شخین کی شرطول پر بوری اترتی ہے کیکن دونوں حضرات نے اسے نہیں لیا۔ میرے نز دیک محدہ تلاوت میں اس سے زیادہ سیجی روایت ٹہیں ملتی ۔اس کے بعد میں حضرت بکار بن عبدالعزیز بن ابی بکرہ کی حدیث ذکر کروں گا۔

🖅 🔻 حضرت عمرو بن عاص ر النفيظ بتاتے ہیں که ' رسول الله مَاليَّيْ الله عَالَيْتِي أَلِمُ نَا مِنْ مِينَ عِلْمُ وَاللهُ عَلَيْ اللهُ عَالَيْتِي اللهُ عَالَيْتِي اللهُ عَالَيْتِي اللهُ عَالَيْتِي اللهُ عَالَيْتِي اللهُ عَالَيْتِي اللهُ عَلَيْتِي اللهُ عَلِيْتِي اللهُ عَلَيْتِي اللهُ عَلِيْتِي اللهُ عَلَيْتِي اللهُ عَلَيْتِي اللهُ عَلَيْتِي اللهُ عَلِي اللهُ عَلَيْتِي اللهُ عَلَيْتِ اللهُ عَلَيْلِي اللهُ عَلَيْتِي اللهُ اللهُ عَلَيْتِي اللهُ عَلَيْتِي اللهُ عَلَيْتِي اللهُ عَلَيْتِي الللهُ عَلَيْتِي اللهُ عَلَيْتِ الللهُ عَلَيْتِي اللّهُ عَلَيْتِي الللهُ عَلَيْتِي اللّهُ عَلَيْتِ اللّهُ عَلَيْتِ اللّهُ عَلَيْتِ الللهُ عَلَيْتِ اللّهُ عَلَيْتِ عَلَيْتِ الللّهُ عَلَيْتِ اللّهُ عَلَيْتِ اللّهُ عَلْمَ عَلَيْتِ عَلَيْتِ اللّهُ عَلَيْتِ الللللْمُعِلِّي الللّهُ عَلْمُ عَلَيْتِ عِلْمُ عَلَيْتِ الللّهُ عَلَيْتِ اللّهُ عَلَيْتِ الْمُعِلِّيِ عَلْمِ عَلَيْتِ عَلِي عَلْمِ عَلَيْتِ عَلَيْتِ عَلِيْتِ عَلَيْتِ عَلَيْتِ عَلِي عَلَيْتِ عَلَيْتِ عَلَيْتِ عَلِي عَلَيْتِ عَلَيْتِ عَلَيْتِ عَلِي عَلَيْتِ عَلَيْتِ عَلِي عَلَيْتِ عَلِي عَلَيْتِ عَلِي عَلَيْتِ عَلَيْتِ عَلِي عَلَيْتِ عَلِي عَلِي عَ سوره مفضل میں اور دوسور ہی تھے''

اس مدیث کے راوی مصر کے محدثین ہیں جن میں ہے اکثر کوامام بخاری نے لیا ہے، قرآن کے تجدیے بتانے میں اس سے زیادہ کمل کوئی حدیث نہیں ہے تا ہم شیخین نے اسے نہیں کیا۔

🗊 💎 حضرت ابوهریرہ زن تھڈ بتاتے ہیں کہ''رسول اکرم مَثَاثِیْتَ آئِم جب سورہ فاتحہ پڑھ چیکتو بلندآ واز سے امین کہی۔''

یہ حدیث سیخین کی شرطوں پر سیح شار ہوتی ہے گر انھوں نے اسے ان الفاظ کے ساتھ شامل نہیں کیا البتہ امام اور مقتریوں کے امین کہنے پر دونوں کا انفاق ہے خواہ امام اسے چھیا کر کھے۔

امام احمد بن حنبل مُحيَّنَيْهِ الل حديث لوگول كي جماعت ميں بيربات ليتے نظرآتے ہيں كەمقىديوں كى طرف سے امين کہناال مدیث سے ثابت ہے:

" جبامام و لا الصّالين كا المين كهاكرون "

🗺 🔻 حضرت سعید بن حارث رٹالٹیئز بتاتے ہیں کہ حضرت ابوھر پرہ رٹالٹیئز بیار ہوئے (یا کہا کہ غائب ہوئے) تو حضرت ابو سعيدخدري وَكُالْتُونُونِ فِي مِمانِ مِن مُمازِ شروع كري ركوع كرت وقت، سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ حَمِدةَ كَتِ ، سجد ب اٹھاتے ، تجدہ کر کے، پھرسراٹھاتے اور دونوں رکعتوں ہے اٹھتے وقت بلندآ واز سے تکبیر کھی اور یونہی نماز پوری کی جس پر آپ ے پوچھا گیا کہ لوگ آپ کی نماز پر اختلاف کردہے ہیں چنانچہ آپ نے آگے بڑھ کرمنبر پر چڑھ کرفر مایا: اے لوگو! مجھاس بات



کی پرواہ نہیں کہ تمھاری نماز صحیح ہوئی ہے یانہیں ، میں نے تورسول الله مَانَّاتِیَّاتِیَّا اُکُو یوں نماز پڑھتے ویکھا تھا۔

بیر حدیث شیخین کی شرطوں پرضیح اترتی ہے لیکن انھوں نے اسے ایسے طور پر ذکر نہیں کیا بلکہ دونوں حضرات حضرت غیلان بن جربر کی روایت لائے ہیں جسے انھوں نے حضرت مطرف سے لیا اور انھوں نے مخضر طور پراسے حضرت عمران بن حمین سے لیا اور انھوں نے مخضر طور پراسے حضرت عمران بن حمین سے لیا جبکہ اسکیا مام بخاری نے حضرت ابن عباس ڈیا گؤٹا سے کہا کہ میں نے بطیاء میں ایک احمی شخص کے بیچھے نماز پڑھی جس نے باکیس تکبیریں کہددی تھیں' (الحدیث)

حضرت عبداللد و الله و

خالد و النفوذي حديث پر ہے جسے انھوں نے حضرت مصعب کے والد سعيد سے ليا ہے که 'نہم ہاتھوں کو بندر کھتے تھے پھر ہميں گھٹوں کوتھا منے کا حکم ملا۔''

صفرت سالم بن براد رفائق بتاتے ہیں کہ ہم حضرت عقبہ بن عمر اور ابومسعود کے پاس گئے اور کہا کہ ہمیں رسولِ اکرم مثل القوائِم کی نماز کا طریقہ بتا ہے چنانچہ ہمارے سامنے وہ مجد میں کھڑے ہو گئے اور تکبیر کہی، رکوع کیا تو تکبیر کہی وونوں ہمشان کا طریقہ بتا ہے چنانچہ ہمارے سامنے وہ مجد میں کھڑے ہو گئے اور تکبیر کہی، رکوع کیا تو تکبیر کہی وونوں ہمشان کے شخص اور انگلیان ان سے نیچا تاریں، پھر کہدیاں باہر کی طرف نکالیں اور فر مایا: ہم نے رسول اکرم مثل پینہ ہم کے رسول اکرم مثل پینہ ہم کے رسول اکرم مثل پینہ ہم کے در کھاتھا۔''

بیصدیت سیخے سندر کھتی ہے اور اس میں بیارے الفاظ ہیں بیشخین نے اسٹہیں لیا کیونکہ وہ عطاء بن سائب ہے گریز کرتے ہیں تا ہم میں نے عباس بن محمد دوری سے سنا، کہتے تھے کہ میں نے کیجی بن معین سے حضرت عطاء بن سائب کے بارے میں پوچھا تو انھوں نے کہا تھا کہ وہ پختہ راوی ہیں۔

عفرت عقب بن عام جهن التأثيث بتات بين كه جب آيت فكسيِّ بالسّم رَبِّكَ الْعَظِيْمِ الرَى تورسولِ آكرم مَالَيْنَيَةُ أَمَّ في فرمايا: كما سے اسے ركوع ميں پڑھا كرو''



سجدے میں پڑھا کرو۔''

یہ حدیث جازی ہے اوراس کی سندو جے ہے، شخین، موئی بن ابوب قاضی کے بچا ایاس بن عامر کو چھوڑ کراس کے سارے راویوں سے حدیث لیتے ہیں، اس کی سندورست ہے لیکن شخین نے اسے اس انداز میں نہیں لیا بلکہ وہ دونوں ہی حضرت اعمش کی حدیث لیتے ہیں جے انھوں نے سعید بن عبیدہ سے، انھوں نے صلہ بن زفر سے اور انھوں نے حضرت حذیفہ ڈاٹھنڈ سے سنا کہ: '' نبی کریم مُناٹیٹھنڈ کا سپنے رکوع میں سُنہ کون ربّی الْعَظِیم پڑھا کرتے تھے۔'' انھوں نے حضرت رفاعہ بن رافع زرتی ڈاٹھنڈ تاتے ہیں کہ ایک ون ہم رسول الله مُناٹیٹھنڈ کی کہم راہ نماز پڑھور ہے تھے چنا نچہ جب انھوں نے رکوع سے سراٹھایا تو کہا: سموع اللّٰه لِمُن حمولہ ایک شخص نے کہار بینا و لکف الْحَمَّدُ حَمَّدًا کُوٹِیرًا طَیّبًا مُبَار کُافِیْہِ جَبِ جَنِی کہا ہوں کہ بن ان انہوں الله ایس تھا، اس پرآپ نے فر مایا جن کہار ہوں کہ بن سے پھوزیا دہ فرشے تیزی دکھارہے ہیں کہان بولا تھا؟ ایک آدی بولا: یارسول الله! میں تھا، اس پرآپ نے فر مایا میں سے پھوزیا دہ فرشے تیزی دکھارہے ہیں کہان میں سے (اس کا اجر) کون پہلے لکھے۔''

یہ ٹینوں کی سیح حدیث ہے لیکن شخین نے اسے نہیں لیا۔

## دعائے قنوت کی ابتداء 🕯

وق مخرت ابن عباس و الفي ابتاتے بین که رسول آکرم مُثَالِیَّةِ آئے ہرنماز کے بعد مسلسل آیک مہینہ تک ظہر، عصر، مغرب عشاء اور سے کی نماز میں دعائے توت پڑھی اور یہ آس وقت جب سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ کہد لیتے ، دوسری رکعت پڑھی توالا میں بنوسلیم کے قبیل رطل ، ذکوان اور عصبہ کے خلاف دعافر ماتے ، پھیلے لوگ امین کہتے کیونکہ آپ نے آھیں اسلام کی طرف بلایا تھ توانھوں نے اپنیوں کوئل کر دیا تھا۔''
تو انھوں نے اپنیوں کوئل کر دیا تھا۔''

حضرت عکرمہ کہتے ہیں: یہاں سے تنوت شروع ہو کی تھی۔

بیصدیث امام بخاری کی شرط پر پوری اثرتی ہے لیکن انھوں نے اسے ان الفاظ کے ساتھ نہیں لیا۔

سیوریسه ۱۹۰۷ مران کر در پیچون مین است و دونون با تصد دونون کشنون کی طرف لیجا کرفر ما یا که نبی کریم مثل تیجات رون کها کرتے تھے۔'' دون کها کرتے تھے۔''

یہ حدیث امام سلم کی شرط پرچھے ہے لیکن شیخین نے اسے نہیں لیا،اس کے مقابلے میں حضرت انس اور واکل بن ججر کا لمرف سے حدیث ملتی ہے۔

ﷺ حضرت انس ڈالٹنٹ بتاتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مَثَالِیَّائِیَّا کُود یکھا تو اُٹھوں نے تکبیر کہدکر انگوٹھوں کو دونوں کا نوا کے برابر کیا، پھر رکوع کیا تو سارے جوڑا پنی اپنی جگہ پر ہوگئے اور پھر تکبیر کہتے ہوئے بنچے جھکے تو آپ کے گھٹے ہاتھوں سے آگ



بر هے ہوئے تھے۔"

بیسند حضرات شخین کی شرطوں پر پوری اتر تی ہے، مجھے اس میں کوئی خامی نظر نہیں آئی لیکن انھوں نے اسے نہیں لیا۔ رہی حدیث وائل بن حجر تو وہ یوں ہیں:

اور عظرت وائل بن جمر رفحائفة بتاتے ہیں که' رسول اکرم مَثَاثِیْوَائِم جب بجدہ کرتے تو تھٹے ہاتھوں سے پہلے رکھتے اور جب ہاتھاتے تا میں ایک اٹھاتے۔'' جب ہاتھ اٹھاتے تو تھٹنوں سے پہلے اٹھاتے۔''

امام سلم فے شریک اور عاصم بن کلیب سے روایت کی ہے۔ کوئی وہم کرسکتا ہے کہ تھے سندوائی عدیث کا مقابلہ صحیح سند والی کوئی دوسری حدیث نہیں کرسکتی تو ایسے مخص کو صحیح مسلم میں غور کرنا جاہیے، وہ اس قسم کی اتنی حدیثیں و کیھے گا کہ اکتا جائے گا، رہی اس میں تبدیلی (ایک کی جگد دوسری حدیث) تو بید حضرت ابن عمر ڈاٹھٹا کی حدیث میں نظر آتی ہے کیونکہ اس میں صحاب اور تا بعین کی بہت میں روایات مل جاتی ہیں۔

بیحدیث شخین کی شرطوں پر سیجے ہے لیکن انھوں نے اسے نہیں لیا بلکہ دونوں نے حصرت محمد بن ابراہیم کی حدیث لانے پرانفاق کیا ہے جے انھوں نے عامر بن سعد سے اور انھوں نے حضرت عباس عبدالمطلب ڈاٹھ کھا سے لیا ہے کہ انھوں نے رسول اکرم مَنا ٹیٹیٹیٹم کوفر ماتے سنا کہ: ' بندہ جب سجدہ کررہا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ جسم کی سات بڈیاں بھی سجدہ کررہا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ جسم کی سات بڈیاں بھی سجدہ کررہے ہوتے ہیں۔' الحدیث

کے اس گوشت کولگاتے جوانگوشوں کی جڑوں میں ہونے ہیں کہ' رسول اکرم مَالْتُنْکُونِیَا ہم مِنْلِیْکُونِیَا ہم مِنْلِیْکُونِیَا ہم مِنْلِیْکُونِیَا ہم مِنْلِیْکُونِیَا ہم مِنْلِیْکُونِیِ ہم ہمیں ہوتا ہے۔''( پنجانی میں اسے گئی کہتے ہیں )

بیحدیث شیخین کی شرط پر سی ہے کی انھوں نے اسے ہیں لیا۔

هن مخرت عبیداللہ کے والد حضرت عبداللہ بن اقوم کہتے ہیں کہ وہ نمرہ کے مقام پر کھلی جگہ میں اپنے والد کے ساتھ تھ، یکا یک ویکھا تورسول اللہ مثالی تا اور آپ جب بھی جدے میں جاتے، میں آپ کی بغلوں کی سفیدی ویکھا۔'' پیصدیث اس اصول پر سی ہے جے میں بیان کر چکا ہوں کہ اسلیے راوی ہیں جو اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں۔ سخرت واکل والنفیز بتاتے ہیں کہ رسول اکرم مثالی تھی تھے جب جدہ میں جاتے تو انگلیاں ملا لیتے۔''

بيحديث المسلم كى شرط پر پورى اترتى كى كىن شخين في است بين ليا

حضرت ابن عمر فَا أَنْهُنَا بَنات بين كدر ولِ اكرم مَنَا يُنْفِينَا فِي فِي مايا فَالْهِ وَاللهِ وَوَلو



ہتھیلیوں کاسہارالو، انھیں باز دوں سے الگ رکھو کیونکہ جبتم ایبا کرد گےتو تمھارا ہرعضوتمھارے ساتھ بحدہ کرتا ہوگا۔''

امام بخاری نے اس حدیث کے راوی آ دم بن علی بکری سے روایت لی ہے جبکہ امام مسلم نے محمد بن اسحاق سے ہے۔ بیروریث میچے ہے لیکن سیخین نے اسے نہیں لیا۔

R rr.

🕬 🏽 حضرت براء بن عازب دلانغنَّ بتاتے ہیں که" رسولِ اکرم مَثَاثِیَّاتِهٔ نماز پڑھتے تو (امام بوزکر یاعنبری کی وضاحت۔

مطابق) باز دوک کورکوع اور مجدے میں باہر نکالتے۔''

یہ حدیث سیخین کی شرطوں پر پوری اتر تی ہے لیکن انھوں نے اسے نہیں لیا۔ بدان حدیثوں میں شامل ہے جنھیں نع بن همیل ہی نے روایت کیا ہے۔

اس حدیث کوز ہیر بن معاویہ نے ابی اسحاق ہے انھوں نے اربد متیمی ہے، انھوں نے براء سے اور انھوں ۔

حضرت ابن عباس خافظها سے لیاہے۔

حضرت ابواسحاق والفؤد حضرت تميمي سے حدیث ليتے ہیں جو حضرت ابن عباس کی تفسیر لیتے ہیں، و وہتاتے ہیں کہ ا نبی کریم مَثَاثِینِهِ ہم کی پچیلی طرف ہے آیا تو رسول اکرم مَثَاثِیْهِ اُم کے بغلوں کی سفیدی دیکھی کیونکہ آپ نے باز و باہر نکالے ہو

تصاور ہاتھوں کو کھولا ہوا تھا۔''

حضرت ابوهريره وظائفيُّز بتاتے ہيں كه 'رسول اكرم مَا لَيْتِهِ الْمُسجدے ميں جاتے تو آپ كے بغلوں كى سفيدى دكھا كى ديتى یہ صدیث شیخین کی شرطوں پر پوری اتر تی ہے کیکن انھوں نے اسے لیانہیں البتہ ابن عیبینہ نے اسے روایت ک

عبدالواحدني اس ميں اختلاف كيا۔

سيده ميمونه طالفينا بناتي بين كه رسول اكرم مَا لَيْنَوْ أَنْ تَعِده مِين جاتْ توجانورا ٓ بِ كِسامنے سے گزرنا جا ہتا، گزرجا تا۔'' حضرت عمروه بن زبير و التُعَوَّكِتِ بين كه سيده عائشه وله الله الله عن الله على الله مثل الله مثل التيوار المول الله المول الله مثل التيوار المول الله المول المول المول الله المول الم

آپ بستر پرمیرے ساتھ تھے پھر دیکھا کہ آپ تحدہ کررہے تھے، دونوں ایڑیاں آپس میں ملائی ہوئی تھیں اور انگلیوں کے کنار قبله كاطرف كيه موسئ تق، ميس فسناتو آپيول يرهدم تقيد

اعُونُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِعَفُوكَ مِنْ عُقُوبُتِكَ وَبِكَ مِنْكَ أَثْنِي عَلَيْكَ لَا اَبَلُغُ كُلَّ مَافِيْكَ.

پیرنماز سے فارغ ہو کر فرمایا: اے عائشہ! تحقیقتمهارے شیطان نے دہم ڈالا ہے۔ میں نے عرض کیا: کیا آر شیطان نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا: شیطان ہرایک پر مقرر ہے، میں نے عرض کی: یارسول اللہ! آپ پر؟ فرمایا: میرا بھی ہے

الله في مجھاس برقابود یا ہے تو وہ اسلام لے آیا ہے ' (فرمانبرداری کرتا ہے)

بیصدیث سیخین کی شرط پرسی ہے کیکن انھوں نے اس کے بیالفاظ تبیں لئے۔

میں ایسا کوئی شخص نہیں جانتا جس نے اس حدیث کےعلاوہ دونوں ایڑیوں کو ملانے کا ذکر کیا ہو۔

حفرت عبدالرحن بن مبل واللفي بتات بين كدرسول اكرم مَلَا لينيا أن الله الله الله عن فرمايا ب كدكة على طرح زمین پر ماتھاوغیرہ نارے، درندوں کی طرح بیٹھے اور اونٹ کی طرح ایک جگہ کو مقرر کرر کھے۔''

میر صحیح ہے لیکن اسے سیحین نے نہیں لیا کیونکہ جیسے میں پہلے بیان کر چکا ہوں، بیروریث صحابی سے ایک ہی راوی نے روأیت کی ہے۔

ም 🏖 حضرت ابوهریرہ رفائقۂ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ مَالیّٰتِیاہُم ہے صحابہ نے سجدہ کی شکل کے بارے میں شکایت کہ وہ جب علىحده ہوں تو كيا كريں،آپ نے فر ما يا كە گھٹنوں كاسہارا لے ليا كرو ـ

حضرت ابن عجلان کہتے ہیں: اس کی صورت رہے کہ ایسے وقت میں دونوں کہنیاں دونوں گھٹنوں پرر کھلے جب لمبا تحیدہ کرے اور دعا کرے۔

بيعديث امام سلم كى شرط پر تيمج ہے ليكن تينجين نے اسے نہيں ليا۔

تعفرت ابوقادہ رہ اللہ کے مطابق رسول اکرم مظالی آئے نے فرمایا 'مسب سے براچوروہ ہوتا ہے جونماز کی چوری کرتا ہے۔ صحابہ نے بوچھا: یارسول اللہ! نمازی چوری کیسے کرسکتا ہے؟ فرمایا: وہ رکوع پورانہ کرے اور نہ ہی پورے طریقے سے مجدہ کرے۔'' بیر مدیث سیخین کی شرط پر پوری اترتی ہے تاہم افعول نے اسے لیانہیں۔ میرے زوریک اس کی وجہ وہ اختلاف ہے جواوزاعی کے کا تب اور ولید بن مسلم میں تھا۔

حضرت ابوهريره واللغيُّ ك مطابق رسول اكرم مَا اليُّواتِ في في مايا: "سب سے براوہ چور ہوتا ہے جونماز كي چوري كرے صحابہ نے یو چھانیار سول اللہ! وہ اپنی نماز کی چوری کیسے کرتا ہے؟ فرمایا: وہ اس کارکوع اور مجدہ پوڑے طریقے ہے نہ کرے۔' دونوں حدیثوں کی سندیں سیج ہیں لیکن شیخین نے اسے نہیں لیا۔

حضرت ابن عمر وللغَهُ ابتاتے ہیں کہ 'نی کریم مَلَا لِیْنَا اللہ نے نماز میں اس بات سے منع فرمایا ہے کہ اپنے یا کیں ہاتھ پر تكييلگائے۔''چبكہ حضرت اسحاق كى روايت ميں يوں ہے:'' آ دمی اپنی نماز ميں دونوں ہاتھوں پر بھروسہ كرے۔'' بيعديث يتخين كي شرط رسيح بيكن الهول في المبيل ليا

حضرت عبدالله طالفي بتات بين: "مماز مين سنت طريقه سيه كيشهدكو چهيا كرياهے." به حدیث شخین کی شرطول برسی ہے کیکن انھوں نے اسے نہیں لیا۔

سيده عائشه ظائمًا فرماتي بين كدو لا تُجهَرُ بِصَلُوتِكَ وَلا تُحَافِتُ بِهَاكَا فرمان تشهدك بارے من آيا ہے۔

حضرت فضالہ بن عبیدانصاری رہالٹیئ بتاتے ہیں کہ رسول اکرم مَنافیقیا ہم نے ایک آ دمی کو دیکھا جس نے نماز پڑھی تو









الله کی حدوثناء نه کی ، نه اس کی بزرگی بیان کی اور نه ہی نبی کریم عَلَّاتِیْوَتِمْ پر درود پڑھااور نماز کممل کرلی۔ اس پررسول اکرم مَثَاتِیْتَوَتِمْ اللّٰهِ کی حدوثناء نہ کی بزرگی بیان کی اور نه ہی ایکٹیوییْز کم

Krr 🎇

فرمایا: اس نے جلدی کی ہے چنانچیاہے بلایا، پھراس کے ساتھ دوسروں کو بھی سمجھایا کہتم میں سے جب بھی کوئی نماز پڑھے تو

ربیدی میرو شاء کرے، اس کی تعریف کرے اور پھر نبی کریم مثالی آتا کی پردرود پڑھے اور اس کے بعد جوچاہے، دعا کرے۔'' اپنے رب کی حمد و ثناء کرے، اس کی تعریف کرے اور پھر نبی کریم مثالی آتا کی پردرود پڑھے اور اس کے بعد جوچاہے، دعا

يه مديث امام ملم كي شرط پر ي بيكن شخين في است بين ليا-

کی سیدہ عائشہ صدیقہ ڈٹاٹٹا بتاتی ہیں کہ نبی کریم مُناٹٹیٹٹلم نماز میں چیرہ کے سامنے ایک بارسلام کہتے اور تھوڑا ساج دہنی طرف رکھتے۔''

یہ حدیث شیخین کی شرطوں رضیح ہے لیکن دونوں حضرات نے اسے نہیں لیا۔

وه (نمازمیں) ایک مرتبه سلام کهتی تھیں۔'' وہ (نمازمیں) ایک مرتبه سلام کہتی تھیں۔''

حضرت عمروبن سلمهاور حضرت زهيربن محمد كي روايت لينے پشيخين كا اتفاق ہے۔

) حضرت ابوهريره وللفي كم مطابق رسول الله مكالينية أم فرمايا: " مختصر سلام كهناسنت ب- "

ریر دریت صحیح ہےاورامام سلم کی شرط پر پوری اثر تی ہے چنانچہ انھوں نے کتاب میں دوجگہان کی روایت لی ہے سرچہ میں مسلم کی شرط پر پوری اثر تی ہے جانچہ انھوں نے کتاب میں دوجگہان کی روایت لی ہے

عبدالله بن مبارک نے اس حدیث کوامام اوز اعلی کی طرف سے موقوف ککھا ہے۔

الثني مضرت ابوهريره والثنية فرماتے ہيں كه: ' دمختصرسلام كہناسنت ہے۔''

میں نے ابوز کر باعبری سے پو چھا تو انھوں نے ابوعبداللہ بونجی کی طرف سے'' حذف السلام'' کے بارے میں بتا وہ یوں ہوتا ہے۔'' تم سلام کولمبانہ کر واورا سے مختصر کر دو۔''

وها معزت ابوبكره والنيخ بتاتے بين كه "نبى كريم مَثَالِيَّةِ مَازك بعد سيدعا پرُ هاكرتے:

اَللَّهُمُّ إِنَّى اَعُودُ لِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ."

میں میں مسلم کی شرط پر چیچ ہے کیونکہ انھوں نے اس کی پوری سند لی ہے کہ '' آگے چل کرایک فتنہ کھڑ اہو گ

میں بیٹھ جانے والا، کھڑ اہونے والے سے اچھار ہے گا۔''

حضرت زید کہتے ہیں کہ اس دوران انصار ہیں سے ایک شخص خواب میں آیا تو اس سے پوچھا گیا: کیا اکرم مَثَلَّ اَلْتُهِمْ نِے تَسْمِیں عَلَم دیا تھا کہ ہرنماز کے بعداتی اتنی مرتبہ سبحن الله پڑھو؟ اس نے کہا کہ ہال، فرمایا: اسے پجیس کردواوراس میں کا إللهٔ إلّا الله بھی ملالو۔



صح ہوئی تو نبی کریم مظافیۃ ہم کی خدمت میں حاضر ہو کراضیں بتایا جس پرآپ نے فرمایا ''یونہی کرلو'' اس حدیث کی سندھچے ہے لیکن شیخین نے اسے ان الفاظ کے ساتھ نہیں لیا بلکہ انھوں نے ل کر حضرت ہی آیک جگہ کو کی حدیث لی ہے جسے انھوں نے حضرت ابوصالے سے لیااور انھوں نے حضرت ابوھریرہ ڈٹاٹٹوئٹ سے لیا ''الل وثور (مالدار) اجرلے گئے۔'' اس میں خواب کا ذکر نہیں اور تہ ہی بیزیا دتی موجود ہے۔''

صرت عقبہ بن عامر رُکانُمُونُہ بتاتے ہیں کہ رسول اکرم مَثَانِیْوَ اِنْ نے فرمایا:''ہرنماز کے بعد جاروں''قل''پڑھا کرو۔'' بیصدیث امام مسلم کی شرط پر پوری امر تی ہے لیکن شیخین نے اسے نہیں لیا۔

اے کو کھ (کمر) پر ہاند صل اور یہودیوں کی طرح اسے پورے جسم پر نہ لیٹو۔'' جب میں تم سے کوئی اسکیے کپڑے میں نماز پڑھے تو اسے کو کھ (کمر) پر ہاند ہے اور یہودیوں کی طرح اسے پورے جسم پر نہ لیٹو۔''

بیحدیث شخین کی شرطوں پر بوری اترتی ہے کیکن انھوں نے نماز میں ایک کیڑے کا طریقہ نہیں بتایا۔

ور المراد الوهريره والنفوز بناتے ہيں كەرسول اكرم مثالثين في سندل (سركاكبر اوونوں طرف سے سينے پرائكالينا) سے منع فر مايا كه آوى اپنا مندؤهانپ لے "

میں حدیث شخین کی شرطوں پر پوری اترتی ہے لیکن اس میں انھوں نے نماز کے اندر چروں کوڈھا بینے کاذکر نہیں کیا۔
حضرت عبادہ بن ولید ڈٹاٹٹٹ بتاتے ہیں کہ ہم حضرت جابر بن عبداللہ کے پاس آئے تو انھوں نے کہا کہ ایک جنگ کے موقع پر ہم رسول اکرم مٹاٹٹٹٹٹٹ کے ساتھ تھے، آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ میرے او پر ایک چا درتھی، میں نے اس کے دونوں پہلوا دھر کا اُدھر اور اُدھر گا اور پھر اس پر گانٹھی لگادی کہ گرنہ سکا در پھر رسول اگرم مٹاٹٹٹٹٹٹ کی بائیں طرف کھڑا ہو گئے۔ آپ نے اپند اور آپ کی بائیں طرف کھڑے ہو گئے، آپ نے اپند دونوں ہاتھوں سے ہمیں پڑ کر اپنے چیچے کھڑا کر لیا۔ رسول اللہ مٹاٹٹٹٹٹٹٹ مجھے دیکھتے رہا کیان مجھے پیتہ نہ چل سکا، بعد میں مجھے مغلوم ہواتو آپ نے ابنا ہے۔ ابنارے جابر ایمن نے عرض کی نیارسول اللہ! موات ہو ایک ہوتو اس کے دونوں پہلوا یک دوسرے کا فالف ڈ الولیکن اگر مٹاگٹر ہوتو اسے کو کھر پر با ندھو۔'' حاضر ہوں، فرمایا: دے جابر! میں نے عرض کی نیارسول اللہ!

بیرحدیث امام سلم کی شرط پرتیجے ہے کیکن دونوں نے اسٹے ہیں لیا۔ آگ حضرت مطلب بن ابی وداعہ رٹی گئٹ بتاتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مَا کیٹیوائم کو دیکھا کہ آپ طواف سے فارغ ہو کر طواف والی جگہ سے نگل کرامی کی ایک طرف ہو گئے اور دونفل پڑھنے گئے، آپ اور دوطوافوں کے درمیان کوئی بھی کام نہ ہوا۔'' بیرحدیث صحیح ہے، امام بخاری نے اپنی تاریخ میں حضرت مطلب کی روایت لی ہے۔

حضرت ابن عباس وللنجمًا بتاتے ہیں کہ نبی کریم مَالی اللہ مماز پڑھ رہے تھے کہ ای دوران آپ کے سامنے ہے ایک





بمرى گزرى،آپ نے اسے قبله كى طرف دوڑا ديا اورا پناپيك قبله كى طرف لگا ديا۔"

۔ پیعدیث امام بخاری کی شرط پرتی ہے کیان انھوں نے اسے درج نہیں کیا۔

حضرت ابوهریره رفانشو کے مطابق ونہی کریم مَا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ مارنہیں تو ژا کرتی کیونکہ سیگھر کی چیزوں میں

شارہوتی ہے۔''

ر مدیث امام مسلم کی شرط برجیح ہے کیوں کہ انھوں نے عبدالرحلٰ بن ابوالز نا دکوابن وهب کی حدیث کے ساتھ ملا ہے تاہم سخین نے اسے ہیں لیا۔

المراق الله المراقعة المنطقة المنطقة التها بتاتي بين كرسول اكرم مَنَا لَيْكُورُ في ايك نماز كروران بيدعاكى:

اللَّهُمَّ حَاسِبْنِي حِسَابًا يُسِيرًا.

آپ فارغ ہوئے تو میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! میرصالبالیسرا (مختصر حساب و کتاب) کیسا ہوتا ہے؟ فرمایا: اس کے اعمال نامے کودیکھا جائے گااوراس کی خاطران ہے درگز زگیا جاتا ہوگا کیونکہاس دن جس کا حساب سخت ہوگا تو اے عاکشہ وہ بربا دہوجائے گاچنانچے مومن کو جو تکلیف بھی پہنچتی ہے توالٹداس کے گناہ دور کردیتا ہے بلکہ کا نتا بھی لگے تو بول ہی کرتا ہے۔''

بيحديث امام مسلم كي شرط برصح بيكن شيخين في است يون نهين ليا

حضرت انس بن ما لک والله في تنات بين كه حضرت المسليم والفيان نبي كريم مَا لينياتِه كي خدمت مين حاضر موكر عرض كى: يارسول الله! جھےكوئى الىي چيز سكما ديجيجس كے ذريع ميں اپن تماز ميں دعا كيا كروں فر ايا دس مرتبہ سبطن الله يرمو وس مرتبه المحمد لله اوروس مرتبه الله اكبوكها كرواور پھراس كے بعد جو عامو، اللہ ہے مالكو

بيحديث امام سلم كي شرط بر بورى الرقى بيكي سيخين نے اسے بيل ليا۔

حضرت ازرق بن قيس والفنط بتات بين كهانهون في حضرت ابو برزه الملمي والفنط كونماز يز هيته ويجها كهايخ جانور كم مهار ہاتھ میں تھی اور جب رکوع میں گئے تو مہار ہاتھ ہے نکل گئی اور جانور چلا گیا۔ ابوبرزہ چیچے ہے ، کی طرف توجہ نہ کی اورا خ سواری تک بہنچ کراہے بکڑلیا بھر یونہی چل پڑے اور اسی جگہ <u>پنچے جہاں پر</u>نماز پڑھی تھی ،نماز پوری کی اور سلام پھیر دیا۔اس کے

بعد بتایا کہ میں کی جنگوں میں نبی کریم مثل ثیرات کے ساتھ تقاءاس طرح کی جنگوں کا نام لیا، میں نے ان کی طرف سے پر گنجائش او آسانی دیکھراسے اپنالیا تا ہم اگر میں اپنی سواری چھوڑ دیتا اور وہ جنگل کوٹکل جاتی اور میں بوڑھا بن کراندھیرے میں بھٹکتا تو

میرے لئے مشکل ہوٹا ۔''

بدحدیث امام بخاری کی شرط پر پوری از تی ہے لیکن شیخین نے اسے نہیں لیا۔

حضرت ابوهريره والليُّهُ بناتے ہيں كه ' رسول اكرم مَثَالِيَّةِ أَنْ حَكم فرمايا تھا كەنماز ميں سانپ اور بچھوآ جائے تواسے قلّ





گردیا کروپ'

بیصدیث میج ہے لیکن مینخین نے اسے نہیں لیا۔اس کے راوی منصم بن جوس، اہل یمامدیس سے طوس راوی تھے اور انھوں نے کئی صحابہ سے حدیث نی تھی،ان سے بچی بن ابوکٹر نے روایت کی ہے اورامام احمد نے انھیں پختہ راوی مانا ہے۔ 🖚 حضرت ابن عباس وُلِيُّهُا بتاتے ہیں که' رسول اکرم مَلَّاتِیْقِهُمُ اپنی نماز میں دائیں بائیں دیکھ لیتے تھے اور گر دن کو تحجیلی

بیحدیث امام بخاری کی شرط پر پوری اترتی ہے لیکن سیخین نے اسے نہیں لیا۔

حضرت طارق بن عبدالله محاربي طالفي تائت بين كدرسول اكرم مَلَا تُنْفِيرَ فِي مايا: "جب تم نماز بره رب بوت بو تواپنے سامنے اور دائیں طرف تھوک نہ پھینکو ہاں اگر جگہ خالی ہوتو بائیں طرف پھینکو یا پھراینے قدموں کے بنیجے پھینک دو، اسے سمجمانے کے لیے آپ نے یاؤں سے بول سمجمایا جیسے اسے ل رہے ہوں۔''

سالفاظ حضرت ابوالعباس كى حديث كے ہیں۔

بدحدیث اس اصول پرسی ہے کہ محانی سے ایک ہی تابعی روایت کر لیکن سیخین نے اسے نہیں لیا۔ 🖅 حضرت شخیر و التفوّا بتاتے ہیں کہ انھوں نے نبی کریم منگانٹیج آئم کے ساتھ نماز پڑھی تو کھنگار بھینک کراہے بائیں موزے

بيرجديث محج سندوالي بي كيكن يتخين نے اسے نہيں ليا بلكه دونوں حضرات نے ابوالعلاء كى حديث لينے برا تفاق كيا ہے کیونکہان کا نام یزید بن عبداللہ بن فخیر ہے جبکہام مسلم نے عبداللہ بن فخیر صحابی سے حدیث لی ہے اور بیحدیث سیحین کی شرط پرتیج ہے۔

(22) حضرت ابوسعید خدری الله نی تناتے ہیں کہ رسول اگرم مَالِی کی کھیور کے کچھے کی جڑھ ہاتھ میں رکھنا پہندھی ایک دن آپ معجد میں گئے اور اس میں سے ایک آپ کے ہاتھوں میں تھی، آپ نے مسجد کے قبلہ کی طرف کئ کھنگار پڑے و کھے تو انھیں کھرچ کرصاف کردیااور پھرناراضگی کی حالت میں لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: کیاتم میں سے کوئی پیچاہتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی تھوک دے؟ جب کوئی تخص نماز کے لیے کھڑا ہوجا تا ہے تو وہ اپنے پروردگار کے سامنے ہوتا ہے، فرشتہ اس کی دائیں طرف ہوتا ہے لہذاوہ اپنے سامنے نہ تھو کے اور نہ ہی اپنی دائیں طرف تھو کے بلکہ اپنے قدموں کے بیچے تھو کے یا چھر ہائیں طرف تھو کے البتہ اگر کوئی جلدی میں ہوتو اپنے کپڑے کی ایک طرف یوں تھو کے اور اور کپڑ ادوسری طرف ڈال دے۔" یہ حدیث ایام مسلم کی شرط پراس بارے میں واضح ہے لیکن سیخین نے اسے نہیں لیا۔

💯 🎺 حضرت عبداللہ بن ارقم ڈلائٹۂ بتاتے ہیں کہ وہ لوگوں کونماز پڑھاتے تھے، ایک دن آئے تو تکبیر کہی جا چکی تھی چنا نچیہ





فر مایا کہتم میں سے کوئی شخص نماز پڑھا دے کیونکہ میں نے رسول اکرم مَثَاثِیَّاتِمْ سے سنا ہواہے کہ جب نماز کا و**ت** ہوجائے اور ادهر ياخانه بهي أجائ تويمك ياخانه كراو."

بیصدیث ان صدیثوں کی طرح سیجے ہے جن کے بارے میں بتاچکا ہوں کہ ایک سحابی کی طرف سے کوئی تابعی روایت كرديتا ہے (جو مانی جاتی ہے )ليکن شيخين نے اسے نہيں ليا۔

<u> و على المقدس ميں رہنے والے ابن الديلمي کہتے ہيں کہ وہ مديند منورہ ميں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص والمثلثا كو</u>

تلاش کرنے چلے،ان کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ وہ مکہ کو چلے گئے ہیں،آپ ان کے پیچھے ہو لئے اور پہۃ چل گیا کہ وہ طاکف کوجارہے ہیں،آپ ان کے پیچھے چیچھے چلتے گئے اورآ خرکاران کی زمین میں آٹھیں جاملے جسے''وھط'' کہاجا تا تھا۔

ابن الدیلمی کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس گیا تو وہ قریش کے ایک آ دمی کے پاس پہنچے جو و ہیں موجود تھا، وہ قرشی صخص شراب تول رہاتھا۔ میں اس سے ملاتوسلام کہا، اس نے مجھے سلام کاجواب دیا اور پوچھا: آج سویرے سویرے کس بناء پرآئے ہواور

کہاں سے آرہے ہو؟ میں نے اسے واقعہ بتایا اور پھر بوچھا کہا ہے عبداللہ بن عمر وا کیا آپ نے رسولِ اکرم مثالی ایک سے بیہ بات می تھی کہ ایپانہیں ہوسکنا کے میری امت کا کوئی مخص اگر شراب پی لے اور پھراس کی جالیس دن کی نمازیں بھی قبول ہوجا میں۔''

بیرهدیث شخین کی شرطوں پر بوری اتر تی ہے کیکن انھوں نے اسے مہیں لیا۔

حضرت امیہ بن عبداللہ بن خالد طالفیہ نے حضرت عبداللہ بن عمر والفیکا سے بوجھا: ہم گھر میں موجود وخض کی نماز اور خوف کی نماز کا ذکر تو قرآن میں و کیھتے ہیں لیکن سفری نماز کا ذکرنہیں و کیھتے، حضرت عبداللہ نے کہا: اے بھتے ! اللہ تعالیٰ نے

ہماری طرف حضرت محمد مثل تی آؤا کو بھیجا ہوا ہے، ہم کوتو کچھ پنہ ہی نہیں ، ہم تو وہی پچھ کرتے ہیں جیسے حضرت محمد کو کرتا دیکھتے ہیں۔'' اس حدیث کے راوی مدنی لوگ ہیں اور وہ پختہ راوی ہیں لیکن شیخین نے اسٹے ہیں لیا۔

سيده عائشهمديقد وللفائز ماتى بين كه ميس نے رسول اكرم مَالْقَيْقِيُّم كوچارزانو بيضي نماز پر صقه ويكها تها۔

بەحدىث تىنخىن كى شرط پرىتىچى توپلىكن انھوں نے اسے نہيں ليا۔ حضرت رئيج طالفيُّهُ ك والدبتات بين كهرسول اكرم مَثَالِيُّتِيَّةُ فِي مايا: "سات سال كي عمر موجات پر بچوں كونماز

سکھا وُاوروں سال کے ہونے پران کی پٹائی بھی کرو۔''

بيحديث امام سلم كي شرط پر يوري اتر تي ہے اور شيخين نے اسٹيس اليار

(<u>122)</u> حضرت ابن عباس مُنْطَهُمُنا بِتاتے ہیں کہ حضرت علی بن ابوطالب مُنْافِئِزُ نے ایک نامعلوم دیوانی عورت کو دیکھا جس نے زنا کیا تھا جس پرحفزت عمر بن خطاب رہائٹوئٹ اے سنگ از کرنے کا تھم دیا تھا،حفزت علی نے بیچکم رد کرتے ہوئے حفزت عمرے کہا تھا: اے امیرالمؤمنین! آپ اے شکسار کراتے ہیں؟ انھوں کہا: ہاں، حضرت علی نے کہا: کیا آپ کورسول مستدرے تاکر



اكرم مَثَلَّ اللَّهِ أَكُمُ كَايِهِ فِرِمَانِ مَا نَهِينِ كُمِ تَنِينَ قَتِم كُلُو كُول كِمُلْ نَهِينِ لَكِهِ جاتے:

ا۔ وہ دیوانہ جس کے ہوش وحواس اُڑھکے ہول۔

٢ وه سونے والا جوابھی تک جا گانہیں۔

س۔ وہ بیہ جوابھی تک جوان نہیں ہوا۔

حضرت عمرنے کہا: آپ نے سی کہاچنانچیاں عورت کوچھوڑ دیا۔''

یہ حدیث سیخین کی شرط پر تیجے ہے مگرانھوں نے اسے نہیں لیا۔

ﷺ حضرت مغیرہ بن شعبہ رٹالٹیئئر بتاتے ہیں کہ'' رسولِ اکرم سَلَالْیَالِیَّا کَکُروں اور رسکتے ہوئے چیڑے کے ٹکٹرے پرنماز

یہ حدیث شیخین کی شرطوں رچیجے ہےا درانھوں نے اسے چمڑے کی پوشین کا ذکر کرتے ہوئے نہیں لیا،البتہ بیحدیث ا مام سلم نے حضرت ابوسعید سے لی ہے جو کنگروں پرنماز پڑھنے کے بارے میں ہے۔

بیرجدیث سیح ہے کیونکہ حفرت امام بخاری نے حضرت عکرمہ کوراوی لیا ہے جبکہ امام مسلم نے اس حدیث کے ایک راوی حضرت زمعہ کولیا ہے لیکن دونوں نے بیرحد بیٹ نہیں لی۔

وه العرب الوهريره والله على الله مناه والله مناه و الله و الل پھرا تارکر یاؤں کے آگے رکھ کے مگران کی وجہ سے کسی دوسر ہے کو پریثان نہ کرے۔''

بیحدیث امام سلم کی شرط پر سی ہے کیکن سیخین نے اسے نہیں لیا۔

🚳 🛚 حضرت عبدالله بن سائب والتليُّة بتاتے ہیں کہ فتح مکہ کے سال میں رسول الله مَالَّيْقِاتِهُم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے میج کی نماز پڑھتے وقت جوتے اتار کراپنی بائیں طرف رکھ گئے۔''

یہ مدیث حضرت محمد بن عباد بن جعفر کے نام پر پہچانی جاتی ہے، میں نے تواسے دلیل کے لیے لیا ہے لیکن شخین نے استجيلاليابه

﴿ وَهِ مِنْ الوهريه وَاللَّهُ كَمِطَا بِقَ رسول اللَّهُ مَا لِيُّهِ إِنَّا مِنْ فَرِما يا: " كُونَى نماز برُ ها كرت توابيع جوت واكبي باكبي نه

رکھا کرےالبنداگر بائیں طرف کو کی شخص موجود نہ ہوتور کھ سکتا ہے در نہ اٹھیں یاؤں کے درمیان رکھے''

بيصديث ينخين كي شرطون پر يوري اتر في بين انھول نے اسے نہيں ليا۔

🐠 حضرت ابوسعید خدری و اللی بنات بین که دسول اکرم مَنالی کی نیاز پرهی تواین جوت ا تار دیئے جس پرلوگوں



نے بھی اتارد سے اور جب آپ فارغ ہوئے تو پوچھا بتم نے اپنے جوتے کیوں اتارے ہیں؟ افعوں نے عرض کی نیارسول اللہ اہم نے آپ کو اتارتے دیکھا ہے تو اتارد سے ہیں۔ آپ نے فرمایا : جریل نے آکر بتایاتھا کہ ان میں پلیدی تکی ہے اورتم میں سے جب کوئی مسجد میں آئے تو جوتے الٹ کردیکھے لے ، اگر پلیدی تکی ہوتو آئھیں زمین پر پونچھ لے اور پھرانہی میں نماز پڑھ لے۔''

بیرحدیث امام سلم کی شرط پرتی ہے لیکن انھوں نے اسے نہیں لیا۔

اس مدیث کی سند سیجے ہے لیکن دونوں نے اسٹ ہیں لیا۔

ﷺ حضرت ابوهریره والنفوز کے مطابق رسول اکرم مَالِیْ اَلَّهُ اَن مِین '' جب کوئی شخص نماز پڑھنے لگے تو جوتے اتارکر یاؤں کے درمیان رکھ لے یا پھرانہی میں نماز پڑھ لے۔''

یکی حدیث حفرت محمد بن علی مقدمی نے بھی لی ہے جسے انھوں نے حفرت ہشام بن عروہ ، انھوں نے اپنے والد سے
لیا کہ سیدہ عاکشہ صدیقہ فران ہے مطابق رسولِ اکرم مَلَّ الْقِیَّةِ لَمْ مَایا: '' جب کوئی شخص نماز کے دوران بے وضو ہو جائے تو اپنا
ہاتھ مند پرر کھتے ہوئے واپس چلا آئے۔''

پیصدیث شیخین کی شرط پر پوری اتر تی ہے لیکن انھوں نے اسے نہیں لیا کیونکہ ھشام بن عروہ کے سی ساتھی نے اسے ان سے موقوف لکھا ہے۔

کے حضرت عبداللہ بن عمر والفیخا کے مطابق رسول اللہ مَالفیخ نے فرمایا: '' جب کوئی فحض نماز پڑھ رہا ہوا وریہ معلوم نہ ہو سکے کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، تین پڑھی ہیں یا چارتو ایک رکعت پڑھے جس میں اچھی طرح سے رکوع اور بحدہ کرے اور پھر (اس کے لئے سہوئے ) دو بجدے کرلے ''

بیصدیت شخین کی شرطوں کے مطابق میچی گئی جاتی ہے لیکن انھوں نے اس میں ایک رکھت کی زیادتی کا ذکر نہیں کیا حالا نکداس کی تائید ملتی ہے تاہم انھوں نے اسے نہیں لیا، تائید کی حدیث یوں ہے: ''جب کسی کو کم رکعتوں کا شک پڑجائے تو زیادتی واضح ہونے سے پہلے نماز پڑھے۔''

ﷺ حضرت معاویہ بن خدت کو النفیز بتاتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم مثل النبیزیم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی تو آپ کو محول ہوئی، آپ نے دور کعتوں پرسلام پھیر دیا اور داپس ہوئے جس پرایک شخص نے عرض کی:یارسول اللہ! آپ کومجول گئی ہے



چنانچہ آپ نے دورکعتوں پرسلام پھیردیا ہے۔ آپ نے حضرت بلال اٹھائٹ کو کھم دیا تو انھوں نے نماز کھڑی کرتے ہوئے تیسری رکعت پوری کر دی۔ اس کے بعد میں نے اس آ دمی کے بارے میں پوچھا جس نے عرض کی تھی کہ یارسول اللہ! آپ کو بھول گئی ہے چنانچہ مجھ سے کہا گیا: اسے جانتے ہو؟ میں نے کہا: نہیں ، ہال دیکھ کر پہچان لوں گا۔اس دوران میرے ہال سے ایک آ دمی گزراتو میں نے کہا کہ بی حضرت طلح بن عبیداللہ ہیں۔''

حفرت لیف نے بیحدیث حفرت ابن ابوصبیب سے خفر کر کے بیان کی ہے۔

آگھ حضرت معاویہ بن خدی طالعہ بتاتے ہیں کہ''رسول اگرم مَا القَالَةُ نے ایک دن نماز پڑھی اور فارغ ہو بیٹھے حالانکہ ایک رکعت ابھی باقی تقبی۔''

پیمدین شیخین کی شرطوں پر سیجے سندر کھتی ہے، بیروہ حدیث ہے جس میں شیخین صحابی سے روایت کے لیے ایک تابعی چاہتے ہیں حالانکہ دونوں حضرات نے ایسی کئی حدیثیں لی ہیں۔

بیصدیت سیجے سندوالی ہے،اس کے تمام راویوں کولیا گیا ہے جبکہ ایک راوی حضرت ابو مجاھد عبداللہ بن کیمان مُرُ وَ ز کے پختہ راویوں میں سے نہیں جن کی حدیث لی جاتی ہے لیکن شیخین نے اسے نہیں لیا۔

تعن بالوں کو اکٹھا کرے بائد سے کی دیکھا کہ میں کہ انھوں نے نبی کریم مَا اللّٰیۃ کے غلام حضرت ابورا فع کو دیکھا کہ حضرت حسن من علی واللّٰہ کے بال سے گزرے، وہ کھڑے ہو کرنماز پڑھ رہے تھے اور لیے بال اپنی گڈی میں بائد ہے ہوئے تھے، حضرت ابورا فع نے انھیں کھول دیا جس پر حضرت ابورا فع نے کہا: اپنی نماز کا وصیان کرو اور مجھ پر نارافعگی نے کو کھول دیا جس پر حضرت ابورا فع نے کہا: اپنی نماز کا وصیان کرو اور مجھ پر نارافعگی نے کرو کیونکہ ''میں نے رسول اکرم مَا اللّٰہ اللّٰہ کو فرماتے سن رکھا ہے کہ یہ شیطان کی دُیر (پا خانہ کی جگہ۔ لیعنی بالوں کو اکٹھا کر کے بائد صنے کی جگہ۔

اس حدیث کی سند سیح ہے۔ شیخین نے عمران کوچھوڑ کراس حدیث کے تمام راوی لئے ہیں تاہم حضرت علی بن مدین نے بول لکھا ہے: عمران بن مویٰ بن عمر و بن سعید بن عاص قرشی جوابوب بن موسلے کے بھائی ہیں، ان سے ابن جریج نے روایت کی ہے اور ابن علیہ سے بھی لی ہے۔

اَللَّهُمَّ اغْفِرُ لِي وَارْحُمْنِي وَاهْدِنِي وَعَافِنِي وَارْدُقْنِي." اس حدیث کی سند سیح ہے گرشنی ن نے اسے نہیں لیا۔ اس حدیث کے ایک راوی کامل بن علاء تیمی کی حدیث کی جاتی ہے۔ \$ (rr.) \$ =

ا نوجوان! کیامیں تجھے ایک حدیث نہ بتا دوں؟ میں نے کہا: اللہ آپ پر رحم فرمائے ، بتا دیجیے۔

حضرت یونس کہتے ہیں کہ میرے خیال میں انھوں نے بی کریم مُلَا ﷺ کی بیرحدیث ذکر کی تھی کہ آپ نے فر مایا: '' قیامت کے دن لوگوں سے ابتداء میں نماز کے متعلق پوچھا جائے گا، فر مایا: ہمارا پروردگار فرشتوں سے علم ہونے کے باوجود فر مائے گا کہ میرے بندے کی نمازیں دیکھو، اس نے پوری پڑھی تھیں یا کم ہیں؟ اگر پوری ہوئیں تو پوری کی پوری لکھودی جا کیں گی اورا گراس میں سے کم ہوئیں تو فر مائے گا کیا میرے بندے کی کوئی عبادت ملتی ہے؟ اگر کوئی عبادت مال گئی تو فر مائے گا کہ بیفلی عبادت شامل کر کے میرے بندے کی فرض نمازیں پوری کردواور پھراس کے مل لیے جا کیں گے۔''

یہ حدیث صحیح سندوالی ہے، شیخین نے اسے نہیں لیا جبکہ امام مسلم کی شرط پر اس حدیث کی صحیح تائید بھی ملتی ہے۔

عضرت تمیم داری بڑالٹنڈ کے مطابق رسول اکرم مَا الٹیائل نے فرمایا '' قیامت کے دن بندے سے نمازوں کے بارے میں جات م

میں پوچھاجائے گا، اگراس نے مکمل پڑھی ہوں گی تو اعمال نامے میں مکمل لکھ دی جائیں گی اور اگراس نے مکمل نہ کی ہوں گی تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرمائے گا: دیکھو، اگرمیرے بندے کی کوئی نفلی عبادت ہے تو اسے لے کراس کی وہ فرضی نمازیں پوری کردو جواس سے رہ گئی تھیں، پھر یونہی زکو ہے بارے میں فرمائے گا اور پھر باقی سارے ملوں کے بارے میں بھی یہی تھم فرمائے گا۔''

حضرت حماد بن سلمه اورموسے بن اساعیل کے کسی شاگردنے بیرحدیث مخضر کر کے کسی ہے۔

ﷺ حضرت تمیم داری والنفظ بتاتے ہیں کہ رسول اگرم مَنگاتِیَّةِ نَم ایا '' قیامت کے دن بندے کا حساب ہوگا تو سب سے پہلے نماز کے بارے میں یو چھاجائے گا۔''اور انھوں نے ایس ہی جدیث ذکری۔

یہاں بیافتلاف حماد بن سلمہ کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے تا کہ سوچنے والے کو پیتہ چل سکے کہ جسے ہمنے سیجے قرار دیا ہے وہ ابوداؤ دبن ھند کی حدیث ہے اور اس میں حماد پراختلاف نہیں ہے جبکہ داؤ دکے علاوہ ساری روایتوں کی سند حماد کے لیے ہے۔

(<u>٩٩٢)</u> حضرت ابوهريره والتنفيُّ بتاتے بين كه 'رسول أكرم منافقيَّة الم سجدے ميں بيد عا پڙها كرتے تھے:

اللُّهُمُّ اغْفِرُلِي ذَنْمِي كُلَّهُ جُلَّهُ وَدِقَّهُ أَوَّلَهُ وَاخِرَهُ عَلَا نِيتَهُ وَسِرَّهُ.

سے صدیت شیخین کی شرطوں کے مطابق صیح ہے کیکن انھوں نے اسے نہیں لیا البتہ اسی سند سے یوں بیان کیا ہے۔ '' آ دمی اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجد سے میں ہوتا ہے۔''



ﷺ حضرت ابن عباس وللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى بِرُحت توسَّلُهُ جب سورهُ سَبِّح السُمَ دَبِيكَ الْاعْلَى بِرُحت توسُلُطُنَّ وَبَلِكَ الْاعْلَى بِرُحت توسُلُطُنَّ وَبَلِّ الْاعْلَى كَبَعِدُ: '

بہ حدیث شیخین کی شرطوں رضیح ہے لیکن انھوں نے اسے لیانہیں۔

بیحدیث شیخین کی شرطول پر سیح ہے لیکن انھوں نے اسے لیانہیں۔

حضرت ابوهریرہ منگافٹۂ کے مطابق رسول اکرم منگافٹیو کی فرماتے ہیں کہ نماز میں نہ توغو کار ہوتا ہے اور نہ قسیلیم امام احمد بن حنبل دونوں لفظوں کی وضاحت میں لکھتے: ''جہاں تک میرا خیال ہے، آپ کا ارادہ بیہ بتانا تھا کہ آ دی سلام نہ کرے بلکہ تم پرسلام کہا جائے جبکہ تغریر بیہ ہے کہ شک میں سلام کہے۔

بیصدیث امام مسلم کی شرط پر پوری اتری ہے لیکن شیخین نے اسے لیانہیں۔

عضرت ابوهريره وللفؤيتات كرآب فرماياتها:

و حضرت ابوهريره رالله تات بين كه 'رسول اكرم مَا يَعْتِينَ في اختصار المصنع فرمايا هي "

حضرت ابوعبدالله عبدي كتيم بين "اختصاريه وتاب كه آدى اي كولي پر ماته ركه\_"

بیرحدیث شیخین کی شرطول رضیح بنتی ہے لیکن انھوں نے اسے درج نہیں کیا۔

ای حدیث کوایک جماعت نے حضرت محمد بن سیرین سے اور انھوں نے حضرت ابوھریرہ ڈلکٹھ سے روایت کیا ہے کہ انھوں نے بتایا: '' آپ نے اس بات سے منع فر مایا کہ آ دمی کو لہے یا ہاتھ رکھتے ہوئے نماز پڑھے۔''

حضرت حلال بن بیاف واللی تا تے ہیں کہیں 'رقہ' ہیں آیا تو جھے برے ایک ساتھی نے کہا کیا بی کریم سکا ٹیٹو ہی کے کسی صحابی ہے آپ کا تعلق ہے؟ میں نے کہا: ہال غذیمت ہے۔ پھر ہمیں وابصہ بن معبد کی طرف بھنے دیا گیا، میں نے اپنی ساتھی ہے کہا: آ و بہلے ہم اس کی صورت دیکھتے ہیں، دیکھا تو ٹو پی سرے چمٹی تھی جس کے دوکان بے تھے اور ریشم کی میلی لمی ٹو پی ساتھی اور وہ نماز میں چھڑی کا سہارا لئے ہوئے تھے، ہم نے سلام کے بعد ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا: ام قیس بنت محسن شائشہ کے ایک ستون مقرر کر لیا جس کا سہارا لئے جسے بنوڑ ھے ہو گئے اور جسم بوجھل ہو گیا تو نماز کے لیے ایک ستون مقرر کر لیا جس کا سہارا لئے تھے۔''

بیصدیث شخین کی شرطوں پر پوری اتر تی ہے کیکن انھوں نے اسے وابصہ معبد کی وجہ سے نہیں لیا کیونکہ روایت کے ان تک پہنچے میں گڑ ہو ہے۔



ﷺ حضرت عبداللہ بن شقیق و النفو کہتے ہیں کہ' میں نے سیدہ عائشہ و النفوائے پوچھا کہ کیارسول اکرم مَثَا لِیُوَائِم رکعت میں سورت پڑھتے تھے؟ انھوں نے کہا کہ فصل سورتوں میں ہے۔ میں نے پوچھا: کیا بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے؟ انھوں نے کہا کہ ہاں

جب بوڑھے ہوگئے تھے۔''

بیحدیث شخین کی شرط پرسی ہے لیکن انھوں نے اسے ان الفاظ کے ساتھ لیانہیں البتہ اسے امام مسلم نے ایوب کی حدیث سے لیا، انھوں نے عبداللہ بن شقیق سے اور انھوں نے بیر دوایت سیدہ عائشہ ڈٹائٹٹا سے کی ہے کہ'' نبی کریم مُلَاثَّتِیَّا اِلّٰم کمبر رات کھڑے ہوگراور کمبی رات ہی بیٹے کرنماز بڑھتے۔''

ﷺ حضرت عبداللہ منگفتہ بتاتے ہیں کہ ہم یہ بات نہیں جانتے تھے کہ نماز میں بیٹھ کر کیا پڑھنا ہے اور نبی کریم مثل فیلوائیا کہ جامع قتم کے کلمات اور ان کے ختم کرنے کاعلم تھا چنا نچہ انھوں نے تشقد کا ذکر کیا ، راوی بتاتے ہیں کہ آپ ہمیں پچھ کلمات ایسے

سکھاتے تھے جیے ہمیں تشہد سکھاتے تھے:

(وەكلمات مباركەيەبىر)

و معرت عبدالله والنفوذ في تايا كه 'رسول اكرم مَا يَشْتِهِ إِنَّا بِمِين سَكُماتِ شَخْ 'اور پيمرولين بي روايت لكودي \_

ﷺ حضرت عروہ بن زبیر ڈالٹنئ حضرت عبدالرحمٰن بن عبدالقاری کے بارے میں بتاتے ہیں کہ انھوں نے حضرت عمر بن خطاب ڈلٹنئ کوسنا کہ منبر پر ہیٹھے لوگوں کوتشہد سکھاڑ ہے تھے چنانچے فرمایا :

اَلتَّحِيَّاتُ لِلَّهِ الزَّاكِيَاتُ لِلَّهِ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْكَ النَّهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

بِسُمْ اللهِ خَيْرِ الْآسَمَاءِ التَّحِيَّاتُ الْطَيِّبَاتُ النَّاكِيَاتُ لِلَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ اللَّهَ وَرُحُمَّةُ اللَّهُ وَكُمَّةُ اللَّهُ وَحُدَّةً لَا شَرِيْكَ لَهُ وَانَّ مُحَمَّدُ اللَّهِ اللهَ الَّا اللهُ وَحُدَّةً لَا شَرِيْكَ لَهُ وَانَّ مُحَمَّدً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ." عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ." اس کے بعدانھوں نے فرمایا کہ رسول اکرم مُقَاتِیَّاتِ کے بعدا پناؤ کرکر ڈاور پھراللہ کے ٹیک بندوں پرسلام بھجو۔ بیصدیث امام سلم کی شرط پرضج ہے، میں نے اسے اس لئے ذکر کیا ہے کیونکہ اس کی تائیدیں ہماری اس شرط پرملتی ہیں جنسیں ہم نے ان تائیدوں پرشرط بنایا ہے جواس کی سند بتاتی ہے۔

حضرت عون بن عبدالله والتحقيق بناتے ہيں كه حضرت عبدالله بن عباس والته يكر ااوراس ميں تشهد كاشاركيا اور يكر كہا تھا: اور يكر كہا تھا: اور يكر كہا: ميں نے ميرا ہاتھ بكر القا اور حضرت عمر نے مجھے كہا تھا: ميں نے محمداله تھ بول بكر اسے بيكر القا اور الله منظم الله الله منظم كرنا تھا اور اس ميں تشهد ميں موجود الفاظ كوشاركيا تھا كه: اكتر حيّاتُ الصّلُو ات الطّيّباتُ الزّاكِياتُ لِللهِ اور بحرويے بى حديث ذكر كى، ربى تشهد كے ابتداء ميں باسم الله اور بالله كے لفظوں كى زيادتى توام بخارى كى شرط يرضح ہے۔

الله عفرت جابر و النَّهُ بَناتِ بِين كدرسول اكرم مَنْ النَّهِ الله الله وبالله اكترية من كالله الله وبالله اكتريَّاتُ لِللهِ .

حضرت ابوالعباس كہتے ہيں كەانھوں نے حدیث ذكر كى جس كے آخر میں يوں ہے۔ اكلّٰهُمَّ إِنِّى اَسْتَكُكَ الْجَنْقَةَ وَاعُو دُبِكَ مِنَ النَّادِ.

بِسُمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ التَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّمَاتُ لِلّٰهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَنَّ هُرَّسُولُهُ وَبَرْكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ أَنَّ لَا اللّٰهُ وَاشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرُسُولُهُ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ اللّٰهُ وَاشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرُسُولُهُ وَاللّٰهِ اللّٰهِ الْمُعَدِّدُهِ مِنَ النَّادِ."

(حاکم فرماتے ہیں) اس حدیث کے ایک پختہ راوی ایمن بن نابل کوامام بخاری نے لیا ہے اور میں نے ابوالحن احمد بن محمد بن سلمہ سے، انہوں نے عثال بن سعید داری سے اور انھیں کی بن محمد بن سلمہ سے، انہوں نے عثال بن سعید داری سے اور انھیں کی بن محمد بن سلمہ سے انہوں نے کہا کہ وہ پختہ راوی ہیں۔

ر بى امام مسلم كى شرط براس حديث كالسيح مونا توده يول ہے:

میں نے ابوعلی حافظ سے نی تو وہ فرماتے تھے کہ ابن قطبہ پڑتا راوی ہیں لیکن اٹھوں نے اس میں خطا کی تھی کیونگہ ہیہ



حدیث معتمر کے زدیک ایمن بن نابل سے روایت ہے جیے گزرچکا۔"

المان معزت بن ادرع والفيون نبايك رسول اكرم مَا يَعْتِوانِكُم مَعِيد مِين تشريف لي مُعَاقوا عِل المعين الك آدى ملاجونماز رُ هر با ها، تشهد مي لكا ها اور يول كهد با ها: اللهم إنى اسْئلك بالله الاحد الصَّمَدِ الَّذِي لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ أَنْ تَغَفِرَ لِي ذُنُوبِي إِنَّكَ آنْتَ الْعُفُورُ الرَّحِيمُ. " توآب نے اسے س كرتين مرتبہ يول فرمايا: 'اسے بخش ديا كيا۔''

بیحدیث سیخین کی شرطول رہی ہے کیکن انھوں نے اسے لیانہیں۔

حضرت عبداللد والله والمن فرمات بين "سنت طريقه بيب كم تشهد كو فنيه يراهو"

به حدیث امام سلم کی شرط برسی تو به کیکن شخین نے اسے لیانہیں۔

المان معرت یعقوب بن ابراہیم بن سعدنے کہا: مجھے میرے والدنے حضرت ابن اسحاق سے روایت سنائی کہ انھوں نے نماز میں مجھے نبی کریم مُٹاٹیٹیٹی پر درود پڑھنے کی حدیث سنائی کیونکہ مسلمان اپنی نما زمیں آپ پر درود بھیجا کرتا ہے۔''

حضرت عقب بن عرفالفذ بتاتے ہیں کدایک شخص حاضر ہوکر نبی کریم مال فیون کم کے سامنے بیٹھ گیا، ہم بھی حاضر تھے،اس نے عرض کی: یارسول اللہ! یاتو ہمیں پتہ ہے کہآپ پرسلام کیسے پر صاحاتا ہے، درود کے بارے میں بھی بتاد یجئے کہ نماز میں ہم پراسے کیسے

يرهاكرين آپ فاموش موكية م نصوح كاس بيسوال بيس كرناج بيقا بيم فرمايا تم مجه بردرود برهناج ابوتو يون برها كرو:

ٱللُّهُمُّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد هِ اِلنَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى اللِّ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اِبْرَاهِيمَ وَعَلَى اللِّ إِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدِ هِ اِلنَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى ال مُحَمَّدٍ كُمَّا بَارَكْتُ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعلَى الِ إِبْرَاهِيْمَ

(یادر کھے کہ بیدرود آپ نے تمازیس بڑھنے کے لیے بتایا تھا۔ چشتی)

به حدیث امام سلم کی شرط پر سی ہے کیکن انھوں نے اسے لیانہیں چنانچہ امام سلم نے ساری نمازوں میں درود پڑھنے

کے بارے میں لکھاہے۔

迎 🏻 حضرت فضاله بن عبيدانصاري رُكَافَعُ بتاتے ہيں كەرسول الله مَا الله عَلَيْجَةُ نِي كيا كواك الله عَالَيْجَةُ مِنْ الله عَلَيْجَةُ مِنْ الله عَلَيْجَةً مِنْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْجَةً مِنْ اللهُ عَلَيْجَةً مِنْ اللهُ عَلَيْجَةً مِنْ اللهُ عَلَيْجَةً مِنْ اللهُ عَلَيْدَ اللهُ عَلَيْجَةً مِنْ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْدُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلِي اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلِي اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلِي اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْك

لکین ندانند کی حمد و ثناء کی منداس کی بزرگی کا ذکر کیا اور شدی نبی کریم منافیق کم پردرود پر صااور نمازے فارغ جو کیا جس پرآپ نے فرمایا کہاس نے جلدی کی ہے، پھراسے بلایا اوراس نیکے ساتھ دوسروں سے بھی فرمایا: جب تم نماز پڑھا کروتو اپنے رب کی حمدوثنا كروپهر ني كريم مَالْيُقِولِمُ پرورود پرهواور پهرجاجا مو، دعا ماكون

بەحدىث يىنخىن كى ترطوں پر پورى اتر تى ہے،اس مىں كوئى خامىنېيں تا ہم انھوں نے اسے نہيں ليا۔ اس کی تائیدیں صدیث ملتی ہے جو سیخین کی شرط پر پوری اترتی ہے:

المحتمد الكراكية

حضرت عبدالله رئائنونے نتایا: '' آ دمی تشهد پڑھے، پھر نبی کریم مَثَلِظْتِهُمُ پر درود بھیجے اور پھراپنے لئے دعا کر ہے۔'' بیصدیث حضرت عبدالله بن مسعود سے مجھے سند کے ساتھ روایت کی گئی ہے۔

وَ اللهُمْ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى ال مُحَمَّدٍ وَ ارْحَمُ مُحَمَّدًا وَ ال مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَ بَارَكُتَ وَ ارْحَمُ مُحَمَّدًا وَ ال مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَ بَارَكْتَ وَ ارْحَمُ مُحَمَّدًا وَ الْ مُحَمَّدٍ كُمَا صَلَّيْتَ وَ بَارَكْتَ وَ ارْحَمُ مُحَمَّدًا وَ الْ مُحَمَّدٍ كُمَا صَلَّيْتَ وَ بَارَكْتَ وَ تَرْحَمُ مُحَمَّدًا وَ الْ مُحَمَّدٍ كُمَا صَلَّيْتَ وَ بَارَكْتَ وَ تَرَحُمْتَ عَلَى الْمُ الْمُرَاهِيْمَ وَعَلَى الْ الْمُرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ٥

پھرای قاعدہ کے مطابق تائید کے لیے بہت ی حدیثیں ملتی ہیں جوفرض نمازوں کے بارے میں ہیں: (جیسے بیحدیث ہے)

حضرت بہل ساعدی رفیانٹ کے مطابق نبی کریم مُثَاثِقَاتِهُم نے فر مایا: ''جووضونہ کرے اس کی نماز نہ ہوگی، جواس پراللہ کا

ذکر نہ کرے ،اس کی نماز نہ ہوگی اور جونماز میں نبی کریم مُثَاثِقَاتِهُم پردرودنہ پڑھے اس کی نماز بھی نہ ہوگی۔''
بیحدیث شیخین کی شرطوں پر پوری نہیں اتر تی کیونکہ وہ عبدالمہیمین راوی کونہیں لیتے۔

تن مخرت ابوعبیدہ ڈالٹیڈ کے والد کے مطابق بن کریم منافیاؤی پہلی دور کعتوں میں گویایوں ہوتے تھے جیئے گرم پھر پر کھڑ ہے ہول جس پرہم نے پوچھا کہ جب تک آپ کھڑے ہیں یہی حالت ہوگی؟ انہوں نے کہا: جب تک کھڑے ہوئے ہیں یہی حال ہوگا۔'' حضرت مسعر نے بھی میرحدیث لی ہے جے سعد بن ابراھیم سے روایت کیا ہے۔

حضرت مسعر و طالتفتئونے حضرت سعد بن ابراهیم سے روایت کی که انہوں نے الی بی حدیث لکھی ہے۔ سیصدیث شیخین کی شرط پر پوری اتر تی ہے لیکن انہوں نے اسے لیانہیں جبکہ اس کی جگہ وہ دونوں حضرات حضرت شعبہ کی حدیث لیتے ہیں جو حضرت عمرو بن مرہ نے حضرت ابوعبیدہ سے لی کہ حضرت عبداللہ ڈالٹی نے بتایا تھا کہ 'مجتی والی رات وہ نبی کریم مَالٹی اَنْہُ کے یاس نہ تھے۔'

اس مدیث کی سند سی جہدا یک رادی سعید بن بشیر، شامی محدثین کے امام تھے تاہم شخین نے بید حدیث اس لئے مہیں لئے کہ ایوسیر جنہیں ویا جاسکتا۔

میں لی کہ ابوسیر نے اس راوی کو کمزور و بہن والا لکھا ہے اور الی حدیث کو بیمر جنہیں ویا جاسکتا۔

مصرت ازر ق بن قیس رفیانی بناتے ہیں کہ ہمارے امام ابور مرف نے نماز پڑھائی اور بتایا کہ ہیں نے بینماز (یافر مایا کہ الی ہی نماز ) رسول کریم منالی ہوئی اور اس دوران حصرت ابو کمر وعمر فی نی بہنی صف میں آپ کی وائیں طرف کھڑے سے ، ایک آدی نماز کی پہلی تبیر میں شامل ہونے والا تو ہمیں آپ کے چرہ انور کی سفیدی نظر آئی پھر آپ نے چرہ نورابور مرف کی طرف موڑ لیا است میں پہلی تکبیر میں شامل ہونے والا تو ہمیں آپ کے چرہ انور کی سفیدی نظر آئی پھر آپ نے چرہ نورابور مرف کی طرف موڑ لیا است میں پہلی تکبیر میں شامل ہونے والا





بيعديث امام سلم كي شرط يرجي بيكن شيخين نے اسے نہيں ليا۔

بیرحدیث امام بخاری کی شرط پر میچے ہے لیکن شیخین نے اسے نہیں لیا جبکہ حضرت شعبہ نے حضرت عاصم سے روایہ میں اسے موقوف کیا ہے۔

حضرت ابن عباس ڈکاٹنڈ بتاتے ہیں کہ ''اس فخص کی نماز نہ ہو گی جس کی ناک زمین پر نہالک سکے۔''

حضرت سعد رفائنی بتاتے ہیں کدرسول اکرم منگا تیں آئی نے نماز میں ہاتھ کھلے چھوڑنے اور دونوں قدموں کو کھڑ ار کھنے کا حکم فرمایا

بیعدیث امام سلم کی شرط پر بوری اترتی ہے کی شیخین نے اے نہیں لیا جبکہ بیعدیث اس سے بھی بڑھ کر شرط پرملتی ہے 🕬 🏖 حضرت سعد بن ما لک ڈگاٹیئے بتاتے ہیں کہ رسول اکرم مَثَاثِیْتِ نے حکم فر مایا کہ ' نماز کے دوران ہتھیلیاں زمین

جماؤاور یاؤں کھڑے کرو۔''

🗺 💎 حضرت ابوصالح ڈالٹین بتاتے ہیں کہ میں سیدہ ام سلمہ ڈلٹوٹناکے پاس تھا کہ ای دوران ان کا ایک قریبی رشتہ دار آج

جوان تھا اور سریر گھنے ہال تھے، وہ نماز پڑھنے لگا اور دوران اس نے کچنونک ماری '' آپ نے فرمایا: بیٹے! پھونک نہ مارا کرو کیو میں نے رسول اکرم مَثَاثِیْتِ کم سے اس بارے میں سناتھا، فرمایا تھا: تمہارا چہرہ خاک والا ہو (حقیر بنانے کے لئے فرمایا) وہ :

غلام رباح تفاجس كارتك سياه تفائه

ر حدیث محیح سندوالی ہے کین سخین نے اسے نہیں لیا۔

حضرت سمرہ بن جندب والشنئ بتاتے ہیں کہ ورسول اکرم شاہیں کی نماز میں جلدی کرنے سے روکا ہے۔'' میردیث امام بخاری کی شرط پر می بے کیکن انہوں نے اسے نہیں لیا۔

حفرت حذیفه بالنظامات بین کدرسول اکرم مَثَالِیّا المرام مُثَالِیّا المرام مُثَالِیّا اللّه الله الله مثل کتب "

مه مدیث شخین کی شرطوں رضح ہے لیکن انہوں نے اسے لیانہیں۔

و ابن عباس و النبية بتاتے ہیں كەرسول اكرم مَالْتَيْوَاتِكُم دونوں بجدوں كے درميان بيدعا پڑھتے تھے۔ اللُّهُمَّ اغْفِرُ لِي وَارْحَمْنِي وَاجْبُرُنِي وَارْفَعْنِي وَاهْدِنِي وَادْزُقْنِي."

اس حدیث کی سند سیجے ہے لیکن سیخین نے اسے لیانہیں ۔اس کے راوی ابوالعلاء کائل بن علاءان لوگوں

B (TT)



جن كى حديث كونى حضرات ليتي بير\_

عفرت سمرہ بن جندب دلائٹیڈ بتاتے ہیں کہ رسولِ اکرم مَثَاثِیْکِمْ نے نماز میں اِقْعَاء (ہاتھ زمین پر رکھ کر چوتڑوں پر بیٹھنا) سے منع فر مایا ہے۔''

سیصدیث امام بخاری کی شرط برصیح ہے کیکن شخین نے اسے نہیں لیا کیونکہ ان کے پاس یوں بیٹھنے کے لئے امام سلم کی شرط برصیح حدیث موجود ہے۔

ﷺ حضرت ابن جریح ڈاکٹنٹ بتاتے ہیں کہ حضرت ابوالز پیرنے حضرت طاوؤس کے بارے میں بتایا، وہ بتاتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس ڈاکٹٹنانے ہاتھ زمین پر رکھتے ہوئے چوڑ زمین پرلگانے کے بارے میں پوچھا کہ کیار سنت ہے؟ میں نے کہا کہ ہمارے خیال میں یہ بری بات ہے تو انہوں نے فر مایا کہ بیتو سنت ہے۔''

بيحديث شيخين كى شرط برصح بيكن انهول في الساليانبيل.

صن معاذ بن جبل رضی الله عند بتاتے ہیں کہ رسولِ اگرم ملی الله علیہ وسلم نے فرمایا: ''دوفقدم ہوتے ہیں جن میں سے ایک تواللہ کو پہند ہے اور دوہر سے بروہ نا راض ہوتا ہے، وہ قدم جواللہ کو پہند ہے تو وہ ایسے محض کا ہوتا ہے جوصف میں خالی جگہ د مکھ کراسے پُر کردے اور وہ قدم جس پر الله نا راض ہوتا ہے تو وہ ایسے محض کا ہوتا ہے جواشھنے کا ارادہ کر بے تو دایاں پاؤں پھیلا کر اپنا ہاتھا اس پرر کھے اور بائیں کو وہیں رکھتا ہوا کھڑا ہوجائے۔''

میں صدیث امام سلم کی شرط پرسی ہے جنانچے حضرت بقیدرادی کوانہوں نے لیا ہے تا ہم شیخین نے اسے نہیں لیا، رہے بقیہ بن ولیدتو چونکہ دہ دوشہورا ماموں سے لیتے ہیں تو دہ محفوظ ہوئے ادران کی روایت قبول کی جاتی ہے۔

المَهِ اللهُ اللهُ وَاللهُ مَا اللهُ الله

اس روایت میں عبدالرحمٰن ایزی راوی ان لوگوں میں شامل ہیں جو ہمارے نزدیک پڑتہ ہیں، انہوں نے ڈبی کریم منافظہ کا دور پایا تھا (صحافی تھے)البنتہ ان کی اکثر روایتی حضرت ابی بن کعب اور صحابہ سے لتی ہیں۔ بیسند شیخین کی شرط پر پوری اترتی ہے کیکن انہوں نے اسے نہیں لیا۔

ﷺ حضرت معاذ بن جبل طالفنو بتاتے ہیں کدرسول اکرم مَثَاثِیَّةِ نے ایک دن میرا ہاتھ پکڑ کرفر مایا: اے معاذ! الله کی شم! مجھے تم سے بیار ہے۔ اس پر حضرت معاذ نے عرض کی: یارسول الله! میرے ماں باپ آپ پر قربان ، الله کی شم! مجھے بھی آپ سے عبت ہے۔ OR (TPA)

اں کے بعد فر مایا: اے معاذ! میں تنہیں ایک وصیت کرتا ہوں، ہرنماز کے بعد ریہ کہنا نہ جھولنا: اکٹ گھنگہ اَعِینی علل ذِكُرِكَ وَشُكُرِكَ وَحُسَنِ عِبَادَتِكَ ـ "

حضرت معاذ نے بیدوصیت حضرت صنابحی کو کی ،انہوں نے حضرت ابوعبدالرحمٰن حبلی کو،انہوں نے حضرت عقبہ بر مسلم کو کی تھی۔ بیحدیث تینخین کی شرطوں پر پوری اثر تی ہے کیکن انہوں نے اسے ہیں لیا۔

حضرت ابوهر بره دالليني بتات بين كرسول اكرم مَا لَيْنِينَا مَم مَا زك بعد يدعا پرها كرت تھے:

ٱللَّهُمَّ إِنَّى أَعُودُهِكَ مِنْ عُدَّابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمُحْيَاوَالْمَمَاتِ وَمِنْ فِتْ الْمُسِيْحِ الدَّجَّالِ."

یه حدیث شخین کی شرطول پر پوری اتر تی ہے لیکن انہوں نے اسے نہیں لیا۔

حضرت ابوهریره والفید بتاتے ہیں کدرسول اکرم مَالینیاتی نے فرمایا: ' جب ہمارے تجدے کے دوران تم نماز کے۔ آؤ تو تحدے میں چلے جاؤلیکن ایسے (رکعت) شارنہ کرواور جو کسی رکعت میں شامل ہوجا تا ہے تو وہ نماز (با جماعت) کا ثوار حاصل کرتا ہے۔'

پیمدیٹ مجھے ہے شیخین نے حضرت کی بن ابوسلیمان کے علاوہ اس کے سب راویوں سے روایت کی ہے، وہ اہ مدینه کے شیخ منصادرمصر میں رہتے تھے ،کہیں نہیں ملتا کہان پر کوئی اعتراض ہوا ہو۔

🗺 حضرت ابوهريره راللفنظ بناتي بين كه 'جوجه صبح كي ايك ركعت پڙه لے اور اس دوران سورج فكل آئے تو صبح كي

یہ حدیث شیخین کی شرطوں پر پوری اتر تی ہے بشرطیکہ بیاس سند میں محفوظ ہو کیونکہ اس کے ایک راوی احمہ بن مقب مروزی پختدراوی میں البنته انہوں نے بیر مدیث سی اور مقام پرایک اور سند سے آھی ہے۔

الم المراق الوهريره والثنونة التربيل كم من الثيرة في المربيم من الثيرة في المار والمورج بالمربير المربير المرب چا<u>ئے تو نماز پوری کرلے۔</u>''

ان دونوں مدیثوں کی سندیں بھی ہیں چتا بچینجین نے تائیدے لئے حضرت فلاس بن تمرو کی مدیث لی ہے۔ <u> المنتق</u> حضرت ابوهريره والثنيُّة بناتے ہيں كه نبي كريم مَا القينوائم نے فر مايا '' جوشف منح كى دور كعتيں خديرُ ه سكة اور يونمي سو

نکل آئے تو دونوں رکعتیں (قضاء کرکے) پڑھے ''

ہے حدیث میشخین کی شرطوں پر پوری اتر تی ہے لیکن انہوں نے اسے اپنے ہاں درج نہیں کیا۔

<u> المجان عمران بن حسین طالتن</u> بتائے ہیں کہ رسول اکرم مثالی کا سفر میں جارہ تھے کہ لوگ صبح کی نماز کے وا

سوئے رہ گئے اور دھوپ لگنے کی وجہ سے جائے، کچھاٹھ کھڑے ہوئے اور سورج اوپر آگیا۔ آپ نے مؤذن کو تھم دیا، اس نے اذان کہی، آپ نے فجر سے پہلے والی دور کعتیں پڑھیں، پھر مؤذن نے تکبیر کہی تو آپ نے ضبح کی نماز (قضاء) پڑھائی۔''

بیصدیث اس اصول پرسی شار ہوتی ہے جے میں بیان کر چکا چنا نچ حضرت حسن نے حضرت عمر ان سے روایت لی ہے جنہوں نے دور کعتیں دوبارہ پڑھی تھیں لیکن شیخین نے اسے نہیں لیا جبکہ تھے سند سے اس حدیث کی تائید ہوتی ہے۔

حضرت سعید و الله بتاتے ہیں کہ وہ سجد میں آئے تو نبی کریم منافی کا فجری نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی اور جب آپ نے سال مجمیر دیا تو انہوں نے فجری دورکعت (سنت) پڑھیں جس پر نبی کریم منافی پڑکا نے کے ساتھ نماز پڑھی اور جب آپ نے سال مجمیر دیا تو انہوں نے فجر (کے فرضوں) سے پہلے نہیں پڑھی تھیں۔ آپ یہن کرچپ سے بوچھا کہ یددورکعتیں کون ی ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ میں نے فجر (کے فرضوں) سے پہلے نہیں پڑھی تھیں۔ آپ یہن کرچپ ہو گئے اورکوئی بات نہیں۔ "

اس حدیث کے داوی قیس بن فہدانساری صحابی ہیں اور شیخین کی شرطوں پر سندان تک صحیح طور پر بہنجی ہے۔

اس حدیث کے داوی قیس بن سعد رفائنٹو فرماتے ہیں کہ رسول اکرم منافلٹو کی نے نے کی نماز (فرض) کے بعد دور کعتیں (سنت)
پڑھنے والے ایک شخص سے فرمایا: کیا میں کی نماز دو مرتبہ پڑھی جاتی ہے؟ اس شخص نے عرض کی کہ میں نے پہلی دور کعتیں
(سنت) نہیں پڑھی تھیں تو انہیں اب پڑھا ہے۔ داوی کہتے ہیں کہ یہن کرآپ خاموش ہوگئے۔ (ہمارے نزدیک اگراہے پڑھنا ہوتو سورج اوپرآئے نے بر پڑھ سکتا ہے اوشیق)

حفرت ابن عمر و النه بناتے بیں کہ رسول اکرم مالی کی ایک میں نماز پڑھنے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے عرض کی کہ میں اسے کشتی میں کیسے پڑھوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر ڈوب جانے کا اندیشہ نہوتو کھڑے ہوکر پڑھا کرو۔''
(فال کی نوریداز فقیداعظم مفتی محمد نوراللہ نعی قدس سرومیں اس کے متعلق تفصیلی گفتگو موجود ہے؟ احشی )

یه صدیث امام مسلم کی نشرط پرتیج سندوالی ہے لیکن سیخین نے اسٹے ہیں لیا۔ایک مرتبہ بید مدیث شاذ شار ہوتی ہے۔ کیسی حضرت ابن عباس ڈلانٹھ بتاتے ہیں کہ رسول اکرم مظافیق کے فرمایا: ''جوفیض مجبوری کے بغیر دونماڑیں اکٹھی (ایک وقت) میں پڑھے تو گویا اس نے ہرے کام کی بنیا در کھ دی۔''

ھنش بن قیس رجی راوی گواہوعلی کہا جاتا ہے، یہ یمن کے رہنے والے تھے لیکن کوفہ میں رہائش کر لی تھی ، پختہ راوی تھے، حضرت امام بخاری نے حضرت عکر مہ کولیا ہے۔

سیصدیث اسلیط میں بنیادی دلیل ہے کہ مجوزی کے بغیر دونمازی اکٹھی پڑھنے پر ڈاٹٹا گیا ہے تاہم شخین نے اسے

حضرت عائشه صديقه ولي الله على كن مي كن مين في رسول اكرم مثل اليكانيم كوچارز انو بينه كرنماز برجة و يكها تفان



بہ حدیث شیخین کی شرطوں پر پوری اتر تی ہے کیکن انہوں نے اسے نہیں لیا بلکہ انہوں نے حضرت تمید کی حدیث لینے براتفاق كيا ب جنهول في المصحرت عبدالله بن مقيق ساليا كرسيده عائشه والشيط الله عن الله من الله عن الله کھڑے ہو کرنماز پڑھتے تھے۔''

بدرادی حید، ابن تیرو بیطویل کہلاتے ہیں اوراس میں سی مشم کاشک نہیں۔

<u>هُذَا</u> سیده عائشہ صدیقہ فاقع ابتاتی ہیں کہ رسول اگرم مَثَاثِیْاتِم کمی رات میں گھڑ نے نماز پڑھتے اور یونہی بیٹھ کر پڑھ لیا كرتے چنانچہ جب كھڑے ہوكر پڑھتے تو كھڑے ہى ركوع كرتے اور بيٹھ كر پڑھتے تو بيٹھے بيٹھے ركوع كرتے۔''

المان عصرت انس والثين بتاتے ہيں كه ورسول الله مثالية الله كاروريس مهم اماموں كى بيروى كرتے تھے "

اس حدیث کے راوی کچی بن فیلان اور عبداللہ بن بزئ پختہ ہیں جن کا تعلق''تستر'' سے تھا۔

به حديث محيح ہے اوراس كى تائيديں بھى ملتى ہيں تا ہم شيخين نے اسے نہيں ليا۔

<u> المحقة</u> حضرت انس بن ما لک دلی تفویر تاتے ہیں که 'رسول اکرم مثلی تین کیا ہے صحابہ نماز کے اندرایک دوسر ہے کو سمجھالیا کرتے ہتھے'' المعن معرت ابو بكر والله تاتي بين كو رسول اكرم مَا الني الله كرسامن جب آساني والاكام آتا توالله كاشكراواكرن ك

لئے سحدہ فر ماتے۔'

بیصدیث سیجے ہے اگر چیسی نے اسے نہیں لیا کیونکہ حضرت بکار بن عبدالعزیز امام حضرات کے ہاں سیجے راوی ہیں۔انہوں نے اسے اس لئے نہیں لیا کیونکہ انہوں نے اس بارے ہیں وہ شرط لگار کھی ہے جسے ہم بیان کر چکے کیونکہ عبدالعزیز بن الی بکرہ کے ہاں ان کے بیٹے کے علاوہ کوئی راوی نہیں ہے جنانچہ روایت بوں ہے، مجھے حسین بن محمہ ماسرجسی نے حدیث بتائی، انہیں محربن سلیمان بن فارس نے ، انہیں اسحاق بن منصور نے ، وہ بتاتے ہیں کہ میں نے پیچیے بن معین سے یو حصااورانہوں

نے حضرت بکار بن عبدالعزیز بن ابی بکرہ سے تو انہوں نے بتایا کہوہ حدیث بیان کرنے بیل نیک مخفی ہیں۔

اس صدیث کی گی تائیدیں ملتی ہیں جن کا اکثر ذکر آتا ہے:

- 🕕 ان میں سے ایک بیہ ہے کدرسول اکرم مَلَّ تَعْتِقَاتُم نے بندرد یکھا تو سجدے میں ملے گئے.
  - 🕝 ایک پیرکه آپ نے کنگڑے بین والے تحض کودیکھا تو بجدہ میں چلے گئے تھے۔
- ا ایک بدکہ جب حضرت جعفر بن ابوطالب رہا تھنے تحبیر فتح ہونے بروا پس آئے تو بھی آپ بجدہ میں گئے۔
  - 🕜 ایک بیکهآپ نے ناممل محض کودیکھا تو بھی مجدہ میں چلے گئے ۴



## بِسْمِ اللهِ الرَّحْلِنِ الرَّحِيْمِ كُمَّابِ الجِمعِمِ

ور المعلق حضرت الوهريره و النفط بنات بين كه 'رسول اكرم من النفيجة في في الما كم جمعه كدن كوسر دارى (عظمت) مل چى به كيونكه اس مين حضرت الوهريره و النفط بنا كيا كيا ـ اس مين الميا كيا - اس مين المين جنت كاندر ليجايا كيا ، اى دن اس مين سه با برلائ كه اوريبى دن بوگاجب قيامت بريا بوگائي . "

سیحدیث امام سلم کی شرط پرسی ہے چنانچے انہوں نے حضرت عبدالرحمٰن بن ابوالزناد کی حدیث لی ہے تا ہم اس میں انہوں نے ''سیدالایام'' کالفظ نہیں لیا۔

تعرت ابوموسے اشعری والنی کا تو وہ خوشگواراور چمکتا ہوگا، اسے پڑھنے والے اسے یوں گھیرے میں لئے ہوں کی صورت میں لائے گالیکن جمعہ کوسامنے لائے گا تو وہ خوشگواراور چمکتا ہوگا، اسے پڑھنے والے اسے یوں گھیرے میں لئے ہوں گے جیسے وہ دلہن گھیری ہوتی ہے جسے اس کے شوہر کے پاس لیجایا جانا ہوتا ہے، وہ انہیں روشن کرتا وکھائی دیگا اور وہ اس کی روشن میں چلیل گے، ان کے رنگ سفیدی میں برف کی طرح ہوں گے جبکہ خوشبو، کستوری سے بڑھ کر ہوگی، وہ کا فور کے گویا پہاڑوں میں چلیل سے، ان کے رنگ خوشی سے سراو پر نہ میں گھسے ہوں گے، دونوں جہانوں والے ان کی طرف و کھے رہے ہول گے اور جنت میں چلے جانے تک خوشی سے سراو پر نہ اٹھا کیں گے اور ان میں گھل کی جانے والے اور مؤدن ہوں گے جوثوا ب کی خاطرا ذائیں کہتے رہے ہوں گے۔''

بیصدیث شافراور سیجے سندوالی ہے کیوں کہاس کے رادی ابومعبدان شامی محد ثین میں سے پہنتہ ہیں جن سے حدیثیں لی جاتی ہیں اور خیثم بن حمیداہل شام میں سے نمایاں متھ کیکن شیخین نے ان دونوں سے روایت نہیں لی۔

(1901) حضرت سلیمان و النفیهٔ بتاتے ہیں کہ رسول اگرم سکا لیٹھ آئی نے مجھ سے فرمایا: اے سلمان! بیہ جمعہ کا دن کیسا ہے؟ میں نے عرض کی کہ اللّٰہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ پھر فرمایا: اے سلمان! بیدوہ دن ہے کہ جس میں تمہارے باپ کو بنانا شروع کیا گیا، اس کے علاوہ میں تمہیں بتا تا ہوں کہ جو شخص ملے ہوئے تھم کے مطابق پاک صاف ہوگا پھر گھر سے نکل کر جمعہ کے W rmr &

کئے آئے گا، بیٹھ جائے گا اور جمعہ پڑھ لینے تک بالکل خاموش رہے گا تو یہ جمعہ والے دن سے پہلے دنوں میں کئے گئے دنوں کے لئے کفارہ بن جائے گا۔''

یہ حدیث صحیح سندوالی ہے، شخین نے حضرت قر ثع کے علاوہ اس کے تمام راویوں کوراوی لیاہے جنانچہ ابوعلی قار کی رفائینۂ کوفر ماتے میں نے سنا:میر اخیال تھا کہ حضرت قر ثع ضمی کی سندیں جمع کروں کیونکہ وہ دنیا سے بے تعلق تا بعی حضرات میر سے تھے تاہم پیروایتیں دس بھی نیل کیس۔

ﷺ حضرت اوس بن اوس ثقفی رفتائع نتاتے ہیں کہ رسول اکرم مٹاٹیٹو کئی نے مجھے نے مایا: تمہارے تمام دنوں میں سے زیادہ مرتبہ دالا دن جمعہ کا ہوتا ہے، اس میں حضرت آ دم کو پیدا کیا گیا، اس میں ان کی روح قبض کی گئی، اس میں صور پھوگی جائے گر اور اس میں کڑک پیدا ہوگی لہذا اس دن میں مجھ پرسب سے زیادہ درود پڑھا کرو، اس لئے کہ تمہارا یہ درود میر سے سامنے لایا جا ہوتا ہے۔

صحابہ نے پوچھا: یارسول اللہ! آپ پروروو پاک کس طرح پیش کیا جاسکتا ہے جبکہ آپ کا جسم تو ہوسیدہ ہو چکا ہوگا اس پر فر مایا: اللہ تعالیٰ نے زمین پرحرام کررکھاہے کہ نبیوں کے جسم کھائے ۔''

میصدیث امام بخاری کی شرط پرضیح ہے لیکن انہوں نے اسے نہیں کیا۔

جمعہ میں ایک گھڑی جس میں درود پڑھنے والے کومنہ مانگاماتاہے

عضرت ابوهريره وظافين كمطابق رسول اكرم مَثَالْتُهُورَةُ نِهُ فرماياً "دوه سب سے بہترين دن جس ميں بيسورن چراه

کرتا ہے، جمعہ کا ہے، اس میں حضرت آدم کو پیدا کیا گیا، اس میں زمین پراتارے گئے، اس دن ان کی توبہ قبول ہوئی، اس دل وصال مبارک ہوا، اس میں قیامت بر پاہوگی، جس دن قیامت کے ڈرسے جنوں اور انسانوں کے علاوہ ہر چو پار جسج سورج نکط ہی چلا رہا ہوگا، پھراس دن میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں کوئی مسلمان درود پڑھتے ہوئے اللہ سے جو پچھ بھی مانگے، الا اسے دے دیتا ہے۔' اس پر حضرت کعب ڈکاٹنٹو نے عرض کی: یہ کیتے ہوسکتا ہے؟ کیا ہرسال میں ایک دن کے اندر ہوتی ہے، میر نے کہا: بلکہ ہر جمعہ میں ہوتی ہے چنا نچہ حضرت کعب نے تو رات پڑھی تو فرمایا: رسول اکرم مَثَاثِیَّ اِتِمَانِ نے بچے فرمایا ہے۔

حضرت ابوهریرہ ڈلائٹو بتائے ہیں کہ پھر ہیں حضرت عبداللہ بن سلام سے ملاتو آئییں حضرت کعب ہے اپنی ملاقات کے بارے میں بتایا جس پرانہوں نے کہا: یہ میں جانتا ہوں کہ وہ گھڑی کون می ہے؟ حضرت ابوهریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے اا سے کہا کہ جھے بھی بتاد ہیجئے چنانچوانہوں نے بتایا کہ یہ جمعہ کے دن میں آخری گھڑی ہوتی ہے اس پر میں نے کہا کہ یہ آخری گھڑ کیسے بن سکتی ہے جبکہ اس کے بارے میں رسول اکرم مَالی تیوائی نے فرمار کھا ہے: ''اسے درود پڑھتے ہوئے جو بھی مسلمان یا۔ گا'' کیونکہ اس گھڑی میں تو اس نے درود پڑھا ہی نہ ہوگا۔اس پرحضرت عبداللہ بن سلام رٹالٹوئڈ نے فر مایا: کیارسول اللہ مَا کَتُنْکِوَلِمُّا نے یوں نہیں فر مارکھا کہ جوشخص کچھوفت کے لئے نماز کی انتظار میں بیٹھے تو وہ نماز کا وقت آ جانے تک نماز ہی میں شار ہوگا ؟

بیر حدیث شیخین کی شرطوں پر پوری اتر تی ہے کیکن انہوں نے اسے نہیں لیا بلکہ دونوں حضرات حضرت اعرج کی اس حدیث پر آتفاق رکھتے ہیں جسے انہوں نے حضرت ابوھریرہ رٹالٹنڈ کی حدیث کے ابتدائی حصے میں سے لیا ہے کہ:''جن دنوں میں سورج فکلا کرتا ہے،ان میں سے بہترین دن جمعہ کا ہوتا ہے۔''

حضرت محمد بن اسحاق نے پچھ زیادتی کے ساتھ حضرت محمد بن ابراھیم بن حارث تیمی سے روایت کیتے وقت حضرت بزید بن حاد کی پیروی کی ہے۔

حضرت ابوهریره ڈگائیڈ بتاتے ہیں کہ میں طور کے مقام پر گیا تو وہاں حضرت کعب اصبار ڈگائیڈ سے ملا، میں نے انہیں رسول اکرم منگائیڈ کی حدیث سنائی اورانہوں نے تو رات پڑھ کرسنائی، دونوں میں اختلاف نہ تھا، پھر میں جمعہ کے دن گذرا تو کہا کہ رسول اکرم منگائیڈ کی خدیمائی کہ جمعہ کے دن ایک ایس گھڑی ہے جس میں کوئی مومن درود پڑھتے ہوئے اسے پاکراللہ سے جو پچھ بھی مانگنا ہے تو اللہ اسے عطافر ما دیتا ہے، حضرت کعب نے فر مایا: وہ گھڑی ہرسال میں ہوتی ہے؟ میں نے کہا کہ رسول اگرم منگائیڈ کی نے بیوں تو نہیں فر مایا، انہوں نے واپس جاکر تو آت پڑھی اور کہا کہ رسول اللہ سکاٹیڈ کی نے فر مایا ہے، واقعی ہے ہر جمعہ میں ہوتی ہے۔

حضرت ابوهریرہ ڈلائٹی بتاتے ہیں کہ پھر میں حضرت عبداللہ بن سلام ڈلائٹی سے ملا اور حضرت کعب سے اپنی ملا قات کے بارے میں بتایا۔۔۔ چنانچے انہوں نے یہاں حضرت مالک جیسی حدیث نقل کر دی ہے۔

صفرت جابر بن عبدالله رفائق بناتے ہیں کدرسول الله منافق آئم نے فرمایا: ''جمعہ کے دن کی بارہ گھڑیاں ہوتی ہیں اور ایسا کوئی شخص نیل سکے گاان میں جو بھی کوئی چیز مانے تو اللہ اسے نیدد ہے البذاعقر کے بعدا ہے آخری گھڑی میں تلاش کرو۔'' بیحدیث امام مسلم کی شرط پرضیح ہے چنانچے انہوں نے اس کے راوی جلاح بن کثیر کوراوی لیا ہوا ہے تا ہم شیخین نے

تعفرت الوسلمة والتنظيمة المنظمة التنظيمة التنظيمة التنظيمة التنظيمة التنظيمة المستعدد المستعدد الوسعيد فدرى والتنظيمة التنظيمة ا





اس کے بعد میں ان کے ہاں سے نکل کر حضرت عبداللہ بن سلام کے پائی پہنچا۔ یہاں انہوں نے باقی حدیث کا ذکر کر دیا۔''

سے چیز شیخین کی شرط پر سیح تائیہ ہے جوانہوں نے بزید بن ہاداور حمد بن اسحاق کی حدیث کے لئے لگائی ہے لیکن اس حدیث کوانہوں نے نہیں لیا۔

الم المنظم المعدود الموالجعد ضمرى صحابي والثينة بتاتے بين كدرسول اكرم مَاليَّتْيَاتِهُمْ نے فرمايا: ''جوفض ستى كرتے ہوئے تين جمعے پر صحنے جھوڑ دیتا ہے تا اللہ اس كے دل پر مهر لگادیتا ہے۔''

بيحديث امام سلم كي شرط برحيح بيكن شيخين نے اسے نہيں ليا۔

ایک دینارصدقد دے اور اگریہ نیال سکے تو آ دھار دیناردے۔''

بیحدیث سی سندوالی ہے لیکن اے اس کئے نہیں لیا گیا کیونکہ اس بیں سعید بن جبیر اور ابوب بن علاء کے درمیان اختلاف ہے کیونکہ وہ اسے قادہ سے ، وہ حضرت قدامہ بن وبرہ اور وہ رسول اللہ مُلَا تَنْ اللّٰهِ مَلَا تَنْ اللّٰهِ مُلَا تَنْ اللّٰهِ مُلَا تَنْ اللّٰهِ مِلْ اللّٰهِ مُلَا تَنْ اللّٰهِ مُلْكُونِ اللّٰهُ مُلْكُونِ اللّٰهِ مُلْكُونِ اللّٰهُ مُلْكُونِ اللّٰهُ مُلْكُونِ اللّٰهِ اللّٰهُ مُلْكُونِ اللّٰهُ مِلْكُونِ اللّٰهُ مُلْكُونِ اللّٰهُ مُلْكُونِ اللّٰهُ مِلْكُونِ اللّٰهُ مِلْكُونِ اللّٰهُ مُلْكُونِ اللّٰهُ مِلْكُونِ اللّٰهُ مِلْكُونِ اللّٰهُ مُلْكُونِ اللّٰهُ اللّٰهُ مُلْكُونِ اللّٰلِي اللّٰهُ مُلْكُونِ اللّٰهُ مُلْكُونِ اللّٰهُ مُلْكُونِ اللّٰهُ مُلْكُونِ اللّٰهُ مُلْكُونِ الللّٰهُ مُلْكُونِ اللللّٰهُ مُلْكُونِ الللّٰهُ مُلْكُونِ الللّٰهُ مُلْكُونِ الللللّٰ الللللّٰ مُلْ

سالفاظ حفرت عبری کی حدیث کے ہیں اور شخ ابو بکرنے اس میں ہمیں اس کے مرسل ہونے کے بارے میں نہیں بتایا۔

حضرت عبداللہ بن احمد بن حنبل میں اور شخ ابو ہیں کہ میرے والدہ جب حضرت قادہ اور خلا دبن علاء کی حدیث کے بارے میں بوچھا گیا تو میں نے ان سے سنا، فرمایا ہمارے نزویک حضرت عمام، حضرت ابوب بن علاء سے زیادہ حفظ والے ہیں۔

جمعہ کے دن نہانے کی ابتداء کیوں ہوئی ا

الم حفرت عکرمہ کے مطابق حضرت ابن عباس ڈگا ہما تھا جی کہ اہل عراق میں سے دوآ دمی ان کے پاس آئے اور جمعہ کے دن نہانے کے بارے میں پوچھا کہ کیا بیدواجب ہے؟ تو انہوں نے فر مایا: جونہا لے تو وہ اچھا کر ہے گا اور پا کیزہ ہوگا چمر میں ہماتا ہوں کہ جمعہ کے دن نہانے کی ابتداء ہوئی تو اس کی وجہ یہ ہوئی کہ رسول اکرم منافظ ہو ہے ہوئی تا تا ہوں کہ جب جمعہ کے دن نبانے کی ابتداء ہوئی تو اس کی وجہ یہ ہوئی کہ رسول اکرم منافظ ہو ہو ہے وہ اونی لباس پہنتے، پیٹے پر مجور کی کٹری لاتے ، سجر تنگ تھی اور چھت نیچی تھی ، اس دوران رسول اکرم منافظ ہو ہے ہوئی کہ وہ کی کری کے دن میں جمعہ کے دن نکلے، آپ کا منبر چھوٹا ساتھا، اس کی صرف تین ہی سیر صیاں تھیں، آپ نے لوگوں سے خطاب فرمایا تو اونی لباس میں لوگوں گئی اور یوں فرمایا تو اونی لباس میں لوگوں کو پیسیند آگیا جس کی وجہ سے پہنے اور اونی لباس کی بد بوان کے پورے جسموں میں پھیل گئی اور یوں

لگا کہ وہ ایک دوسرے کو پریشان کردے گی اور پھران کی ہے بد بورسول اللہ سَائِلِیُواَدِّمُ تک جا پینجی ، آپ اس وقت منبر پر تھے چنانچہ فرمایا جب بیدن آیا کر بے تونہالیا کر واورتم میں سے جسے خوشبویا تیل مل جایا کرے، لگالیا کرے۔''

بیصدیث امام بخاری کی شرط پرسیجے ہے۔

حضرت عبدالرحمان بن كعب رطالت بن كعب رطالت بن كعب رطالت بين كه مير به والدكى بينائى چلى گئ تو مين انهيں جمعہ كے لئے لے رچان اس دوران انہوں نے اذان سنی تو ابوا مام سعد بن زرارہ رطالت کو سراہا اوران كے لئے بخشش كى دعا كى چنا نچے كئ مرتبہ ايما ہوا كه آپ مشہرت اور جب بھى جمعہ كى اذان ہوتى ، يونہى كيا كرتے - اس پر ميں نے بوچھا: اے والدِ گرامى! ذراية و بتاؤ كه جب بھى آپ جمعہ كى اذان سنتے ہيں ، حضرت ابوا مامہ كے لئے بخشش كى دعا كرتے ہيں ، آخراس كى وجہ كيا ہے؟ انہوں نے فر مايا: بيٹے! يه وہ پہلے مخص ہيں جنہوں نے مدينہ ميں بنو بياضہ كى پھر ملى جگہ پر گھاس پھوس پر اكھا كيا تھا جے بقیج الخضمات كہتے تھے ميں نے بوچھا كہ اس دن آپ كتا وگ تھے انہوں نے بتايا كہ جاكيس لوگ تھے۔

سے صدیث امام سلم کی شرط برصح بنتی ہے لیکن شخین نے اسے نیں لیا ، یہ وہ حدیث ہے جواس حدیث کی تائید کرتی ہے جے صرف امام بخاری نے لیا ہے لیتنی ابراهیم بن طبہمان کی حدیث جے انہوں نے ابوجڑہ سے لیا اور ان کے مطابق حضرت ابن عباس ڈی کی نے فرمایا: '' مدینہ میں جمعہ کے بعد اسلام کے دور میں پہلا جمعہ وہ تھا جوعبد القیس کے جوا ٹامیں بڑھا گیا۔''

ا گلے جمعہ کے درمیان ہوتے ہیں بلکہ تین اور دنوں کے بھی اور جو کنگروں کو ہاتھ لگائے تو وہ بے فائدہ کا م کرتا ہوگا۔''

بیر حدیث کی بن حارث ذماری اور حمان بن عطید نے ابوالا شعث سے لی ہے۔ اس

رہی کیچیٰ بن حارث کی سیحدیث تووہ یوں ہے:

حضرت اوس بن اوس تقفی ڈالٹی بتاتے ہیں کہ رسول اللہ مَالٹی کھی جو جمعہ کے دن کیڑے دھوئے اور نہائے اور نہائے اور کہا ہے اور کھرسورے ہی نکل کرامام کے قریب ہوکرغور سے اس کی باتیں سنے اور بے مقصد باتین نہ کرے تو اسے ہرا تھائے گئے قدم پر سال بھر میں را توں کی آبادت اور روزوں جتنا تو اب ملے گا۔''

بير حديث شيخين كى شرطول پران سندول كے ذريع صبح بنتى ہے كيكن انہوں نے اسے نہيں ليا جنا نچير ميرے خيال ميں





اس کی وجدوہ کمزور صدیث ہے کہ ایس سندوں کواس جیسی صدیث سے ناقص نہیں کیا جاسکتا۔

يه حديث ان حديثوں ميں خامي پيدائييں كرتى جو كئ طريقوں پر گھوں اور صحيح ہيں:

- ان میں سے ایک بیا ہے حضرت حسان بن عطیہ نے حضرت اوس بن اوس کا نبی کریم متابط اور سے حدیث سنا بتایا ہے۔
  - 🕝 دوسرے مید کہ حضرت تورین بزیدروایت کی بناپران سے کمزور ہیں۔
    - التيرے يوكه حضرت عثان شيباني ميں جہالت پائي جاتى ہے۔

حضرت عبدالله بن ابوقاده رفائفن بتاتے ہیں کہ 'میں جعد کے دن نہار ہاتھا کہ اس دوران میرے والد آگے اور پوچھنے
گے کہ جنابت (ہمبستری کی پلیدی) کی وجہ سے نہار ہم ہویا جعد کے لئے ؟ میں نے بتایا کہ جنابت کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ
دوبارہ نہاؤ کیونکہ میں نے رسول اکرم مَثَافِیْ اِلْمُ سے سناتھا، فرمایا: جو جعد کے دن خوب نہائے تو وہ اگلے جعد تک (گناہوں سے)
یاک گنا جائے گا۔''

یہ حدیث شخین کی شرط برضج ہے لیکن انہوں نے اسے نہیں لیا۔اس کے داوی ہارون بن مسلم عجی بھری داویوں کے پرانے بزرگ ہیں جنہیں حنائی کہاجا تا ہے، یہ پختہ ہیں کیونکہ امام حمد بن خبل اور عبداللہ بن عمر قوار بری نے ان سے روایت کی ہے۔

روای کر سے بہتر ہے ہیں جو خبر ایوسعید محالیق رسول اکرم منافیق کے مطابق رسول اکرم منافیق کی نے فرمایا: ''جو خص جعہ کے دن نہائے، مسواک کر سے بہتر اور طرت ابوسعید محال سے تو خوشبولگائے اور چر (مجد میں) آتے وقت لوگوں کی گرونیں نہ پھلانگے اور جاتنا ممکن ہونفل پڑھے اور امام کے نگلنے پر جب ہوجائے تو یہاں کے لئے اگلے جمعہ کے (گنا ہوں) کے لئے کفارہ ہوگا۔'' میں بہوجائے تو یہاں نے اسے نہیں لیا۔

میں میں بیٹ امام مسلم کی شرط برضجے ہے لیکن انہوں نے اسے نہیں لیا۔

ای حدیث کواساعیل بن علیہ نے محمد بن اسحاق سے یوں لیا ہے جیسے حماد بن سلمہ کی روایت ہے اور پھراسے ابوانامہ بن ہل کے ذکر کے وقت ابوسلمہ تک پہنچایا ہے۔

حفزت ابوهریره اور حفرت ابوسعید نگافتها بتاتے ہیں کہ رسول الله مثاقیق نے فرمایا: "جو محف جعہ کے دن عسل کے اس کے بعد جتنی مکن ہور کعتیں پڑھے اور جب امام نماز پڑھانے نکل آئے تو بیان محصر کے درمیانی دنوں (کے گنا ہوں) کے لئے کفارہ ہوگا، یہاں حضرت ابو هریرہ بڑالی تاتے ہیں کہ تین دن اور کے لئے محک کے کوری گنا ہوں) کے لئے کفارہ ہوگا، یہاں حضرت ابو هریرہ بڑالی نیز بتاتے ہیں کہ تین دن اور کے لئے بھی کفارہ بٹے گا کیونکہ اللہ تعالی نے نیکی کودی گنا ہوتا ہے۔ "

اس حدیث کے راوی اساعیل بن علیہ ان پختہ راویوں میں شامل ہیں جن کی حدیث لینے پرشیخین اکتھے ہیں۔ حضرت کھا کم ابوعبداللّٰد محمد بن عبداللّٰد سے ۹۵ میں لکھائی گئی روایت کے آخری راوی حضرت ابن عمر ڈاکٹھٹا بتاتے ہیں کہ نبی کزیم مَنَاکْتِیْکِٹِ جمعہ کے دن (گھر سے ) فکل کرمنبر پر بیٹھے تو حضرت بلال ڈاکٹھٹا نے اذان کہی۔''

اس صدیث کی سند تھیجے ہے کیونکہ هشام بن غازان راویوں میں سے ہیں جن کی روایت لی جاتی ہے کیکن شیخین نے اسے پھر بھی نہیں لیا۔

کے حضرت ابن عباس و النظام بتاتے ہیں کہ جمعہ کے دن نی کریم منا النظام منبر پرسکون سے بیٹھ گئے تو لوگوں سے فر مایا کہ: بیٹھ جاؤ، یہ بات حضرت ابن مسعود والنٹن نے سن تو اس وقت وہ مجد کے دروازے پر تھے چنانچہ دہیں بیٹھ گئے تا ہم نی کریم مناتیجہ نے فر مایا کہا ہے ابن مسعود! آگے آ جاؤ۔''

بیحدیث شیخین کی شرطول سیح بنتی ہے لیکن انہوں نے اسے لیانہیں۔

حضرت محمر بن سیرین والفین بتاتے ہیں کہ حضرت ابن عباس والفین نے بارش والے ایک دن اپنے مؤون سے کہا کہ جب تم اُسٹھ کُو اُن مُحَمَّدٌ ارَّسُولُ اللَّهِ کہوتو اس کے بعد حُی عُلی الصَّلُوة نہ کہا کرو بلکہ صَلُّوا فِی بُیُوتِ کُم کہد یا کرو لیکن الصَّلُوة نہ کہا کرو بلکہ صَلُّوا فِی بُیُوتِ کُم کہد یا کرو لیکن الصَّلُوة نہ کہا کہ جبات تو وہ بھی فرما چکے ہیں جو جھے سے بہتر تھے، جمعہ یقیناً ایک بہتر کام ہے لیکن میں نہیں چاہتا کہ تہیں گروں سے نکالوں اور تم کیچر میں چلتے پھرو۔''

کے حضرت حارثہ بنت نعمان کی بٹی بتاتی ہیں کہ' مجھے رسول اکرم مَثَالِیَّتِهُمْ کے منہ مبارک سے نکل وہ بات خوب یا و ہے جوآپ ہر جمعہ کو پڑھتے تو وہ ہمیں اورآپ کوموقع پر نورونورکر دیتی۔''

بیحدیث امام سلم کی شرط پر بوری اترتی ہے لیکن انہوں نے اسے نیس لیا۔

ایک روایت میں حضرت محمد بن اسحاق نے حضرت حارث بن نعمان کی بیٹی کا نام ذکر کیا ہے۔

<u>کی ت</u> حضرت حارثہ بن نعمان کی بیٹی بتاتی ہیں کہ قرآن کریم کو میں نے نبی کریم مُثَاثِیَّا کے مندمبارک سے من کر پڑھا ہے کیونکہ آپ لوگوں کوخطاب کرتے وقت اسے ہر جمعہ میں پڑھا کرتے تھے۔''

اس میں ایک راوی حضرت کیلی بن عبداللہ ،حضرت عبدالرحمٰن بن اسعد بن زرارہ کو <u>کہتے ہیں ۔</u>

حضرت ابوسعید و الفین بتاتے ہیں کہ ایک دن رسول اکرم ملا الفین کے ہم سے خطاب فر مایا تو ''می تلاوت فر مائی اور جب سجدہ کی آیت پر پہنچ تو وہاں سے اثر کر سجدہ کیا جس پر ہم نے بھی کیا پھر ایک اور مرتبہ تلاوت فر مائی تو ہم سجدہ کے تیار ہوئے ، آپ نے دیکھا تو فر مایا کہ بیا ایک نبی کی تو بہتھی کیکن میں دیکھ رہا ہوں کہتم نے سجدہ کی تیاری کر لی ہے چنا نچہ اثر کر آپ نے سجدہ کیا تو ہم نے بھی کیا۔





بيحديث ينخين كي شرطول پر پوري اترتى بيتا جم انهول في است بيس ليا-

ر ہاسورہ ص میں سجدہ تواسے امام بخاری نے لیا ہے۔

یہاں کتاب الجمعہ میں اسے لینے کی وجہ صرف میہ بتانا ہے کہ امام جمعہ کے دن جب منبر پرسجدہ کی آیت پڑھے تو سنت یہ ہے کہ وہ نیجے اثر کرسحدہ کرے۔

🐼 🗀 حضرت جزیر بن عبدالله رئالتی: بتاتے ہیں کہ میں جب رسول اکرم مَالیّتیاتِا کم سُکھیتیا ہے شہر مدینہ کے قریب ہوا تو اپنا اونٹ

بٹھایا، کپڑوں کا تھیلاا تارکر اپنالباس بہنا اور رسول اکرم مَثَاثِیْرَاتُم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ اس وقت خطبہ دے رہے تھے، آپ نے مجھے سلام فرمایا تولوگوں نے مجھے آپ کے سامنے کر دیا چنانچہ میں نے اپنے پاس بیٹھے ایک شخص سے پوچھا: اے اللہ

کے بندے! کیارسول اکرم مُثَالِیٰ آبام نے میرے بارے میں کچھفر مایا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں آپ نے تنہارا بہترین وکر کیا

ہےاور فرمایا ہے کہ ابھی کچھ دیر بعد تمہارے پاس اس دروازے (یا فرمایا: کھلےرائے) سے یمن کا بہترین مخص آنے والا ہے جس کے چہرے پرنشان موگا چنانچہ میں نے اس پراللد کو بحدہ کیا۔''

پیصدیث سیخین کی شرطوں پر پوری انز تی ہے۔

یہ حدیث خطبہ کے دوران امام کے مناسب قتم کی بات کرئے لینے کے بارے میں بنیا دبنتی ہے۔

حضرت ابوسعید خدری ڈالٹنڈ جعہ کے دن معجد میں آئے تو مروان بن تھم خطبہ دے رہے تھے، آپ نماز کیلئے کھڑے ہوئے تو گران آ گئے جنہوں نے آپ کو بھانا چا ہالیکن آپ نے انکار کرتے ہوئے نماز شروع کردی۔

مروان چلا گیا تو ہم نے آگران سے کہا: اللہ آپ پرزحم فرمائے، بیلوگ تو تہہیں سزا دینے ہی والے تھے۔اس پر انہوں نے کہا: میں رسول الله منگالی کا کم کرتے دیکھ کر رہے کا منہیں چھوڑ سکتا تھا اور پھر ایک ایسے آ دمی کا ذکر کیا جو جمعہ کے دل رسولِ اکرم مَثَاثِیْقِیْم کے خطبہ کے دوران آیا، دوسرے جمعہ کو پھرآیا تو تب بھی آپ خطبہ دے رہے تھے۔ ای دوران رسولِ اکرم

مَنَا لِيَوْإِنَمُ نِهِ لُوكُولِ كُوصِد قد دينے كاتھم ديا جس پرايك تخص نے اپناایک کپڑا بچھادیا،رسولِ اکرم مَنَا لِيُؤَكِّمُ نے نماز پڑھ کراسے ڈائز اور فر مایا: اسے پکڑلو، پھر فر مایا کہ شخص بری حالت میں آیا ہے تو میں نے لوگوں سے کہد دیا کہ اسے صدقہ دوجس پر اس نے اپن

ایک کپڑاا تارکر بچھادیا۔اس کے بعد آپ نے اسے تھم فرمایا کہ دورکعت نفل پڑھو۔''

بيحديث امام سلم كي شرط ريجي بنتي ہاور دير پيلي حديث كوطاقت ديتي ہے۔

🕬 پھرامام سلم کی شرط پراس کی ایک اور تائید موجود ہے۔

حضرت ابورفاعه عدوی والثوُنُهُ بتاتے ہیں کہ میں نبی کریم مَلَالْتِیوَالِمُ کی خدمت میں اس وفت پہنچا جب آپ خطبہوں رہے تھے اور عرض کی نیار سول اللہ! ایک غریب آ دمی حاضر ہواہے جواہینے دین کے بارے میں پوچھنا جا ہتا ہے کیونکہ وہ اے



المين جانتاب

ال پرآپ خطبہ چھوڑ کرمیرے پال تشریف لائے جس پرایک کری لائی گئی کہ میرے خیال میں اس کے پائے لوہے کے تصاور مجھے وہ کچھ سکھانا شروع کیا جواللہ نے آپ کو سکھایا تھا، اس کے بعد خطبہ کے لئے تشریف لا کراہے پورا کیا۔''

من حضرت جابر رفائعة بتاتے ہیں کہ رسول اکرم مَالَّيْنِ اللهُ جب منبر پرسکون سے بیٹھ گئے تو فرمایا: بیٹھ جاوً!" حضرت ابن

معود نے سنا تو مسجد کے درواز بے پر بیٹھ گئے ، نی کریم مَالْقَیْقِ اللّٰ نے انہیں دیکھ کرفر مایا: اے عبداللہ این مسعود! آگے آ جاؤ۔'' بیصدیث شیخین کی شرط پر میچے ہے لیکن انہوں نے اسے نہیں لیا۔

ﷺ حضرت جابر بن سمرہ سوائی طالبین نے فر مایا: '' جو تخص تمہیں یہ کہے کدرسول اکرم مَثَّالِیْقِ آئم منبر پر بیٹھ کرخطبہ دے رہے تھاتو کہو کہ دہ جھوٹ بول رہاہے کیونکہ میں نے جب دیکھا تو آپ کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے اور اس کے بعد بیٹھے اور پھر کھڑے ہوکر دوسر اخطبہ دیا۔

اس پر میں نے بوچھا کہ آپ کا میہ خطبہ کیساتھا؟ انہوں نے بتایا کہ لوگوں کے لئے ہدایتی تھیں، آپ قرآن کی پکھ آئیس پڑھے اور نیچا ترآتے، خطبہ درمیانہ ہوتا اور نماز بھی درمیانے درجہ کی ہوتی چنانچاس میں والشّمس و طُنطها اور والسّماء والطّارِقِ جیسی سورتیں پڑھے، ہاں صبح اور ظہر کی نماز میں لمبی سورتیں پڑھا کرتے حصرت بلال رالنّفیٰ اس وقت اذان کہتے جب سورج ذراؤھل جاتا، استے میں اگر رسول اکرم مُنافِقِقَةِ اَنشریف کے آئے تو وہ تکبیر کہتے ورنہ تشریف لانے تک فاموش رہے ، عصر کی نماز و لیے ہی پڑھتے اور عشاء کی نماز تم لوگوں سے ذرا فیمی پڑھتے اور عشاء کی نماز تم لوگوں سے ذرا بعد میں پڑھتے۔''

بیعدیث امام سلم کی شرط پرضی ہے لیکن انہوں نے اسے یون نہیں لیا، وہ اس کے دوخظر لفظ لیتے ہیں جے انہوں نے حضرت ابوالا حوص سے لیا ہے جنہوں نے حضرت ابوالا حوص سے لیا ہے جنہوں نے حضرت ساک سے لی: '' آپ دوخطے دیتے جن کے درمیان تھوڑ اسما بیٹھ جاتے اور آپ کی نماز درمیانے درجے کی ہوتی۔''

کی حضرت نعمان بن بشیر ڈگانٹوئی تاتے ہیں کہ رسول اللہ مَثَانِیْوَ آئی نے خطبہ دیتے ہوئے فر مایا:'' میں تمہیں جہنم سے ڈراتا ہول (دومرتبہ فر مایا)،آپ کی بیآ واز بازار میں موجود خض بھی اس جگہ سے س لیتا تھا،اس دوران آپ کی وہ چا در پاؤں میں گرگئ جو کندھے پر رکھی تھی۔''

بيعديث ملم كي شرط پر سي ايكن شيخين نے اسے نہيں ليا۔



اوراس كرسول نے سى فرمايا ہے كہ: إِنَّهَا أَمُّوالُكُمْ وَأُولَا دُكُمْ فِتْنَةٌ (تَغَابَن: ١٥) (تمهارے مال اوراولادي آزمائش بيں) ميں نے بھی اپنے ان دونوں بچوں کوديکھا ہے تو برداشت نہ کرسکا چنانچا تر کرانہيں لے ليا ہے۔ اس كے بعد آپ نے خطبہ شروع فرماديا۔''

پیصدیث امام سلم کی شرط پر پوری اتر تی ہے لیکن دونوں نے اسے نہیں لیا۔''

یه مدیث اس بارے میں ثبوت بنتی ہے کہ ضرورت کے وقت امام خطبہ ٹوک کرمنبرے اتر سکتا ہے۔

حضرت ابوذر ڈکاٹنڈ بتاتے ہیں کہ رسول اکرم مُٹاٹنٹی کے خطبہ کے دوران میں مسجد میں پہنچا اور حضرت الی بن کعب طالتی کے خطبہ کے دوران میں مسجد میں پہنچا اور حضرت الی بن کعب طالتی کے قریب بدیرہ کی ہے؟'' طالتی کے قریب بدیرہ گیا، آپ نے سورہ براءت پڑھی تو میں نے حضرت اُلی سے کہا کہ بیسورت کب اتری ہے؟''

يه عديث ينخين كي شرط پر بوري اتر تي بيكين انهول في استنهين ليا-

تمارے تھے کہ اٹنے ٹیں امام آگئے، ادھر سے ایک مخص لوگوں کی گردنیں بھلانگنا آیا، رسول اکرم مَثَّلَ ﷺ خطبہ دے رہے تھے، سارے تھے کہ اٹنے ٹیں امام آگئے، ادھر سے ایک مخص لوگوں کی گردنیں بھلانگنا آیا، رسول اکرم مَثَّلِ اِلْمَامَ خطبہ دے رہے تھے، آپ نے اسے فر مایا کہ بیٹے جاؤ کیونکہ تم نے لوگوں کو پریثان کیا ہے اور ہمیں دیر کرادی ہے۔''

بيعديث امامسلم كى شرط رضيح بيكن انبول في استبيل ليا-

وہ کے حضرت ابوموسے وٹالٹنڈ بتاتے ہیں کہ نبی کرم مٹالٹیٹٹی کے فرمایا: جمعہ کی نما زضروری حق ہے اور جا رہتم کے لوگوں کو چھوڑ کر جماعت کے ساتھ ملکز ہر مسلمان کے لئے لازم ہے:

ا جوكسى كے قبضے ميں غلام ہو۔ ا كوكى بھى عورت ہو۔

🕝 كونى جى يىجەد 🕝 كونى جى يار بور"

سیصدیت شیخین کی شرط پر پورای اتر تی ہے اور دونوں ہی نے اس کے رادی ھریم بن سفیان کولیا ہے لیکن انہوں نے اسے نہیں لیا۔

پھرا سے ابن عیدنہ نے ایراهیم بن محمد بن منتشر سے لیا ہے اور اپنی سند میں ابوموی کا ذکر نہیں کیا اور دوسرے راوی

طارق بن شهاب محابر کرام میں شار ہوتے ہیں۔

ﷺ حضرت ایاس بن ابی رملہ شامی رٹائٹیز کہتے ہیں کہ میں حضرت معاویہ بن سفیان رٹائٹیز کے پاس گیا تو وہ حضرت زید بن ارقم رٹائٹیز سے پوچھ رہے تھے کہ کیارسول اللہ مثالی تی تا کہا ہم آپ اس وقت بھی گئے تھے جب ایک دن میں دوعیدیں ج ہوئی ہوں؟ انہوں نے کہا: ہاں۔ پوچھا: تو پھر آپ نے کیا کیا تھا؟ بتایا کہ آپ نے عید پڑھا کر جمعہ کے ہارے میں لوگوں کو

اجازت دیدی کرچو پڑھناچا ہتاہے، پڑھ لے ''

بيعديث سيح سندوالي بيكن شيخين ني سينبين ليا

اسی حدیث کی تائید کے لئے امام مسلم کی شرط پر بیرحدیث موجود ہے:

جو جاہے جمعہ را ھے، ہم تو را ھیں گے۔

میرحدیث امام سلم کی شرط پر سی ہے کیونکہ اس کے راوی بقید بن ولید جب مشہور لوگوں سے روایت کرتے ہیں تو ان کی جائی میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔

میر مدیث حضرت شعبه، مغیره اورعبدالعزیز کی مدیث کے مقابلے غریب شار ہوتی ہے (جس کا صرف ایک راوی ہوتا ہے)اور بیسب لوگ وہ ہیں جن کی صدیث کی جاتی ہے۔

وْرُسُولْهُ فَقَدُ رُشَدُ وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدُغُولى الرات بِالْمُ الله الْمُكر عِلْمَ الْأَكُونَاء مُرك خطيب مو"

بيعديث يخين كيشرط ريوري اترتى بيكين انهول في السنين ليا

حضرت عمارين ياسر وكالتفوف بتايا كدرسول اكرم مناليكوالم في ميس مخضر خطب دين كاحكم ديا-"

ال حديث كى سند مجيح بليكن الهول في السينيس ليا

عفرت جایر بن سمره رفافن بتاتے ہیں که رسول اکرم مَالْتِیْنِ جعدے موقع پر لمبی چوژی نصیحتین نیس فریاتے تھے بلکہ

صرف چند ہاتیں ہوتی تھیں۔

حضرت سمره بن جندب والتي ي كم مطابق نبي كريم ما التي الم من فرمايا: " ذكر ميس شامل مواكرواورامام ك ياس جاؤ كيونكه آدى جيے جيسے دور ہوتا ہے جنت ميں اسے دير كى جاتى ہے اگر چدداخل تو ہوجا تا ہے۔"

بيرحديث امام مسلم كى شرط يسيح بيكن انهول في السينيين ليا

حضرت معاذ بن انس جنی والنفر کے مطابق رسول اکرم منافقات اس جعدے دن امام کے خطبہ کے دوران

كمرادر انول كوكيرب سے باندھنامنع فرمايا ہے۔

بيعديث سيح سندوالي بي ليكن سيخين ني السيخبين ليار

بنا تا تو آپ اس کے ساتھ جا کراس کی وہ ضرورت پوری فر مادیتے''

میصریت سیخین کی شرطوں پر پوری اترتی ہے لیکن انہوں نے اسے لیانہیں۔

الله المسيده عا كشرصد يقد والتفيُّة بناتي بين كدرسول اكرم مَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى أَمَا زَيْرُ هِي توعين الله وقت لوك جمر \_

ی بچیلی طرف آپ کے پیچیے نماز پڑھ رہے تھے۔''

یہ مدیث شخین کی شرطوں پر پوری اتر تی ہے لیکن انہوں نے اسے لیانہیں۔

حضرت ابن عمر وُلِيَّةُ الله على حضرت عطاء والنين بتات مين كه آپ جب مكه مين تصقو جمعه يڑھنے كے۔ آگے ہوئے اور جمعہ پڑھایا پھراورآگے بڑھ کر چار رکعت پڑھیں اور جب مدینہ میں ہوتے تو جمعہ پڑھ کر گھر چلے جاتے اور

ر کعتیں وہیں پڑھتے ،انہیں مجدمیں نہ پڑھتے اس پرآپ سے پوچھا گیا توانہوں نے بتایا کدرسول اکرم مَثَاثِیْنَ اونہی کرتے تھے یہ حدیث سیخین کی شرطوں پر سیجے ہے لیکن انہوں نے اسے یوں نہیں لیا بلکہ دونوں حضرات حضرت ابن عمر کی ا

حدیث کو لیتے ہیں جس میں ان کے گھر میں دور کعت پڑھنے کا ذکر ہے جبکہ امام سلم اسکیلے وہ مخص ہیں جنہوں نے سیالفاظ لکھے ' كْنْ آپ جمعه كے بعد جار ركعتيں يؤها كرتے تھے۔''

حضرت ابن جریج نے اپنی روایت کے لئے برید بن ابی حبیب کی پیروی کی جھے انہوں نے عطاء سے یول لیا ہے حضرت عطاء والنفؤ نے حضرت ابن عمر والنفؤا كو جمعہ كے دن نماز پڑھتے ويكھا چنانچہ اپنے مصلّے كى اس جگہ سے ز

نہیں بلکہ تھوڑ اسا آگے ہوکر پڑھی، وہاں دور کعتیں پڑھیں پھر چل کرتھوڑ اسا آگے جار رکعتیں پڑھیں تو میں نے حضرت ع

ے پوچھا کہ حضرت ابن عمر کو یوں کرتے آپ نے تنی مرتبدد یکھا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ کی مرتبہ۔ حضرت ابوور والفئ بتات بين كدرسول اكرم متاليقة أن فرمايا: " جوض جعه كون فسل كرك الحيمي طرح يا

ہوجائے ،اپنے عمدہ کپڑے پہنے اور پھروہ خوشبولگائے جس کی اللہ نے اسے توفیق دی ہے یا گھروالوں سے لے کرتیل لگائے دو کا موں کے درمیان فاصلہ نہ ڈالے (ای وقت جمعہ کے لئے جائے ) تو اللہ تعالیٰ اس کے وہ گناہ بخش دیتا ہے جوآئندہ جمعہ

ہوسکتے ہیں۔''

پی حدیث امام سلم کی شرط پر تی ہے کیاں شیخین نے اسے لیانہیں۔

حضرت ابن عمر رفاق کا کے مطابق رسول اکرم مَناقیق کے فرمایا: ' جب جمعہ کے دن مجلس میں (نماز میں ) کسی کو آ جائے تو وہ مجلس چھوڑ کرالگ ہوجائے۔''

به حدیث امام مسلم کی شرط برجیح ہے کیکن انہوں نے اسے لیا جمیل۔

و من من المائية بنائية بنائية بنائية بن كه مهم رسول اكرم مَا لَيْتُوالِمْ كِساتِه جمعه براسة تو فوراً سابيد يكية ، وه

ايك يادوقدم ہوتا۔"

بیرحدیث سیجے سندوالی ہے کیکن شیخین نے اسے نہیں لیا البتة صرف امام بخاری نے اسے ابوخلدہ سے اورانہوں ۔

لفظول کے بغیر حضرت انس سے لیا ہے۔

عضرت ابوهریره و اللغون بتاتے ہیں کہ نبی کریم مَلَّاتِیْنَا نے فرمایا '' جو محض جمعہ کی ایک رکعت میں مل جائے تو اسے جمعہ کی بیما عت کا تو اب ملے گا۔''

ﷺ حضرت ابوھریرہ ڈالٹیئئے کے مطابق رسولِ اکرم سَلَائیکائِٹم نے فر مایا: ''جو نمازِ جمعہ کی ایک رکعت میں شامل ہو جائے تو دوسری رکعت بوری کر لے۔''

حضرت اسامہ کہتے ہیں: میں نے مجلس والے لوگوں سے قاسم بن محمد اور سالم کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کد دونوں یہی کہتے ہیں۔

ﷺ حضرت ابوھریرہ رٹالٹنٹ کےمطابق رسول اللہ مَالٹیوائم نے فر مایا ''جوخص جمعہ کے دن ایک رکعت میں شامل ہو جائے تو وہ دوسری کوساتھ ملائے ۔''

میتیوں سندیں شخین کی شرطوں پر پوری اثرتی ہیں نیکن انہوں نے ان لفظوں سے نہیں لیں، دونوں نے اس کی جگہ امام زهری کی حدیث لی ہے جسے انہوں نے ابوسلمہ کے ذریعے حضرت ابوھر پرہ رفائغ کے سے لیا کہ رسول اللہ مَلَی ﷺ نے فرمایا: ''جونماز کی ایک رکعت اور نماز عصر کی ایک رکعت میں شامل ہوجائے (امام مسلم یہ الفاظ بوصائے ہیں ) تو وہ ساری نماز میں شامل گنا جائے گا۔''

ابوداؤ دطیاکی نے حضرت زھیر سے بیردوایت یو نہی لی ہے اور پیشخین کی شرطوں پر بوری اتر تی ہے کیکن انہوں نے اے بول نہیں لیا بلکہ انہوں نے عشاءاور باقی نماز دن کا ذکر کیا ہے۔

حضرت ابوبكر بن اسحاق، حضرت اسيد بن الي اسيدكى روايت سے اليي ہى حديث لكھتے ہيں۔

ال سے پہلے بیر حدیث میں امام توری وغیرہ سے لکھ چکا ہوں جے انہوں نے محربن عمر و بن علقمہ ہے ، انہوں نے عبیدہ بن سفیان حضری سے اور انہوں نے عبیدہ بن سفیان حضری سے اور انہوں نے ابوالجعد ضمری سے لیا ہے ، پھراسے امام سلم کی شرط پر بھے تر اردے چکا ہوں اور بیہ بہتر بین تائید بھے اس کے بعد ملی ہے اور پھراس کے لئے ایک اور تائید بھی ملتی ہے جومحر بن عجلان کی حدیث میں ہے ، وہ امام سلم کی شرط پر سے جو کی شرط پر سے بیان نے بیروریٹ نہیں لی۔

کر ستدرک تاکر ک

علاقے میں بکریاں گئے بھرے گااوراس پورے علاقے میں اسے بات کرنا بھی مشکل ہوگا،اس دوران جمعہ کا دن آ جائے گااور اس میں شامل نہ ہوگا جس کی وجہ ہے اس کے دل پر مبرلگا دی جائے گی۔''

B rar

حضرت عمارین ابی عمار والفیئ بتاتے ہیں کہ میں جعہ کے دن عبدالرحمٰن بن سمرہ والفیئ کے پاس گیا، وہ بہتی نہر۔

قریب اپنے غلاموں کے پاس تھے، میں نے گہا؛ اے ابوسعید! جمعہ کیوں نہیں پڑھا؟ انہوں نے کہا: رسول اکرم مَا اُنْتِيَةُ اُنْ فِرو "جب موسلا دهار بارش هوجایا کرنے واپنے گھروں ہی میں نماز پڑھ لیا کرو۔"

اس مدیث کی سند محی بر کین شخین نے اسے لیانہیں۔

اس کے رادی ناصح بن علاء بھری پختہ ہیں اور اس روایت میں صرف ابوعبداللہ کملی کوفی پر اعتراض ہے کیو

ا کین حرب نے ان سے من کر صدیثیں لی ہیں۔

حضرت ابوالليح طالفيُّ كالديتات بين كمن حديبيكموقع بروه ني كريم مَا النَّيَوالِمُ كي خدمت مين حاضر موت وي کے دن دہاں بارش ہوئی جس میں ان کے یاوں کے تلوے بھی تر نہ ہوئے تا ہم نبی کریم مثل ایکٹوٹٹ نے انہیں تھم دیا کہا ہے گھروں

ئى نمازىر ھايىل۔''

اس حدیث کی سندھیج ہے، شیخین نے اس کے راوی لئے ہیں، بیصدیث ان حدیثوں میں شامل ہے جس میں محد کی پیخواہش ہے کہ صحابی سے نبع تابعی کی روایت لیں تا ہم انہوں نے اسے درج نہیں کیا۔

ور معرت نافع بن جبیر والتنز نے حضرت عمر بن عطاء کو حضرت سائب بن پزید کی طرف یہ پوچھنے کے لئے بھیجا ک

ے اس چیز کا پینہ چلائے جسے انہوں نے حضرت معاویہ الفیز کے ہاں دیکھا ہے چنا نچے انہوں نے بتایا کہ میں نے مقصورہ شر میں ان کے ہمراہ نماز پڑھی پھرنماز کے لئے اپنی جگہ گیا جس پرانہوں نے کہا کہ ذرا آ گے جاکر پڑھو (یا کہا کہ کلام سے بغیر پڑ كيون رسول اكرم تلافقول نيمس يى كرف كاحكم دياب.

بیصدیت سیخین کی شرط پر بوری اتر تی ہے لیکن انہوں نے السے نہیں لیا۔

حصرت ابن عمر والله كالم كالتي المراكز من التي المراكز الله الله الله المراكزة من سيكوني البين بحالي كواس كي جلك

اللها كران كي جكه بينه جائي-ال يريمل في كها: بم توجعه مين بوت بين انبون ني كها كه جمعه اورد ومراو نول يل بهي يوني كري-" بیعدیث شیخین کی شرطوں رہی ہے کیکن انہوں نے اس میں جمعہ کا ذکر نہیں گیا۔

ستاب الجمعه يوري ہوگئ۔



## ہنمواللوالرِّعُنِ الرَّحِيُّو كِتُابُ صَلواةُ الْعِيْدَيْنِ (عيدول كے پچھ مسائل)

عيدالفطرت يبلي بجه كهاياجات

الله المستريده والنَّوْدُ بِمَاتِي بِينَ كُهُ ' رسولِ اكرم مَثَالِثَيْوَالْمَاعِيدِ الفطرے دن كچھھائے بغير گھرے نہ نكلتے اورعيد الاضَّى پر والبن آنے تک كچھنہ كھاتے''

ال حديث كى سند سيح بليكن شيخين في السينبيل ليار

اس کے رادی تواب بن عقبہ مہری نے بہت کم حدیثیں روایت کی ہیں ادران پراییاالزام نہیں لگا کہ ان سے حدیث منہ اور اس سے سلطے میں انوکھی معلوم ہوتی ہے جوسلمانوں کے ملکوں میں قبول کی جاتی ہے۔

الله من النور الله من النور الله من ا

میں مسلم ہی کی شرط پر اس کی تائید میں میں میں ہے۔ امام مسلم ہی کی شرط پر اس کی تائید میں میرحد پیٹ ملتی ہے۔

الله على الله على الله الله الله الله على الله

حضرت انس نظافی تاتے ہیں کہ رسول اگرم مَا گُلِی کا کہ مِن اللہ علیہ منودہ تشریف لے گئے تو ان کے ہاں کھیل کود کے لئے دو دن مقرر سے ،آپ نے پوچھا: ید دن کون سے ہیں؟ انہوں نے عرض کی ہم دور جاہلیت کے اندران میں کھیل کود کیا کرتے تھے۔ اس پر رسول اکرم مَا کُلِی ہِ اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے میں دودن دے دیے ہیں جوان سے بھی بہتر ہیں، عیداللہ کی ادر عیدالفطر۔''





بيحديث امام ملم كي شرط رضيح بيكن شخين في الساليانيين-

عید میں در کرنامناسب نہیں 🏻

نی کریم مَثَالِیَّ اِللَّمِ کَ صَحَابِی حَفْرت عبدالله بن سبر وَلَا تُعَدَّ عیدالفط (یاعیدالاَ تَحَیُ ) کے لئے لوگوں کے ساتھ نکلے تو امام کے دریر کرنے کواچھانہ جانا، فرمایا: ''ہم نبی کریم مَثَلِیْتُوَا ہُمُ کے ہمراہ ہوتے تو ٹھیک اس وقت فارغ ہوجاتے۔ یہ بات تہنج پڑھنے کے دریر کرنے کواچھانہ جانا، فرمایا: ''ہم نبی کریم مَثَلِیْتُوا ہُمُ کے ہمراہ ہوتے تو ٹھیک اس وقت فارغ ہوجاتے۔ یہ بات تہنج پڑھنے کے وقت فرمائی۔''

به حدیث امام بخاری کی شرط پر سے ہے لیکن شخین نے اسے نہیں لیا۔

حضرت عبدالله بن سائب و التنفيُّ بناتے ہیں که' میں عید کے موقع پر نبی کریم مثل اللّٰهِ اللّٰم کے ساتھ تھا،آپ نے نماز پڑھ

ڪر فرمايا:اب ميں خطبِہ پڙهوں گا، جواس دوران بيٹھنا جا ہے، بيٹھار ہےاور جو جانا جا ہے، جاسکتا ہے۔''

یہ مدیث شخین کی شرط پر سی ہے کین انہوں نے اسے ہیں لیا۔

یدروایت اس حدیث کامعنی بتاتی ہے جس کے بارے میں عید کے موقع پران سے سوال کیا جا تا تھا، ہاں ابن عباس

رظافتنا سے روایت ہے۔

حضرت ابوهریره رسی النین بتاتے ہیں کہ معید کے سی ون وہ بارش میں گھر گئے تو نبی کریم مَثَا لِیُنْ اِلَّهِ مَا لِی اس حدیث کی سند صحیح ہے کیکن شیخین نے اسے نہیں لیا۔

اس كراوى ابويكي ميمى سيح كنے جاتے ہيں البتدان كے بيٹے يجيٰ بن عبدالله پراعتراض ہواہے۔

المسلق حضرت ابن عمر وللطفهُ ابتاتے ہیں کہ''وہ عید کے دن عیدگاہ کی طرف گئے تو عید سے پہلے اور بعد میں کوئی نفل نہ پڑھا

اور بتایا کدنبی کریم منافیقونی یونبی کرتے ہے۔"

بیرمدیث صحیح سندوالی ہے کیکن شیخین نے اسے ان الفاظ کے ساتھ نہیں لیا البشہ حضرت ابن عباس سے لی ہو کی حضرت سعید بن جبیر کی میدروایت لی ہے کہ:'' نبی کریم مَثَّلَ ﷺ اللّٰہِ منظم نبیلے اور بعد میں کچھٹہ پڑھا۔''

حضرت ابن عباس وللفيئا بتاتے ہیں کہ بنی کریم طاقتی کا نے عید کے دن خطبہ سے پہلے نماز بڑھی۔''

حدیث کے بدالفاظ احمد بن عبدہ کی حدیث کے بیں جبکہ سلیمان کی حدیث میں الفاظ کم بیں۔

می حدیث شخین کی شرط رہیج ہے لیکن انہوں نے اسے یون نہیں لیا۔

<u>ہے۔</u> حضرت وہب بن کیمان ڈکاٹھ بتاتے ہیں کہ میں مگہ میں حضرت ابن زبیر کے پاس اس وقت گیا جب وہ وہاں کے گورنر تھے، ہوا میرکہ عیدالفطر (یا کہا عیدالاضح) کا دن جمعہ کے موقع پرآ گیا جس کی دجہ سے انہوں نے عید کے لئے جانے میں دم کی اوراس دوران سورج او پرآچکا تھا،اس کے بعد نکلے اور منبر پرچڑ ھے کہا خطبہ دیا، پھر دور کعت پڑھیں اور جمعہ نہ پڑھا جس پر بنوامیہ بن عبد شمل کے اور منبر پرچڑ ھے کہا نظامیہ بن عبد شمل کے لوگ ان پر ناراض ہوئے۔ یہ بات حضرت ابن عباس ڈلائٹھا تک پنچی تو انہوں نے فر مایا کہ ابن زبیر نے سنت پر ممل کیا ہے اور جب یہی بات حضرت ابن زبیر تک پنچی تو انہوں نے کہا: میں نے حضرت عمر بن خطاب ڈلائٹھ کو دوعید یں اکسٹھی ہوجانے پردیکھا تو انہوں نے ایسے ہی کیا تھا۔''

بیرحدیث شیخین کی شرطوں رضیح بنتی ہے لیکن انہوں نے اسے نہیں لیا۔

عضرت ابن عمر الله الله بتاتے ہیں کہ ' رسول اکرم مَلَ الله الله عبد کے لئے ایک رائے میں سے گئے اور دوسر سے رائے سے واپس آئے۔''

ال کے علاوہ راستے ہے واپس آتے۔'' اس کے علاوہ راستے ہے واپس آتے۔''

بيعديث شخين كطريق برجيح قرارياتي بهلكن انهون في الساليمين

اس حدیث کی تائیدان حدیث سے پہلی حدیث کے ذریعے ہوتی ہے جوعبداللہ بن عمر سے روایت میے۔

المسلق حضرت بكربن مبشر والنيئة بتاتے بین كه میں عیدالفطر كے لئے رسول اكرم مَثَاثِیَّةِمْ كے صحابہ كے ہمراہ مجنی كوعید گاہ جا تا چنانچہ ہم بطحان كے اندر چلتے اور عید گاہ بہنچ كرنبى كريم مَثَاثِیَّةِمْ كے ساتھ نماز پڑھتے اور پھرا ہے: اپنے گھروں كووا پس آتے۔''

والم من الوسعيد خدرى والمن بنات بين كه 'رسول اكرم من المن كورن جاكراس كى دور كعتين برخ من اور بحرسلام بهم كريش الم من المن كورتين برخ من الون مين عورتين بهم كريش لو كور بيض الوكون كي طرف منه كرك كورت بوجات اور فرمات: صدقه دو، صدقه دو، چنانچ صدقه دين والون مين عورتين زياده بوتين جن من نفترى اورزيور بوتاك

بیمدیث شخین کی شرط پرضی ہے لیکن انہوں نے اسے بیں لیا۔

عفرت ابوسعید خدری الفون بتاتے ہیں که' رسول اکرم مَثَاثِیْاتِا عیدگاہ سے واپش تشریف لاتے تو دورکعت پڑھتے'' بیہ بڑی اچھی سنت ہے جس کی سندھیج ہے لیکن شیخین نے اسے نہیں لیا۔

التنگ حضرت الومسعود والتفخ بتاتے ہیں کہ 'ایک دن لوگ روزوں کے میں دن پورے کرتے ہوئے روزے سے تھے کہ دو مخصون نے حاضر ہو کر گوائی دی کہ کل انہوں نے چا ندر یکھا تھا جس پررسول الله سَلَّاتِیْ کُلِّم نے تھم فر مایا تو لوگوں نے روز ہوڑ دیا۔'' بیر مدیث شیخین کی شرطوں پر پوری امر تی ہے لیکن انہوں نے اسے نہیں لیا۔

المسلق حضرت ابن عباس و الفي بنات بین که "ایک دیباتی نبی کریم مثل الفیلیم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آج رات میں نے چاند دیکھا ہے: آپ نے فرمایا: تم اعلان کرتے ہو کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور محمد اس کے بندے اور رسول SS (ran)



ہیں؟اس نے عرض کی: ہاں جس پر فرمایا: اے بلال اٹھوا ورلوگوں کو بتا دو کہ فیج روز ہر تھیں۔''

اس حدیث کے راوی عکر مہ کوامام بخاری نے لیا ہے جبکہ امام سلم نے ساک کولیا ہے۔

ان حدیث کی سند سجے ہے جیے سب فقیہ جانتے ہیں لیکن انہوں نے اسے ہیں لیا۔

و حفرت سالم والتنه بتاتے ہیں کہ ان کے والد حضرت عبداللہ نے انہیں بتایا کہ: '' نبی کریم مَثَلَ الْفِيْقِيمُ کاعیدالفطر کے دن گھرے نکلنے پرتئبیر کہنا شروع کرتے اور عیدگاہ تک کہتے رہتے۔''

اس صدیث کامتن اورسندغریب کہلاتا ہے البتہ سیحین نے ولید بن محم موقری کوراوی لیا اور نہ ہی موی بن عطار بلقا وی کواور بیروہ سنت ہے جسے حدیث کے امام لیتے ہیں اور پھراس بناء پر حضرت عبداللہ بن عمر ووغیرہ صحابہ سے بیچے قراریاتی ہے۔ و النائد النائع النائد بناتے ہیں کہ 'حضرت ابن عمر طالعہ اونوں عبدوں کے موقع پر مسجدے نکلتے تو تکبریں کہتے ہوئے عید گاہ چہنچتے۔''

ور ابوعبدالرحمٰن ملمی ڈالٹیو بتائے ہیں کہ'صحابہ کرام (یالوگ)عیدالفطر کے دن تکبیریں کہنے میں عیدالانتحٰ سے بھی بڑھ جاتے تھے۔''

كروران مورة ق والْقُوان الْمجيلِ اوراقْسَ بَهِ السَّاعَةُ يُرْها كرتْ الْ

(نوٹے جنفیوں کے نزدیک تکبیرتحریمہ کے علاوہ چھ تکبریں زیادہ کھی جاتی ہیں۔ ساحثی)

به حدیث صرف این لهیعد نے لی ہے اور امام مسلم نے انہیں ووجگہ پرراوی لیا ہے نیز اسی سلسلے میں حضرت عائشہ صديقة،حضرت ابنِ عمر،حضرت ابوُهر بره اورحضرت عبدالله بن عمر و تْكَانْتُهُمْ كى حديثيں بھى ملتى جِن ليكن ان تك يہنچنے والى سندول میں خرابی ہے اور ریمی کہاجاتا ہے کہ ابن الهیعد نے ابن عقیل سے روایت کی ہے۔

<u>المال</u> سیدہ عائشہ صدیقتہ ڈٹاٹٹٹا تیاتی ہیں کہ''رسول اکرم مٹاٹٹٹٹٹ عید کی دونوں نمازوں میں تکبیریں کہا کرتے ، پہلی رکعت میں سات اور دوسری میں قراءت سے پہلے یا پچے کہتے۔''

﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّ ملے پڑھا کرتے''

اس مدیث کی سند سی سند سیخین نے اسے ان الفاظ کے ساتھ نہیں لیا بلکہ انہوں نے حضرت عطاء کی مدیث لی ہے جوابن عباس والفخنا ہے روایت ہے لیکن اس کے الفاظ میز بیس۔

ور من الله المراجع المراجع المراجع المراجع الله على الله من الله الله على الله الله الله الله الله المراجع المنازون من بسم الله الرحم المندا واز سے



پڑھتے ( خفی ایسانہیں کرتے )، فجر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھتے اور عرفہ کے دن ( نویں ذوالحجہ ) مبہم کی نماز کے بعد تکبیریں شروع کرکے تشریق کے آخری دنوں (تیرہویں) میں عصر کے وقت ختم کرتے۔''

اس حدیث کی سند سی ہے اور مجھے اس کے راویوں میں ہے کسی پراعتر اص نہیں مل سکا۔

اس سلسلے میں حضرت جابر بن عبداللہ وغیرہ ہے بھی روایت ملتی ہے۔ رہا حضرت عمر، حضرت علی ، حضرت عبدالله بن

عباس اور حفرت عبدالله بن مسعود رفحاً للهُمْ كا كام توان كى طرف ہے عرفه كى منجے تشريق كے آخرى دن تك تكبير كہنا تيجے ہے۔ الم المنظمة عبيد بن عمير والنفيُّ بتاتے ہيں كه ' حضرت عمر بن خطاب والنفيُّ عرف كے دن نماز فجر كے بعد تكبير كہنا شروع

كرتے اورتشريق كے آخرى دن ظهرى نمازتك كهاكرتے "

📶 🏽 حضرت شقیق ڈٹاٹٹیئۂ بتاتے ہیں کہ حضرت علی ڈٹالٹیئئ فرفہ کی منج فجر کی نماز کے بعد تکبیر کہنا شروع کرتے پھراہے اس وقت تک ندرو کتے جب تک امام تشریق کے آخری دن میں پڑھتااور پھرعصر کے بعد تکبیر کہتے۔''

الم المنظمة المن عباس التأثير عن المنظمة عن المنظمة عنه المنظمة عنه المنظمة عنه المنظمة عنه المنظمة ال

رہی حضرت عبداللہ بن مسعود و اللہ کا حدیث تو وہ یوں ہے:

الته معزت عمير بن سعيد الله ين بنات بين كه 'حضرت ابن مسعود الله يا مارے ياس آئے تو وہ عرف کے دن صح کی نماز سے تشریق کے آخردن عصر کی نماز تک تکبریں کہتے۔''

المان معرت وليد بن مزيد طالعي كتيم إلى كه حضرت اوزاعي مع فد كون تكبيروں كے بارے بيں يو چھا گيا تو ميں نے ان سے سنا فرمایا '' وہ عرف کے دن مجے سے تشریق کے آخری دن تک تکبیریں یوں کہتے تھے جیسے حضرت علی اور حضرت عبداللہ رِّنَا اللهِ الرَّتِ تِصِّــُ '' رَبِّنَا لِهِمَا كُرِيِّ تِصِّــُ ''

## كتاب العيدين مكمل موئي



#### بسوالله الرّحُين الرّحِيْدِ

# كِتَابُ الْوِتُر (وتروں کے پچھ مسائل)

حضرت عبدالرحمٰن بن ابی عمرہ نجاری طالفہ کا ملتہ ہیں کہ انہوں نے حضرت عبادہ بن صامت و کا تعقیر سے وتر کے بارے میں پوچھاتو انہوں نے کہا:'' یہ ایک اچھا کا م ہے جسے نبی کریم مَثَاثِقَةِ آمُ اوران کے بعدمسلمان کرتے چلے آ رہے ہیں، ہ واجب نہیں۔"(خفیول کے ہاں واجب ہے)

بیحدیث شیخین کی شرط رہیجے ہے لیکن انہوں نے اسے نہیں لیا۔

اس فتم كي اور حديثين بهي ماتي مين جن مين سي ايك بيه:

حضرت عاصم بن حمزه مثلِّعَةُ بتاتے ہیں کہ حضرت علی والٹھٹانے فر مایا: ''ور تبہاری فرض نمازوں کی طرح لازی نہیں ہے لیکن رسولِ اگرم مَثَلَّقِینِیَمُ اسے پڑھا کرتے تھے اور فرمایا:''اے قرآن والو! وزیرُ ھا کروکیوں کہ اللہ تعالی طاق ہے اور طاف ى كوپېندفر ما تا ہے۔''

دوسر کی حدیث لول ہے:

الم عن ابن عباس کانٹھا بتاتے ہیں کہ رسول اکرم عَلَیْقِاتِم نے فر مایا کہ' تین وہ چیزیں ہیں جو مجھ پرتو فرض ہیں کیک تهمارے کئے قلی ہیں:

الم فجر کی دور کعت پڑھنا ا قربانی کرنا وتريزهنا

(اہام جاکم فرماتے ہیں)اس سلسلے میں بنیادی جدیث ،حدیث ایمان اور دیہاتی کارسول اکرم مَثَاثِیْتِهُمْ سے پانچ نمازوں کے بارے پوچھنا ہے جس میں اس نے عرض کی تھی کہ'' کیا بھھ پرکوئی اور چیز بھی لازم ہے؟'' تو آپ نے فرمایا د دنہیں'' ہاں نیکی کرنی ہوتو اور بات ہے۔'' اور اس کے علاوہ دوسری حدیث حضرت ابن عمر سے حضرت سعید بن بیار کی ہے

ر اری پروتر کے بارے میں ہے جسے شخین نے اپنی اپنی تی میں لیا ہے۔

كالمان معزت ابوقياده وكالنفزُ بتاتے ہيں كه نبي كريم طاليتي كم عرت ابو بكر والنفوُ نے فرمایا: '' وتر كب پڑھا كرتے ہو؟ انہ نے عرض کی سونے سے پہلے'' پھر حضرت عمر وٹالٹنڈ سے پوچھا کہ وتر کب پڑھتے ہو؟ انہوں نے عرض کی کہ سوجا تا ہوں اور پھ

کر پڑھتا ہوں ،اس پرحضرت ابو بکر سے فرمایا جم پختہ (یا فرمایا مضبوط) کام کرتے ہوا ورحضرت عمر سے فرمایا جم نے طاقت کا کام کیا ہے۔''

> . بیحدیث امام سلم کی شرط پر چیچ ہے لیکن شیخین نے اسے نہیں لیا۔ اس حدیث کی تائید تھیجے سندوالی اس حدیث سے ہوتی ہے:

والمنظم میں میں میں میں میں کہ نمیں کہ نمی کریم منگانگیا گئی نے حضرت ابو بکر سے فرمایا: وتر کب پڑھتے ہو؟ انہوں نے عرض کی: میں وتر پڑھ لیتنا ہوں اور پھر سوجا تا ہوں، فرمایا: تم نے مضبوط کام شروع کیا ہے، اس کے بعد حضرت عمر سے پوچھا کہ وتر کب پڑھتے ہو؟ انہوں نے عرض کی کہ سوجا تا ہوں پھررات کواٹھ کروتر پڑھتا ہوں جس پر فرمایا: تم نے طاقتوروں والا کام کیا ہے۔

ﷺ حضرت ابونضر ہ کےمطابق حضرت ابوسعید خدری ڈاکٹنٹؤنے نے انہیں بتایا کہ انہوں نے رسولِ اکرم مَٹَکٹٹٹٹٹٹ سے وتر کے بارے میں پوچھاتو آپ نے فرمایا:'' صبح سے پہلے وتر پڑھاتو''

یمی مدیث حضرت معمر بن داشد نے حضرت کیجی بن ابی کثیر سے لی ہے۔

الکی حضرت ابوسعید خدری را النوز کے مطابق نبی کریم متابیق نم نے فر مایا: ''صبح ہونے سے پہلے وتر پڑھاو۔'' بیحدیث امام سلم کی شرط برصح ہے کیکن انہوں نے اسے لیانہیں۔

يرحديث المام ملم كي شرط ي يح بيكن انهول في استنبي ليا-

المه الله الموسعيد والشيئة كے مطابق رسول اكرم متل الفيلة الله الله و موضح وزج جمور كرسوجائي يا اسے بھول جائيں تو السے جمع ہونے يا د آجانے پر پڑھ ليا كرے۔''

یہ حدیث شخین کی شرطوں پر پوری اترتی ہے لیکن انہوں نے اسے نہیں لیا۔

حضرت ابوابوب انصاري والتي كمطابق رسول الله من التي أن فرمايا " وتربي هنا ايك فقيقت بي وجوجات يانج





پڑھے، جوجاہے تین پڑھے اور جوجاہے، ایک پڑھ لے۔'' (حنفول کے زدیک ایک ور تو ہوتا ہی نہیں۔ ۱ اچشتی )

بیرحدیث سیجے سندوالی ہے اورشیخین کی شرطوں پر پوری اتر تی ہے لیکن انہوں نے اسے نہیں لیا۔

محمد بن ولمیدز بیدی، سفیان بن عیبینه، سفیان بن حسین مجمد بن راشد، محمد بن اسحاق اور بگر بن واکل نے اس حدیث کر \* میں سرور سامد فرع س

بیروی کرتے ہوئے اسے مرفوع لکھاہے۔

كها معرت ابوالوب رفائعة كمطابق رسول مَنْ يَعْتِهُمْ نِهُ مَايا: ' وتربانج، تين ياايك بي موتاج ''

<u>الكل</u>ا على الله الما الله على الله الله الله الله الله على الله

ربى حضرت سفيان بن عيينه كي حديث تووه يول ب:

الكلی حضرت سفیان بن عیدینه کے مطابق حضرت ابوابوب و الفی نے بتایا که رسول اکرم مَثَالَیْکِیَوَ فرماتے ہیں ''ورز، پارخ پڑھا کرو، ندہو سکے تو تین پڑھواورا گرتم میں یہ ہمت نہیں تو ایک پڑھ لواورا گریہ بھی ممکن نہیں تو اشارہ سے کام لے''

عضرت ابوالوب و النافعة بتات مين كدرسول الله من التي في قرمايا" وتراكب حقيقت من اور پيمرايي ، ي حديث لكودي.

ر ہی محمد بن اسحاق کی حدیث تو وہ یوں ہے: ) حضرت ابوا یوب رخالنفر بتاتے ہیں کہ: ''ورز ایک حقیقت ہے۔''

پھراسے ابوالوب پرموقوف کر دیا ہے۔

ر ہی حدیث حضرت بکر بن واکل طالعیا تو وہ یہ ہے:

الله معنی معنوت الوالیوب رفحانی بتاتے ہیں کدرسول اکرم منگانی پائے فرمایا: 'ور یقین چیز ہے۔' پھر ایسی مدیث نقل کی۔ (امام حاکم کہتے ہیں) مجھے اس میں ذرہ مجر بھی شک نہیں کہ شیخین کے اسے چھوڑنے کی وجہ امام زھری کے کچھ

الم الله المورداء طالفود بناتے ہیں که <sup>در</sup>ئی مرتبہ میں نبی کریم مَثَلِقَقِلِهُمْ کوالیے وقت میں وتر پڑھتے ویکھنا جب لوگ صبح کی نماز کے لئے کھڑ<u>ے ہوتے۔</u>''

ال حديث كي سند سيح به كين أے انہوں نيبين ليا۔

حضرت ابوهريره طالِنينُ كے مطابق رسول الله عَلَيْقِيَةِ أَنْ في مايا '' تم لوگ مغرب كي نماز ديكھ كرتين وتر نه پيشھا كرو



بلكه يائج مسات ، نو، كياره ياس عن زياده وتريزها كرو"

﴿ الله عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْمَ إِلَى اللهُ عَلَيْمَ عَلَيْ اللهُ عَلَيْمَ عَلَيْ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْ

مخ < ستدرے تاکر ک≱

يانچ ياسات وتريزهوَ ـ''

یہ حدیث سیخین کی شرطوں برخیج ہے کیکن انہوں نے اسے نہیں لیا۔

بیر مدیث شیخین کی شرطول برسیح ہے کیکن انہوں نے اسے بیں لیا ہے۔

اس حدیث جیسی اور حدیثیں بھی موجود ہیں :

ان میں سے ایک رہے:

بيد حفرت أمير المومنين عمر بن خطاب والتُنتُؤك وترتضى الل مدينه نے وتروں كا بيطريقه انہي ہے سيكھا تھا۔

المالية المنظم على المنظم كهتم بين كه حضرت حسن والتنفؤ سے كہا كيا: حضرت ابن عمر وُلَاثِهُا ورّ كي دوركعتوں يرسلام پھير دیا کرتے تھے؟ توانہوں نے کہا کہ وہ ان سے زیادہ فقیہ تھاوروہ تیسری رکعت میں تکبیر کے لئے تیار ہوتے تھے۔

المعلق معرت عطاء واللغين تين وتريز هي جن مين ببيضانه كرته اورصرف آخر مين تشهديز هيه ـ''

<u> الكنا</u> سيده عا تشرصد يقد رُلي النه الله الله عن كه رسول اكرم مَثَاثِينَةٍ إلى ان دوركعتول بين سبّح اسْمَ رَبّكَ الأعلى اور قُلُ يَأْيُهُا الْكُورُونَ بِرُها كرتے تے جن كے بعدوالى ركعت ميں ور پڑھتے جبكہ ور ميں قُلْ هُوَاللّٰهُ أَحَدُ، قُلْ أَعُولَذُ بِربِّ

الْفَكَقِ اورقُلُ أَعُودُ بِرَبِّ النَّاسِ بِرُصاكرتِ تَصِّ:

یه حدیث سیخین کی شرطول رضیح ہے کیکن انہوں نے سے نہیں لیا۔

اس حدیث کے راوی سعید بن عفیر رفانشہ اہلِ مصر کے اہام تھے اور ان جبیبا کوئی نہ تھا، وہ واضح حدیث لائے جس

میں اصلاح کا بیان ہے اور بیر بتاتی ہے کہ وقر بننے والی رکعت اپنے سے پہلے والی رکعتوں میں شار نہیں ہوتی۔

( المسلق المسلمة المنتصديقة في في المنتجابة التي بين كرا أرسول اكرم منافيتية المبين وتريزها كرت جن مين سي ببلي ركعت مين سبت السُّمُ رَبِّكَ الْاعلَى برصة ، دوسرى مين قُلْ يَآيُهَا الْكَفِرُونَ جَبَرتيسرى مِن قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، قُلْ أَعُوْدُبِرَبِّ الْفَلَقِ اور قُلُ أَعُودُ بركب النَّاسِ رِرُهَا كرت\_'

بیحدیث شیخین کی شرطول رہی شارہوتی ہے کیکن انہوں نے اسے نہیں لیا۔



حضرت سعید بن عفیر کسی انکار کے بغیر مصروالوں کے امام شار ہوتے ہیں جووہ حدیث روایت کرتے ہیں جس میں

وضاحت ہے، اصلاح والی ہے اور بتاتی ہے کہ جور کعت وتر بنتی ہے وہ پہلی دور کعتوں کے علاوہ دوسری ہے۔ <u> المسلمة</u> سيده عا مَشه صديقه طُنْهُا نه حضرت عروه شُلْتُنْهُ كو بتايا كه'' رسولِ اكرم مَثَاثِيَّةَ بَمُ يائِج ركعت وتر يرُّ بصته اور صرف

یانچویں رکعت میں بیٹھا کرتے اوراسی میں سلام چھیرتے۔''

بیحدیث سخین کی شرطول پر سیج ہے لیکن انہوں نے اسے نہیں لیا۔

(<u>ﷺ</u> حضرت حسن بن حلیم مروزی نے بتایا کہ ہمیں ابوالمهوجہ نے ، انہیں یوسف بن عیسلی نے ، انہیں فضل بن مویٰ نے ، اورانہیں عبداللہ بن عبداللہ العمکی نے روایت سنائی اور پھرالیں ہی حدیث لکھی۔

بيرهديث سيح باورابوالمنيب العملى مروزي پخته راوي مين اوران سے حدیث لی جاتی ہے تا ہم شخين نے اسے ہيں ليا۔

تعالی نے ایک نمازتمہارے لئے مقرر کی ہے جوتمہارے لئے سرخ اونٹوں سے زیادہ قیمتی ہے اور بیوتر کی نماز ہے اور اسے تہارے گئے نمازعشاء سے فجر کی نماز کے درمیانی وقت میں رکھا ہے۔''

اس مدیث کی سند سی ہے لیکن سیخین نے اسے نہیں لیا۔اس کے راوی مدنی اور مصری ہیں اورا سے انہول نے صرف اس اصول کی خاطر چھوڑا ہے کہ محانی سے صرف ایک تابعی روایت کرر ہاہے۔

المعلق سيده سلمه وللها بتاتي بين كه دنبي كريم مَا لينواهم تيره ركعت وتريز هة تصاور جب بردى عمر اور بردها بي كو پنچ توسات

یه حدیث شیخین کی شرطول پر سچے ہے لیکن انہوں نے اسے نہیں لیا۔

نی کریم مَنْ الله ایک کے طرف سے تیرہ، کیارہ، نو،سات، پانچ ، تین اور ایک وزیر هنا ثابت ہے جن میں سے سب سے م ایک رکعت کا ونز ہے۔ ایک رکعت کا ونز ہے۔

ٱللَّهُمُّ إِنِّي آعُودُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُولَبَتِكَ وَآعُودُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِيُّ ثَنَاءً عَلَيْكَ انْتَ كُمَا اثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ "

به مدیث میچی سندر تھتی ہے لیکن سیخین نے اسے نہیں لیا۔

كتاب الوترختم موئى۔



## ہِسُمِ اللهِ الرَّحْلِنِ الرَّحِیْمِهِ کِتابُ صَلواقِ الرَّسُطُوعِ ( نقلی نمازوں کے پچھ مسائل)

and the second of the second o

المسلق سيده عائشه صديقه الله عن ال

والي بين-''

حضرت بزید بن ذریع کی روایت میں الفاظ یوں ہیں: ' دنیااوراس میں موجود ہر سے بڑھ کر ہیں۔'' بیصدیث شیخین کی شرطوں کے مطابق صحیح ہے لیکن انہوں نے اسے نہیں گیا۔

المَّالَّةُ وَمَا اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ

بدحدیث امامسلم کی شرط پر مجے کے لیکن انہوں نے سے درج نہیں کیا۔

الله الله المارية المالية المارية المالية الماريم مَن الماريم مَن المارية المارية والمحت المارية المارية الميل المارج جره آنے كے بعد راھے''

يه مديث شيخين كا شرطول رضي بالكن شيخين نے الے ميں ليا

ﷺ حضرت ابن عباس بُلِيَّهُمُّنا بتاتے ہیں کہ نماز شروع ہو چکی تھی کہ اس دوران میں دوسنتیں پڑھنے کے لئے اٹھ کھڑا ہوا لیکن رسول اکرم مَناقِقِقِهُمُ نے جھے کھنچ کرفر مایا:''کیاتم قبح کی چار رکعتیں (فرض) پڑھناچاہتے ہو؟'' بیصدیث امام سلم کی شرط پرضچے ہے لیکن شیخین نے اسے نہیں لیا۔



المسلق حفرت ابوهریره و الفور اسول اکرم مثل الفوائی سے بیرحدیث لے کر بتاتے ہیں کہ آپ سے بوچھا گیا: فرض نماز کے ب کونی نماز زیادہ مرتبدر کھتی ہے اور ماہ رمضان کے علاوہ کون سے روز بے زیادہ مرتبہ والے ہوتے ہیں؟ آپ نے فر مایا کہ فرم مناب کرنے کہ استخدار میں میں میں میں میں کے مدن اور میں استخدار کے ایک میں میں کا میں میں کا استخدار کیا کہ م

نماز کے بعد سب سے زیادہ مرتبہ والی نماز رات میں گی جانے والی عبادت ہوتی ہے اور ماہِ رمضان کے علاوہ سب سے بم روزے اللہ کے مہینے (شعبان) والے ہوتے ہیں۔''

یہ حدیث شیخین کی شرطوں رضیح بنتی ہے لیکن انہوں نے اسے نہیں لیا۔

<u> الممال</u> حضرت ابوامامه باسطی و النفو بناتے ہیں که رسول اکرم مَثَلَّ النّهُ کَا فَرَمایا '' رات میں عبادت تمہارے لئے ضروری۔ کیونکہ ریتم سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ رہا ہے، یہ تمہارے لئے النّه کا قریبی بننے کا سبب ہے، کوتا ہیوں کومٹاتی اور گنا ہوں۔ روکتی ہے۔''

بيحديث امام بخاري كي شرط پرچي ہے ليكن شيخين نے اسے نہيں ليا۔

یں دریں ہے۔ <u>سبب میں میں میں میں میں میں کہ رسول اکرم میں تیں کہ رسول اکرم میں تیں کہ رسول ہورہی تھی تھی ہو</u>ئی تو پوچھا ً

یارسول الله! آپ پرتکلیف کااثر کیوں دکھائی دیتا ہے؟ فرمایا: مجھ پراس چیز کااثر جسے تم اللہ کے فضل سے مجھ میں دیکھا کرتے میں نے (نفلوں میں)سات کم بی سورتیں پڑھی ہیں۔''

بيحديث امام سلم كي شرط رضيح بيكن شيخين في استنهين ليا

المسلق حضرت عبدالله بن ابوقيس وللنفؤ بناتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ ولٹھنگ نے مجھے نے مایا:''رات کی عبادت چھوڑان کیونکہ رسول اکرم مَثَالِیٰتِیْمِ اسے چھوڑ انہیں کرتے تھے اور جب بھی بیار ہوتے یاطبیغت میں ستی ہوتی تو بیٹھ کر پڑھ لیا کرتے۔'

ﷺ حضرت حسین بن علی دلائفۂ کے مطابق محمہ بن اسحاق نے بتایا، انہیں پشر بن خالد عسکری ، انہیں محمہ بن جعفر نے بتایا وہ کہتے ہیں کہ حضرت شعبہ رفائغۂ نے بتایا۔۔۔ پھراسی طرح کی سنداور متن بیان کیا۔

بدحدیث امام سلم کی شرط پرسج ہے لیکن شیخین نے اسے نہیں لیا۔

کی حضرت ابوهریره رفی نفیز بتاتے ہیں کہ رسول اگرم مُنافیقیتی نے فر مایا کہ' جوان فرض نماز وں کو پڑھتار ہتا ہے تو عَافا میں شار نہیں کیا جائے گا اور جو شخص کسی رات میں سوآئیتیں پڑھا کرے تو وہ ان میں لکھا جائے گا جو اللہ کے سامنے عاجز ک کرتے ہیں۔''

بدحدیث شیخین کی شرطوں پر سیجے ہے تا ہم انہوں نے اسے نہیں لکھا۔

<u>اللہ ہے تا الو اللہ میں تارنیں کیا جاتا اور جودوسوآ بیتن پڑھ ل</u>ے، اے اللہ کے سرمایا: '' جو تخص ات بھر میں سوآ بیتن پڑھ لیتا ہے اللہ سے غافل لوگوں میں ثنارنییں کیا جاتا اور جودوسوآ بیتن پڑھ لے، اے اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والے اور خلوص وا



لوگول میں شار کیا جا تاہے۔"

## بیعدیث امام سلم کی شرط پرتھے ہے لیکن انہوں نے اسے نہیں لکھا۔

عنا الله المستون عمر و بن عبسه رفالتنا كه بين كه مين رسول اكرم مثل التي في فدمت مين الن وقت عاضر بهوا جب آپ عكاظ مين تشهر سه بوت عرض كي ايارسول الله! كياكوئي اليي دعاجهي ہے جو دوسري سے پہلے قبول ہو، كياكوئي اليي گھڑى ہے جو باقى رہے اور اس كاذكر ہوتا رہے؟ فرمایا: ' پال، پروردگار بندے كقريب رات كي فري جھے ميں ہوتا ہے لہذا اگر كر سے بوت ہيں۔'' سكوتو ان لوگول ميں شامل ہوجا و جو الى وقت الله كاذكر كر دہ بہوتے ہيں۔''

= کی سندر کے داکر 🕏 🏟

به حدیث امام ملم کی شرط پر سیج ہے لیکن انہوں نے اسے لیانہیں۔

عفرت عبدالله بن الى قيس طالعنك بن كرام بات المؤمنين رضى الله عنهن نے انہيں بتايا: الله تعالى نے اپنے نی منگھ الله عنها كام كی طرف را بنمائی فرمائی۔ انہوں نے آپ كی بیویوں سے پوچھا جھے وہ كام بتاؤجس كے بارے میں ني كو كلم ملاہے جس پرانہوں نے كہا الله تعالى نے انہيں رات كى عبادت كرنے كو كہا ہے ...

بيعديث امام سلم كى شرط پر سي بيكن انهوں نے اسے ليانبيں۔

الآلی حفزت ابوهریره رفانین بتاتے ہیں کہ رسول اللہ منگا تیجائی نے فرمایا: ''اللہ اس محض پررم فرمائے جورات کواٹھ کرنفل برخ سے اورا بنی یوی کو جگائے تاہم وہ انکار کرے تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، اللہ اس عورت پررم فرمائے جورات کواٹھ کرنفل پڑھے اورائے شوہرکو جگائے کیکن اگروہ انکار کرئے تو وہ اس کے چرے پر پانی کے چھینٹے مارے۔''
کرنفل پڑھے اورائے شوہرکو جگائے کیکن اگروہ انکار کرئے تو وہ اس کے چرے پر پانی کے چھینٹے مارے۔''
میروی بیان مسلم کی شرط پر سے کے کیک شیخیوں نے اسے نہیں لیا۔

الآل حفرت یعلی بن مملک رفانین نیسیده امسلم فالنین رسول اکرم مظافیکا کی تلاوت اور رات کے نفلوں کے بارے میں بوجھا تو انہوں نے فرمایا: 'دہمیں معلوم ہونا چاہیے تھا کہ آپ کی نماز کیسی تھی ، آپ نفل پڑھتے اور پھراتی ہی دریرہ جاتے ، پھر سونے جتنے وقت تک نفل پڑھتے اور اتن ہی دریرتک سوجاتے ، پیسلسلہ میں تک جاری رہتا۔ پھرانہوں نے آپ کی تلاوت کے بارے میں بوجھا تو کہا کہ آپ کی تلاوت واضح ہوتی تھی اور ایک ایک حق کا پید چل رہا ہوتا تھا۔'

بيعديث المسلم كي شرط يرهي بيكن انبون في المين ليار

ﷺ حفزت ابوهریره دلانفوز جب رات کوانه کرعبارت کرت تو آواز کوایک حد تک نیچااونچا کرتے اور بھر بتاتے تھے کہ رسول اکرم مَالْقِیْقِادِ کی کیا کرتے تھے۔''

بيحديث سيخ سندوالي بيكن انبول في المضييل ليار

سیدہ عا کشرصد بقد ملافظاہے حضرت عبداللہ بن ابوقیس نے پوچھا کیدات کے دفت رسول اکرم مُثَالِّقُولِمُ کیسی خلاوت



A PYA

فر ماتے تھے؟ آواز بلند ہوتی تھی یا پست؟ انہوں نے فر مایا: پیسب کچھ کرتے تھے، کبھی بلند کر دیتے اور کبھی آ ہستہ آ واز سے کرتے

جس يرمين نے كها: اس الله كاشكر ب جس نے اس كام ميں سنجائش كى ہے۔

یہ مدیث امام سلم کی شرط پر سی ہے۔

الی ہی حدیث ابوخالد ہے ملتی ہے جسے انمہو<u>ں نے حضرت ابوھر ری</u>ہ ڈکاٹیؤ سے لیا ہے۔

حضرت ابوقادہ رفائنی بتاتے ہیں کہ نبی کریم مالی المائی خضرت ابو بمر رفائنی کے ہاں سے گزرے جوآ ہستہ آ وازے نما ز

پڑھ رہے تھے اور جب حضرت عمر مٹالٹنٹؤ کے ہاں پہنچے تو وہ بلندآ واز سے پڑھ رہے تھے اور جب بیدونوں نبی کریم مثالثیونا کے ہال ا تھے ہوئے تو ابو بکر کہنے لگے: اے ابو بکر! میں تمہارے پاس گیا تو تم آ ہت آ واز سے نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے عرض کی ک

مجھے صرف اسے سنانا ہوتا ہے جس سے میراراز و نیاز ہوتا ہے ، پھر فر مایا کداے عمر! میں تمہارے پاس گیا تو تم بلندآ واز سے پڑھ رے تھے عرض کی: یارسول اللہ! میں قواب کی نیت کر کے سوئے ہوئے لوگوں کو جگا تا ہوں۔

اس کے بعد حصرت ابو بکر ڈلاٹنٹ سے فرمانا کہ آواز ڈرااو ٹجی رکھا کرواور حضرت عمر ڈلاٹنٹ سے فرمایا کہ آواز ڈراپسنا

رکھا کروپ

به مدیث امام سلم کی شرط بریج بے کین انہوں نے اسے لیانہیں۔

حضرت ابوسعید خدری طالعی تاتے ہیں کہ رسول اکرم مَلَّ الْبِيَةِ أَمْسجد میں اعتکاف بیٹھے تو اپنے قبہ میں سے سا کہ صحا کرام بلندآ دازے تلاوت کررہے ہیں،آپ نے سامنے سے پردہ ہٹا دیا اور فرمایا:تم میں سے ہرایک ہی تو اپنے پر وردگار۔ راز و نیاز کرر ہاہے توایک دوسرے کوپریثان نہ کیا کرواور نماز کے اندر بلندا واڑھے تلاوت نہ کرو۔''

بیصدیث شخین کی شرطوں پر بوری اترتی ہے کیکن انہوں نے اسٹیس لیا۔

المال المراداء الله المنظمة المديث كونبي كريم مَا لَيْعِينَا مَا كَيْ بِي عِنْ الْحِيدَ آبِ فِي ما يا قا: "جوابي بستر برا نیت سے لیٹے کہ دات کواٹھ کرعبادت کرے گالیکن اسے نیندآ جائے اور وہ میج تک سوتا ہی رہے تو اس کے لئے وہی پچھ کھودیا ح

ہے جس کی اس نے نیت کی تھی اور پینینداللہ کی طرف سے اس پر کرم ہوتا ہے۔''

پیرهدیث شخین کی شرطوں برجیج ہے کیکن انہوں نے اسے بین لکھا۔ میر حدیث شخین کی شرطوں برجیج ہے کیکن انہوں نے اسے بین لکھا۔

الله المراد المران اسحاق نے بتایا،انہیں تھرین تھرین نصر نے ،انہیں معاویہ بن عمر ونے کہ حضرت زائدہ کہتے ہیں پھر حضرت ابوالدرداء کی روایت ہے اسے بتایا اور بیوہ سند ہے جو کمزوز نہیں کرتی کیونکہ حسین بن علی جنٹی پہلے ہیں، زیادہ ہ

الحديث بين اور حضرت زائدہ كى حديث ہے دوسروں كے مقابلے ميں زيادہ واقف ہيں۔ واللہ اعلم۔ و من ابوهریه و الله کی مطابق رسول اکرم مالیتی کی دومرے دن چھوڑ کرصرف جعہ بی

روزے کی عادت ند بناؤ اور ندہی اس کی رات کو دوسری داتوں کی بجائے عبادت کے لئے مقرر کرو۔''

📰 سیده ام جبیبه و الله بیاتی بین که رسول اکرم مَثَاثِیْتِهُم نے فرمایا که ' جوشی دن بھر میں باره رکعت نقل پڑھا کرتا ہے تو الله تعالی جنت میں اس کے لیے محل تیار فرمادیتا ہے، جارتو ظہرے پہلے، دواس کے بعد، دوعصر سے پہلے، دوہی مغرب کے بعد

میں اس کے لئے کل تیار فرمادیتا ہے، پہ طہرے پہلے چارر کعت ہوتی ہیں، دواس کے بعد، دوعصر سے پہلے، دومغرب کے بعد اور پھر فجر سے پہلے دور کعتیں۔"

ا مام مسلم کے نز دیک بید دونوں سندیں سیح ہیں لیکن انہوں نے اسے نہیں لیا جبکہ اس جیسی سب حدیثیں سیح ہیں جن میں ے ایک نعمان بن سالم ، ایک کھول فقیہ اور ایک ہی میتب بن رافع سے کھی لتی ہے۔

ربی حضرت نعمان بن سالم کی حدیث تو وہ یوں ہے:

سیده ام جبیبہ بنت ابوسفیان رفی میں کہ رسول انور مَالین اللہ نے فرمایا ہے: ''جو مخص باره رکعت میں الله کی عباد*ت کرتے ہوئے بحدے کرتا ہے* تواللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے محل بنادیتا ہے۔'

رہی حضرت مکحول کی حدیث تو وہ یوں ہے:

آپ کوکوئی کام ہے لہذامیں ایک طرف ہو گیا اور بار بارچھ تار ہالیکن آخر کارانہوں نے مجھے دیکھ ہی لیا اور ساتھ ہی حاضر ہونے کا اشارہ فرمایا، میں خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے میراہاتھ پکڑلیا چنانچہ ہم دونوں چلنے لگے، یکا کیے دیکھا تو ہمارے سامنے ایک مخص نماز پڑھ رہاتھا جورکوع و جود کئے جارہاتھا۔ اس پرآپ نے فرمایا: دیکھتے ہو، یدد کھلا واتو نہیں کررہا؟ میں نے عرض کی کہاللہ اوراس كارسول بهتر جانتے ہیں۔

آپ نے ان کا ہاتھ چھوڑ دیا اور تین مرتبدان کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور نیچے کئے اور فرماتے گئے کہ 'ورمیانی قتم کی عبادت کر''وہی کرناضروری ہے۔'' کیونکہ جومخص دین کواپنے قابو میں لینا چاہتا ہے توبیاس کے قابو میں نہیں ہوسکتا۔'' ال حديث كي سنتهج بي كيكن ينخين في المنجيل ليا-

ور المنافظة كم مطابق حفرت حذيفه والثينائي أني كريم مَا الثينائي كم عما تصمغرب كي نماز ريه هي اور پيمرعشاءتك

(نفل) پڑھتے رہےاوڑ پھرعشاء پڑھی۔''

حضرت انس بن ما لک ولائد کے مطابق رسول اکرم مثل المائی فرماتے ہیں' کچھ نمازیں اپنے گھروں میں پڑھ کران



کی رونق برمطاؤیهٔ

شیخین حضرت عبداللد و النون کا اس حدیث کولائے ہیں جھے انہوں نے حضرت نافع سے، انہوں نے ابن عمر سے لیا نبی کریم مُٹالِیْکِائِم نے فرمایا:''نمازیں (نفل وسنت) اپنے گھروں میں پڑھا کرواور انہیں قبرستان کی طرح (بے آباد) نہ کردو۔'' رہی حضرت عبداللہ بن فروخ کی حدیث تو اس کے الفاظ پیارے ہیں، یہ اہلِ مکہ کے شنخ اور سیچٹنص تھے،مصر میں رہتے تھے اور وہیں فوت ہوئے۔

تعضرت برید و النفظ بتاتے میں کہ ایک ون صح سورے رسول اکرم مَلَا تَلَاقِهُمْ نے حضرت بلال کو بلایا اور فرمایا کہ اے بلال! کس بناء پرتم جنت میں مجھے آگے آگے تھے کیونکہ آج رات میں جنت میں پنچا تو میں نے اپنے آگے تہارے چلنے کا اواز تی ہے؟ انہوں نے عرض کی: یارسول اللہ! میں جب بھی اذان کہتا ہوں تو دوفل پڑھ لیا کرتا ہوں اور جب بھی بے وضو ہوتا ہوں، وضو کرلیا کرتا ہوں، اس پرآپ نے فرمایا کہ بس بھی وجہ ہے۔''

به حدیث شیخین کی شرطوں پر پوری اترتی ہے کیکن انہوں نے اسے نہیں لیا۔

### نماز حاجت

حضرت عثمان بن حنیف دلالفیز بتاتے ہیں کہ ایک اندھا تحق نبی کریم طالبی آنم کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کی کہ اللہ سے میرے لئے معافی کی دعافر مائیے، آپ نے فرمایا: ''چا ہوتو دعا میں دیر کر دیتا ہوں کیونکہ تہمیں اس کا فائدہ ہوگا اور اگر چا ہوتو اجمی کردیتا ہوں۔''اس نے عرض کی کہ ابھی کردیتا ہوں۔''اس نے عرض کی کہ ابھی کردیتے جس پر آپ نے اسے تھم فرمایا کہ اچھے طریقے سے وضو کرو، ووفل پر معواور پھر بددعا مانگو:

ُ اللّٰهُمَّ اِنِّى اَسُئُلُكَ وَاتَوَجَّهُ اِلَيُكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَّبِيِّ الرَّحْمَةِ يَامُحَمَّدُ اِنِّى تَوَجَّهُتُ بِكَ اِلَىٰ رَبِّى فِي حَاجَعِي هَذِهٖ فَتَقَضِى لِي اللّٰهُمَّ شَفِّعَهُ فِي وَشُفِّعِنِي فِيهِ."

بيعديث يشخين كي شرطول برصح بنق بيكن انهول في التنبيل ليا

## نماز استخاره

المنظم المنظم المنظم المنظم المنظمة المنظم المنظم المنظم المنظمة المن

اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ تَقَدِرُولَا اُقْدِرُوتَعَلَمُ وَلا اَعْلَمُ وَانْتَ عَلَامُ الْغُيُوبِ فَإِنْ رَّايَتَنِي فَلَانَةً (يَهَالَ إِيْ صَرورت كَانَامَ لَكُونُ هَا لَيْ وَإِنْ كَانَ غَيْرُهَا خَيْرًالِيْ مِنْهَا فِي دِيْنِي وَدُنْيَايَ لِلَّا خَيْرًالِيْ مِنْهَا فِي دِيْنِي وَدُنْيَايَ لِلَّا خَيْرًالِيْ مِنْهَا فِي دِيْنِي وَدُنْيَايَ



وَاجِرَتِي فَاقْضِ لِي بِهَا (يافرمايا كديول كه فَاقْدِرُ هَالِي)

بیاستخارہ کی پیاری نماز کا طریقہ ہے، اسے اہلِ مصرنے بیان کیا۔ اس کے سارے رادی پختہ ہیں لیکن شیخین نے ہیں لیا۔

المستقلی حضرت انس ما لک و النائی بناتے ہیں کہ رسول اکرم منگانی کو میں نے ایک سفر کے دوران دیکھا کہ آپ نے جاشت کی نماز آٹھ رکھتیں پڑھیں اور ان سے فارغ ہو کر فر مایا: میں نے شوق اور ڈر کی خاطریفل پڑھے ہیں اور پھر اللہ سے تین دعائیں مانگی ہیں جن مین سے دواس نے قبول فر مالی ہیں جبکہ ایک روک لی ہے:

ا۔ ایک بیدعائقی کہ میری امت کو قط سے نہ مارے جواس نے قبول فرمالی ہے۔

۲- دوسری میرکسی دشمن کوان پر (مستقل) قابو شدد، پیجی مان لی ہے۔

۳- تیسری پھی کہ بیآ پس میں گردہ در گردہ نہ بنیں،اللہ نے اسے نہیں مانا۔''

ال حدیث کی سند سی کے سیکن شیخین نے اسے ان لفظوں کے ساتھ نہیں لیا بلکداس کی جگہ سیدہ ام ہانی ڈھائٹی کی حدیث لی ہے جو جاشت کے آٹھ ہی نفل ہیں۔

المسلم على المرسلمة بن عبدالرحمن والتناي كوسيده عا كشه صديقة والتناك الله الله الله المرم مَثَالِقَيْدَةِ مَ ت ير بييهُ كرنما زيرُ ها كرتے ـ''

ساعديث شخين كى شرطول برسي بلين انهول في السينهيل ليار

الته سیده عائش صدیقه زلانهٔ افر ماتی ہیں کہ رسول اگرم مَثَّلَقُتُهُمْ کُوڑے کُوڑے اور بیٹے کربھی نماز پڑھ لیا کرتے تھے چنانچیہ کھڑے ہوکر نماز شروع کرتے تو کھڑے رکوع فر ماتے لیکن اگر بیٹے کرشروع فر ماتے تو بیٹے ہی رکوع کرتے۔'' شیخلہ کی شدہ اس صححہ لیک مند میں مستحد لیک مند میں مارسین مند اور مند اور میں اس میں میں اور میں میں میں میں م

بيحديث ينخين كي شرطول يرضح بيكن انهول في اسان الفاظ مين بيس ليا

اس سے پہلے میں حضرت حمید رفائقہ کی حدیث لکھ آیا ہوں جے انہوں نے عبداللہ بن شقیق ہے لیا ہے اور اس کی بہترین جگہ رہ بھی ہے جبکہ ابن سیرین کی بیصدیث گزری ہوئی حدیث کی صبحے ولیل بنتی ہے۔

بیحدیث شخین کی شرطوں پر پوری اتر تی ہے لیکن انہوں نے اسے ان الفاظ میں نہیں لیا البتہ امام بخاری نے اسے مخضرطور پر یزید بن ذریع کی حدیث میں لیاہے جسے حسین معلّم نے روایت کیا۔





حفرت براء بن عازب را النفظ كہتے ہيں كەرسول اكرم مثل النبائي كے ساتھ میں نے اٹھارہ سفر كئے ليكن آپ نے ایک

مرتبه بھی دہ دور کعتیں نہیں چھوڑیں جوسورج وصلنے پر پڑھتے تھے۔''

بیعدیث شخین کی شرط پر پوری اترتی ہے لیکن انہوں نے اسے لیانہیں۔

الکھا معزت براء بن عازب ڈالٹنڈ بتاتے ہیں کہ' میں نے نبی کریم مَالٹیکٹی کے ساتھ انٹیس سفر کئے کیکن ایک بھی مرتب آپ نے ظہر کی پہلی وور کعتیں نہ چھوڑیں۔''

اللہ علامت انس بن مالک رہی تھئے بتاتے ہیں کہ ''رسول اگرم مَثَلِقَتِهِ آئم جس منزل پر جا تھہرتے تو وہاں ہے روانہ ہوتے وقت دونفل پڑھا کرتے۔''

بيعديث سيح بيكن شيخين في استهين ليار

اس حدیث کےایک راوی عثان بن سعد کا تب کی حدیث بھری حضرات لیتے ہیں۔

الآلی حضرت ابوسعیداور حضرت ابوهریره رفتی کی مطابق رسول اکرم منافیق کی نے فرمایا: ''جو محض رات کے وقت جاگ اور بیوی کو بھی جگالے، پھر دونوں ہی دودونقل پڑھیں تو ان سر دوں ادرعورتوں میں لکھے جاتے ہیں جواللہ کا بہت ذکر کرتے ہیں۔'

## حافظ بروهائے کی زبردست دعا

صرت ابن عباس ڈگائٹا ایک مرتبہ رسول اکرم مُلاٹٹیکٹا کی خدمت میں بیٹے تھے کہ اس دوران آپ کے ہار حضرت علی ڈلاٹٹٹا کے ادر عرض کی: یارسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان! بیقر آن میرے سینے سے نکل گیا ہے اور میں اس برقابونیس رکھ مکتا۔

اس پررسول الله مَنَّالِیَّوَیْمُ نے قرمایا: اے ابوالحن! کیا میں تہمیں ایسے پھھالفاظ نہ سکھا دول جن کے ذریعے اللہ تہمیں ایسے پھھالفاظ نہ سکھا دول جن اس کے ذریعے اللہ تہمیں ایسے پھھالوں نے موٹ کی ناکدہ یہ پہنچائے گا جے بیہ سکھا دوگے اور جو پھھا ہے سکھا و گے دہ تمہارے دل میں اس طرح محفوظ دے گا۔ انہوں نے عرض کی: ہاں یارسول الله مَنَّاتِیْوَہُمُ اسکھا دیجئے۔ آپ نے فرمایا: جب جمعہ کی رات ہوتو حوصلے سے رائے کے آخری تنیسرے جمعہ میں اٹھو کیونکہ اس گھڑی فرشتے اترے ہوتے ہیں اور اس موقع پر دعا قبول ہوتی ہے، یہ میرے جما محضوت لیتھو ب کی اپنے بیٹوں کے لئے یہ دعاتھی کہ سٹوف اسٹفلور کے گئے دہوتے ہیں اور اس موقع پر دعاتھی اس تنظار پڑھے رہو، المحموقع پر ندا تھو اور چارتھل پڑھوجن میں سے پہم موقع پر ندا تھو سکور اور چارتھل پڑھوجن میں سے پہم موقع پر ندا تھو سکورہ فاتھ کے ساتھ مالم السجدہ تیسری میں سورہ فاتھ کے ساتھ اللہ السجدہ تیسری میں سورہ فاتھ کے ساتھ حارت پڑھوا در پھر جب تشہد (التحیات) سے فارغ ہوجا و تو اچھی طرح سے اللہ خان اور پوتھی میں سورہ فاتھ کے ساتھ جارک سورت پڑھوا در پھر جب تشہد (التحیات) سے فارغ ہوجا و تو اچھی طرح سے اللہ خان اور پوتھی میں سورہ فاتھ کے ساتھ جارک سورت پڑھوا در پھر جب تشہد (التحیات) سے فارغ ہوجا و تو اچھی طرح سے اللہ خان اور پوتھی میں سورہ فاتھ کے ساتھ جارک سورت پڑھوا در پھر جب تشہد (التحیات) سے فارغ ہوجا و تو اچھی طرح سے اللہ خان اور پوتھی میں سورہ فاتھ کے ساتھ جارک سورت پڑھوا در پوتھی میں سورہ فاتھ کے ساتھ جارک سورت پڑھوا در پوتھی میں سورہ فاتھ کے ساتھ جارک سورت پڑھوا در پوتھی میں سورہ فاتھ کے ساتھ جارک سے دور میں میں سورہ فاتھ کے ساتھ جارک سے دور میں میں سورہ فاتھ کے ساتھ سے دور میں میں سورہ فاتھ کے ساتھ سے ان کر میں سورہ فاتھ کے ساتھ سورہ پر سورہ پڑھوا در پوتھ کے ساتھ سورہ کے ساتھ سورہ کے ساتھ سورہ کے ساتھ سورہ کی سورہ کی سورہ کی سورہ کے ساتھ سورہ کے ساتھ سورہ کی سورہ کی سورہ کی سورہ کے سورٹ کے سورٹ کے سورٹ کے سورٹ کے سورٹ کی سورہ کی سورٹ کے ساتھ سورہ کی سورہ کی سورٹ کے سورٹ کی سورٹ کے سو



کی حمد و ثنا کرواوراس کے ساتھ ساتھ مجھ پراورسارے نبیوں پراچھی طرح درود پڑھو، اپنے ان مسلمان بھائیوں کے لئے بخشش کی دعا کروجوتم سے پہلے گزر چکے، پھر سارے مومن مردوں اور عورتوں کے لئے بخشش مانگواور پھراس کے آخر میں یوں پڑھو:

النَّظُرِ فِيْمَايُرْضِيْكَ عَنِّى اللَّهُمَّ الْمُعَاصِى اَبَدًا مَّا اَبْقَيْتَنِى وَارْحَمْنِى اَنُ اَتَكَلَّفَ مَالاَيعُنِيْنِى وَارْزُقْنِى حُسْنَ النَّظُرِ فِيْمَايُرْضِيْكَ عَنِّى اللَّهُ مَّ بَدِيْعَ السَّمُواتِ وَالْارْضِ ذَالْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ وَالْعِزَّةِ الَّتِى لَاتُرَامُ اَسْتَلُكَ يَاللَّهُ يَارَحُمْنُ بِجَلَالِكَ وَنُوْرِوَجُهِكَ اَنْ تُلُومَ قَلْبِي حِفُظ كِتَابِكَ كَمَا عَلَّمْتَنِى وَارْزُقْنِى اَنُ اتْلُوهُ عَلَى يَاللَّهُ يَارَحُمْنُ بِجَلَالِكَ وَنُوْرُوجُهِكَ اَنْ تُلُومَ قَلْبِي حِفُظ كِتَابِكَ كَمَا عَلَّمْتَنِى وَالْعِزَّةِ الَّتِي لَا تُرَامُ اَسْتَلُكَ النَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَكُهُم بَدِيْعَ السَّمُواتِ وَالْارْضِ ذَاللَّجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ وَالْعِزَّةِ النِّي اَلَٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنِى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ يَارَحُمُنُ بِجَلَالِكَ وَنُورُوجُهِكَ اَنُ تُنْوَر بَكِتَابِكَ بَصُرِى وَانْ تُطْلِقَ بِهِ لِسَانَى وَانُ تُفَرِّجُ بِهِ عَنْ قَلْبِى يَاللَّهُ يَارَحُمُنُ بِجَلَالِكَ وَانُ تُشْغِلَ بِهِ بَدَيْقَ فَإِنَّهُ لَايُعِيْنِى عَلَى الْحَقِّ عَيْرُكَ وَلا يُؤْتِيهِ إِلَّا اللَّهُ وَالْعَلِي الْعَظِيْمِ الْعَلِي الْعَظِيْمِ اللَّهُ وَالْعُولُ وَلاَ يُؤْتِي اللَّهِ الْعَلِي الْعَظِيْمِ الْعَظِيْمِ الْعَظِيْمِ الْعَظِيْمِ الْعَظِيْمِ الْعَلِي الْعَلِي الْلَهِ الْعَلِي الْعَلِي الْعَظِيْمِ الْعَظِيْمِ الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَظِيْمِ الْعَظِيْمِ الْعَلِي الْعَظِيمِ اللَّهُ وَلَا عُولَا يُؤْتُونُ وَلا يُولِي اللَّهُ الْعَظِيْمِ اللَّهُ الْعَظِيْمِ الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعُلِي اللَّهُ الْعَظِيْمِ الْعُلِي الْعَلِي الْعَلَى الْعَظِيمِ الْعُلِي الْعَلَى الْعَلِي اللَّهِ الْعَلِي الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلَى الْعُلْمُ الْعِلَى الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلْولِي الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِي الْعُلْمُ الْ

اَ ابوالحن اَ تم بیمل تین ، پانچ یاسات جمعوں میں کروگے تو اللہ کے حکم سے دعا قبول ہوجائے گی کیونکہ اس اللہ کی فتم جس نے مجھے سیابنا کر بھیجا ہے، وہ کسی مومن کی دعا بھی نہیں ٹالٹا۔''

حضرت عبداللہ بن عباس ڈالٹھ ہنا تے ہیں کہ انہمی مجھے پانچ یاچھ دن بھی نہ گزرے تھے کہ حضرت علی ای طرح کی مجلس میں رسول اللہ منا ٹیٹی ہوئے ہاں حاضر ہوئے ،عرض کی: یارسول اللہ! اس سے پہلے میں جب بھی چارے لگ بھگ آ بیتیں یا دکرتا اور جب اور چر انہیں دہراتا تو میرے ذہن سے نکل جاتی تھیں لیکن آج بیحالت ہے کہ میں چالیس کے قریب آ بیتیں یا دکرتا ہوں اور جب انہیں دل میں دہراتا ہوں تو یوں لگتا ہے کہ قرآن کریم میرے سامنے رکھا ہوا ہے۔

پھر میں حدیث سنتا تھا تو وہ بھی اس وقت ذہن سے نکل جاتی جب میں اسے پڑھنا چاہتا لیکن آج میں حدیثیں سنتا ہوں اور پھر انہیں بیان کرتا ہوں تو ان میں سے ایک حرف بھی بھول نہیں پاتا۔

یہ ن کرنبی کریم مَثَافِیْ اِنَّمَ نے فرمایا: اے ابوالحن! کعبہ کے رب کی شم! واقعی تمہیں یقین ہو گیا ہے۔'' بیر حدیث شیخین کی شرطوں پر چھے ہے کیکن دونوں نے اسے نہیں لیا۔

( المسلم المسلم المنظمة المسلم المنظمة المنظم

بیصدیث مسلم کی شرط پرتیج ہے اور نماز شہج میں یمنی محدثین کی حدیث اسی طرح کی ہے۔

W YZM S



نمازنيج

المعرب ابن عباس والفي التي بين كدرسول اكرم مَن التي المراس عباس بن عبد المطلب والفي التي المادات التي المادات التي المراس المراس

رے ہیں ہور صف ہیں ہوں ہیں۔ ہور دل اور اللہ تعالیٰ آپ کے پہلے بچھلے، پرانے نئے ، ملطی سے اور اور اللہ تعالیٰ آپ کے پہلے بچھلے، پرانے نئے ، ملطی سے اور

. جان بوجھ کر گئے، چھوٹے بڑے، چھپے اور دکھائی وینے والےسب گناہ بخش دے گا، اور وہ یوں کہ چارنفل پڑھوجن میں سے ہر

ایک رکعت میں سورہ فاتخداورکوئی سورت پڑھواور جب پہلی رکعت میں تلاوت سے فارغ ہوجاؤ تو کھڑے کھڑے پندرہ مرتبہ سُبُّطِیَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِللّٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَکْبَرُ پڑھو، پھربراٹھاؤ تو دس

مرتبہ پڑھو، پھرسجدے میں جاؤ تو دس مرتبہ پڑھو، پھرسراٹھانے پر دس مرتبہ پڑھو، پھر دوسرے تجدے دس مرتبہ کہوا در پھرسراٹھاؤ تو

دى مرتبه كهونيكل تكبيري هرركعت مين چھتر بنين گي اور بيرچاروں رئغتوں ہي ميں پڑھي جائنين گي۔

اگرممکن ہو سکے تو اسے روزانہ پڑھو، نہ ہو سکے تو ہر جمعہ میں ایک بار، یہ بھی ممکن نہ تو ہر مہینے میں ایک بار، یہ بھی نہ ہو سکے قوسال بھر میں ایک باراور یہ بھی نہ کرسکو تو زندگی بھر میں ایک بار پڑھلو۔''

اس مدیث کوحفرت موی بن عبدالعزیز نے تھم بن ابان سے لیاہے پھراسے ابو بکر محد بن اسحاق ، ابوداؤ دسلیمان بن اشعث ، ابوعبدالرحمٰن احد بن شعیب نے صحیح میں لیاہے جنہوں نے اسے عبدالرحمٰن بن بشر سے لیاہے پھر اسحاق بن ابواسرائیل نے اسے مویٰ بن عبدالعزیز قدباری سے لیاہے ہ

المستق مخرت ابوشعیب موی بن عبد العزیز قلباری طالفید نے محد بن بارون کی حدیث روایت کی ہے جس کے الفاظ یمی ہیں۔

رہا حضرت موسی بن عبدالعزیز کا حال تو اس بارے میں حضرت محمد بن مہل بن عسکر بتاتے ہیں کہ جب حضرت عبدالرزاق ہے، حضرت ابوشعیب قدباری کے بارے میں یو چھا گیا تو انہوں نے انہیں سراہاتھا۔

رہے حضرت تھم بن ابان تو ان کے بارے میں حضرت ابن عینیہ بتاتے ہیں کہ میں نے یوسف بن یعقوب سے بوچھا تھم بن ابان کیے تھے؟ انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے آتا تھے۔

ابراهیم بن عم بن ابان کا اے اپنے والدے مرسل طور پرذ کر کرنا تو وہ بول ہے:

'' '' معرّت ابراهیم بن علم بن ابان کہتے ہیں کہ یہ بچھے میرے والدنے سائی، وہ کہتے ہیں کہ جھے معرّت عکر مہنے کی میدان کر م مَثالِقِ پیکٹر آن من جاجوں میں ماہی اور کی میں ایک کی

سنائی کہ دسولِ اکرم سَائِقِیْ اِنْجُ نے اپنے چھاحضرت عباس سے فرمایا۔۔۔ اور پھر حدیث بیان کروی۔

یہ مرسل ہونا حدیث کے حضور مُثَاقِیْقِ کَل کینچنے میں رکاوٹ نہیں بنیا کیونکہ کسی پختہ راوی سے الفاظِ حدیث کی زیادتی ،اس کے مرسل ہونے سے بہت بہتر ہے اور پھریہ بھی ہے کہ حدیث میں ان کے دور کے امام اسحاق بن ابراھیم حظلی نے اس سندكوابراهيم بن عم بن ابان سے كرقائم ركھا ہے اورائے رسول الله مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ م

ر ہااس خدیث میں حضرت حکم بن ابان کا مرسل حدیث لا نا تو وہ ایوں ہے:

حضرت علی بن عیسی نے ابراہیم بن ابی طالب اور محمد بن آخق سے روایت کی ، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں محمد بن رافع نے سائک ، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں محمد بن رافع نے سائک ، وہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے والد نے سائل اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت عماس دھائٹنڈ نے بتایا کہ رسول اکرم مَثَالِیُّا ہِمُ مَا نے بیا جھائے حضرت عماس دھائٹنڈ سے فرمایا اور پھر حدیث ذکر کی۔

یے مرسل ہونا حدیث کے متصل ہونے کو کمزور نہیں کرتا کیونکہ پختہ راوی سے الفاظ زیادہ ثابت ہوں تو وہ اس کے مرسل ہونے کے مرسل ہونے کے مرسل ہونے کے مرسل ہونے کے مقابلے میں بہتر گئے جاتے ہیں اور پھریہ بھی ہے کہ حدیث میں اپنے دور کے امام آبخی بن ابراہیم منظلی نے اس سند کو ابراہیم بن حکم بن ابان کے ذریعے قائم رکھا ہے اور اسے آ گے ملایا ہے۔

رہے ۔ دھزت ابراھیم بن علم بن ابان نے بیرحدیث اپنے والدے لی ، انہوں نے حضرت عکر مدے ، انہوں نے نبی کریم م مَثَّا اِلْنِیْ اِلَیْ سے بی اور بیرو یسے ہی ہے جیسے حضرت موگی بن عبدالعزیز نے حکم سے لی۔

پھر حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب ڈالٹی اسے سیجے روایت ملتی ہے کہ رسول اکرم مَالٹیکی آئی نے اپنے بچا کے بیٹے حضرت جعفر بن ابوطالب ڈالٹی کو بھی یہ نماز ویسے ہی سکھائی تھی جیسے اپنے بچا حضرت عباس ڈالٹینڈ کو سکھائی۔ (چنانچر آ گے آ رہی ہے )

حضرت ابن عمر فران ہے گلے ملے نیز دونوں آئھوں کے درمیان بوسہ دیا اور پھر فرمایا: کیا تمہیں عطانہ کردوں؟ (یا کیا تھے اور واپس آنے پر ان سے گلے ملے نیز دونوں آئھوں کے درمیان بوسہ دیا اور پھر فرمایا: کیا تمہیں عطانہ کردوں؟ (یا کیا تھے خوشخری نہ دے دوں، یا عطیہ نہ دے دوں یا فرمایا کہ تہمیں تخذ نہ دے دوں؟) انہوں نے عرض کی: ہاں یارسول اللہ افرمایا: چار رکعت پڑھوجن میں سے ہرایک میں الحمد اور کوئی سورت پڑھواور پھر تلاوت کے بعد کھڑے کھڑے رکوع سے پہلے پندرہ مرتبہ یوں کہو: اُللہ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَىٰ رَحَوْلُ وَ لَا قُوْةً وَ اللّٰهِ بِاللّٰهِ، پھررکوع میں دی بار پڑھو اور دوسری رکعت سے پہلے ساری رکعت میں پڑھو جسے میں اور دوسری رکعت سے پہلے ساری رکعت میں پڑھے جاؤ (طریقہ جانا پیچانا تھا) پھراگی تین رکعتوں میں ویسے ہی پڑھو جسے میں نے تہمیں بتا دیا ہے اور یوں چا در کوئیں پوری کرو۔''

یدہ مسندہے کہ جس میں کوئی البھن نہیں اور پھراس حدیث کوشیح قرار دینے میں جو دلیلی دی جاتی ہیں، ان میں ہے۔ ایک یہ ہے کہ تابعین حضرات کی بیردی کرنے والے آج تک امام حضرات میں حدیث لے رہے ہیں، پڑھتے ہی رہتے ہیں لوگوں کوسکھاتے ہیں جن میں سے ایک حضرت عبداللہ بن مبارک جمی ہیں (جن کی روایت آرہی ہے)

ار میں اللہ میں میں اللہ وہ میں مزام و اللہ کا کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مبارک سے اس نماز کے بارے میں یو چھاجس میں شہیع پڑھی جاتی ہے چنانچہ انہوں نے بتایا:



تَكْبِير كَهُواور يُهِر يُوْهُو سُبُحْنَكَ اللَّهُمُّ وَبَحَمُدكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلا إِلَّهَ غَيْرُكَ، اس ك بعد يندره مرتبكهو مُسبِّحٰنَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَاإِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اكْتَبُرُ السّ اورکوئی سورت پڑھ کردی مزتبہ پھر کہو، پھررکوع میں دی مرتبہ اور پھر سراٹھا کردی مرتبہ، پھر سجدے میں جا کردی مرتبہ، پھر سراٹھا کر دی مرتبہ، پھر دوسرے تجدے میں دی مرتبہ اور پھرسراٹھا کر دی مرتبہ کہواور چاروں رکعتیں یونہی پڑھو، یہ ہررکعت میں پچھتر پچھتر ہوجا ئیں گی اور پوری رکعتوں م**یں کل تی**ن سوہوں گی ۔

اب اگر کوئی اے رات میں پڑھتا ہے تو مجھے یہ پہند ہے کہ وہ دور کعتوں پرسلام پھیرے لیکن اگر دن کو پڑھتا ہے تو ال کی مرضی ، پھیرے یانہ پھیرے۔''

حضرت ابن مبارک کی اس حدیث کے سارے راوی پختہ ہیں اور حضرت عبداللہ بن عمریر نیالزام نہیں لگایا جاسکتا کہ وہ ایسی چیز سکھا ئیں جس کے بارے میں ان کے پاس تیجے سندنہ ہو۔

الم المالية المن عباس فَالْمُهُمَّا بِمَاتِ بِين كه نبي كرم مَنَالِيَّةِ أَمْ عَلْمَانَا وَ وَرَكْعَيْنِ وَوَبِّ ستارون كِموقع يرفجر سے پہلے ہیں اور دو ہی مغرب کے بعد ہیں۔"

اس مدیث کی سندسی ہے لیکن سیخین نے اسے ہیں لیا۔

اسی جیسی حدیث حضرت حماد بن سلمہ سے ملی ہے جسے انہوں نے علی بن زید ہے، انہوں نے اوس بن خالد ہے اور انہوں نے حضرت ابوھر مرہ رٹائٹی سے لیا ہے۔

الته عضرت عبدالله بن ابی اونی و اللینهٔ بتائے ہیں کہ ایک دن رسول اکرم مَالِیْنَاتِیْم ہمارے ہاں تشریف لائے اور بیٹھ کر فر مایا: ' جے اللہ یا کسی اور مخص سے کو کی غرض ہوتو اچھی طرح ہے وضو کرے اور دور کعت (نماز حاجت) پڑھے، اس میں اللہ کی ثناءير صف كعلاوه ني كريم منافية الله پردرود پر سفاور پھر بيدعارو سف

لَا إِلَّهُ إِلَّا الْحَلِيمُ الْكَوِيمُ سُبَحْنَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ٱلْحَمْدُللَّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ ٱسْتَكُكَ عَزَائِمَ مُغْفِرَتِكَ وَالْعِصَمَةَ مِنْ كُلِّ ذَنْبِ وَّالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ."

اس روایت میں فائد بن عبدالرحن ابوالورقاء کوئی ہیں اور تا بعین میں شار ہوتے ہیں، میں نے ان کے پیچھے بہت ہے لوگ دیکھے ہیں، بیحدیث میں پختہ ہیں لیکن سخین ان سے ہیں اپنے، میں نے ان کی بیحدیث پہلی کی تصدیق کے لئے کھی ہے۔ حضرت عبدالله بن عمر والله ي حصطابق رسول الله مَا يُعْيَانِكُم في قرمايا: " جنت مين أيك بالا خانه به جس كي اعدر كي



الا کے ایکر کے حاکم کی است در کے حاصل کی است در کے حاکم کی است در است در کے حاکم کی در

طرف سے باہر کا حصد دکھائی دیتا ہے اور باہر کی طرف سے اندر کا۔ اس پر حضرت ابوما لک اشعری ڈاٹٹیؤ نے پوچھا کہ یارسول اللہ! یہ کسیے ملے گا؟ آپ نے فرمایا: جو پاکیز ہ گفتگو کرے الوگول کو کھانا کھلائے اور رات کھڑے ہوکراس موقع پر عبادت کرے جب دوسرے لوگ سور ہے ہوں۔''

بيعديث امام سلم كى شرط برسيح بيكن انهول في التنبيليا

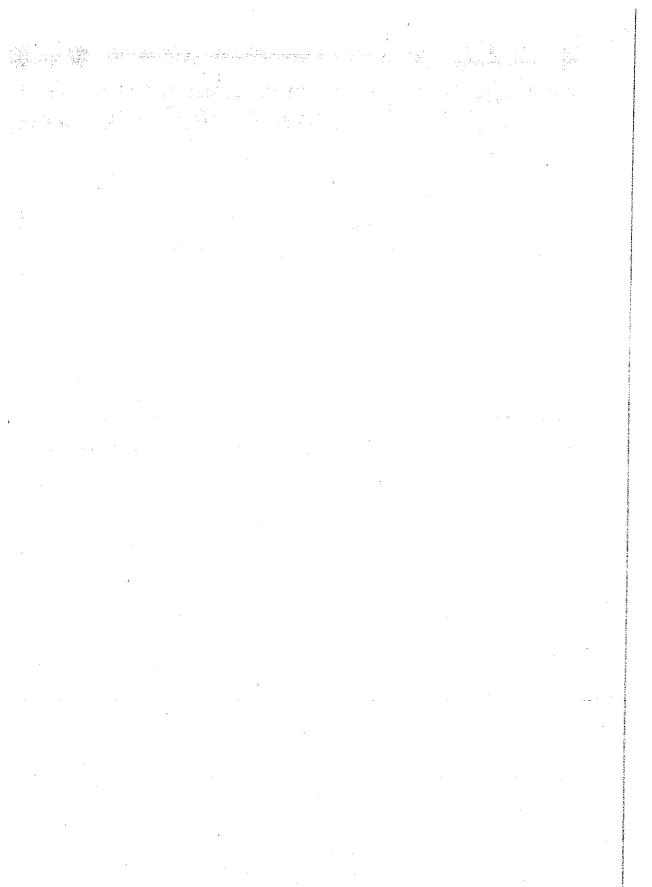



## بسيرالله الرَّحْسِ الرَّحِيْمِ كِتَابُ السَّهُو (سحدہ سہوکے کچھ مسائل)

( جست ابوسعید خدری ر النفه تات ہیں کدرسول اکرم مناتی آنا نے فرمایا "جستم میں سے کسی کواپی نماز میں شک پڑجائے تواہیے موقع پریفین پڑمل کرے، نمازیوری کرناچاہتا ہے تو دو تجدے کرے، اب اگراس کی نمازیوری ہوگئی تو (زائد) رکعت نفلی ہوجائے گی اور تجدے بھی اورا گر کی رہی تو پیر کعت اس کی جگہ لے گی اور دو تجدے شیطان کوڈ کیل کریں گئے۔'' بيحديث امام سلم كى شرط يرضيح بيكن انهول اسے اس انداز كے ساتھ نہيں ليا۔

ر تعتیں پڑھیں، تین یا چارتوا کیک رکعت پڑھ لے جس کا رکوع اور تجدہ اچھی ظرح سے کرے اور پھر دو تجدے کرے۔'' یہ حدیث شیخین کی شرط پر سیج ہے لیکن دونوں نے اسے ہیں لیا۔

و معرت عبدا الله بن بحبینه طالفین بتاتے ہیں کہ رسول اللہ نے ہمیں کوئی نماز پڑھائی تو دورکعتوں سے اٹھ کھڑ ہے ہوئے ،اس پرلوگوں نے سجان اللہ کہالیکن آپ نماز پڑھتے چلے گئے اورا سے پورا کرلیا، ایک سلام ہی باقی رہ گیا تو دو تجدے کئے، ال وقت ملام پھيرنے سے پہلے آپ بيٹھے تھے۔''

بدواضح حدیث سیخین کی شرط پر پوری اتر تی ہے لیکن انہوں نے اسے نہیں لیا۔

المنتخصرة المنتخصرين وقاص والتنفيز دوركعت يرم مر ( دوركعت والي نمازيس ) المصفے كليتو لوگوں نے (يا دولانے كے لئے ) عصرت سعد بن وقاص والتنفيز دوركعت برم مر ( دوركعت والى نماز ميں ) المصفے كليتو لوگوں نے (يا دولانے كے لئے ) سبن الله كهالنكن آپ نے نماز بورى كردى اور جب نماز بورى كرلى تو دو تجدے كئے جس كى وجدوہ بھول تھى اور فرمايا: كيا تمهارا خیال تھا کہ میں بیٹے جاتا، میں نے ویسے ہی کیا ہے جیسے رسول اللہ کو دیکھا تھا۔''

الله الله الكرك الكركي الكركي

\$\$(rn+)\$\$

بیحدیث شخین کی شرطوں پر سیجے ہے لیکن انہوں نے اسے ہیں لیا۔

المان معاویہ بن خدیج و اللہ تاتے ہیں کہ میں نے مغرب کی نمازر سول اکرم مَالِیّتِیا ہِمُ کے ساتھ پڑھی تو بھول ہوگئ اور دو ہی رکعتوں برسلام پھیردیا ہے اور فارغ ہو گئے ،اس پرایک مخص نے عرض کی: یارسول اللہ! آپ بھولے ہیں اور دورکعتوں

پرسلام پھیردیا ہے چنانچہ آپ نے حضرت بلال ڈالٹٹنگو بلایا جنہوں نے تکبیر کہی اور آپ نے وہ رکعت پوری کی۔

بعد میں میں نے اس شخص کے بارے میں یو چھا جس نے عرض کی تھی کہ یارسول اللہ! آپ بھول گئے ہیں تو مجھے کہا کیا کہ آپ اسے جانتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں ہاں دیکھ کر پہچان اوں گا، اتنے میں ایک شخص گزرا تو میں نے کہا کہ یہ وہی ہیں، انہوں نے کہا کہ پیطلحہ بن عبیداللہ ہیں۔''

پیحدیث میج سندوالی ہے کیکن سیخین نے اسے نہیں لیا۔

یہ حدیث شیخین کی شرطوں برضیح ہے کیکن انہوں نے اسے نہیں لیا بلکہ انہوں نے حضرت خالد حذاء کی حدیث لانے پر

ا تفاق کیا ہے جوانہوں نے حضرت ابوقلابہ سے ٹی تا ہم اس میں مجدہ مہو کے تشہد کا ذکر نہیں ہے۔

ﷺ حصرت عمران بن حصین رٹائٹیئہ بتاتے ہیں کہ نبی کریم مَائٹیئیئہ نے انہیں نماز پڑھائی اوراس میں بھول گئے چنا نجے سلام بچیرنے اور بات کرنے کے بعد نہو کے دو محدے کئے۔

> ر المار الما حدیث کی سیند صحیح ہے لیکن شیخین نے اسے نہیں لیا۔

اس کے ایک راوی ابومجاهد عبداللہ بن کیسان پختہ ہیں جن کی حدیث روایت میں لی جاتی ہے۔

حضرت عیاض طالفن کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوسعید خدری طالفن سے یو چھا کہ ہم میں سے کوئی بھول جا تا ہے تو اسے پیٹنیں چلتا کی تنی رکعتیں پڑھ چکا ہے۔انہوں نے بتایا: رسول الله مَلَّى ﷺ بتاتے ہیں: جب نماز پڑھواور معلوم نہ ہو سکے کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں تو دوسجدے کریں اور جب کسی کے پاسٹیطان آجائے اور کہے کہتم بے وضوہ و گئے ہوتو کہ دو تم نے جھوٹ بولا ہے، ہاں اگرتم ناک سے بد بودار ہوا سونگھ لویا کا نوں ہے کوئی آ واز سن لوتو جھوٹا نہ بناؤ<sup>۔ ''</sup>

پیرحدیث شیخین کی شرطول پر پوری اتر تی ہے لیکن انہوں نے اسے نہیں لیا۔

(Irri) حضرت عبد الرحن بن عوف والتلفظ كرمطابق رسول الله سَالِينَةِ أَم في مايا: " جو محض أين تماز مين بهول جائے كه تیسری رکعت میں ہے یاچوتھی میں تو نماز پوری کرلے کیونکہ زیادہ پڑھ لینا کم پڑھنے سے بہتر ہے۔'' به حدیث واضح اور سیح سندوالی بے لیکن انہوں نے اسے نہیں لیا۔

ﷺ حضرت عمر ٹٹائٹنڈ کےمطابق نبی کریم مُٹائٹیٹائِم نے فرمایا:''نماز میں تیزی دکھاناسہونییں ہوتا ہاں بیٹھنے سے اٹھ بیٹھنا اور ۔ اٹھے ہوئے بیٹھ جانا بنیا ہے۔''

بيحديث سيح سندوالي بي ليكن شيخين نے اسے نہيں ليا۔

تراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس الله مَنْ المراس الله الله من المراس الله من المراس الله من المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس الله من المراس الله من المراس الله من المراس المراس الله من المراس الم

حضرت عبدالرحمٰن نے کہا: میں نے رسول الله مَالَّيْقِائِم ہے۔ ساتھا کہ جب ملہیں دورکعتوں میں شک پڑجائے تواسے ایک شار کرولیکن جب تین اور دو میں شک پڑجائے توانہیں میں گن لے اور ایک شار کرولیکن جب تین اور دو میں شک پڑجائے توانہیں میں گن لے اور باقی رکعتیں پوری کرلے، بیوہم زیادتی والی رکعت میں رہنا چاہئے ، پھر بیٹھے ہوئے سلام سے پہلے دو بجدے کرے۔''

یہ صدیث امام سلم کی شرط برسی ہے اور اس حدیث کی تائید بنتی ہے جسے عبدالرحمٰن بن ثابت بن ثوبان نے بیان کیا اور جسے میں ان دو صدیثیں سے پہلے لکھ چکا ہوں۔

توبیق حضرت عبدالرحمٰن بن ثاسه مهری تُلْقُونُ بتائے ہیں کہ حضرت عقبہ بن عامر جہنی وُلْقُونُ نے ہمیں نماز پڑھائی تو بیٹے بھائے اٹھ کھڑے ہوئے جس پرلوگوں نے کہا: سیحان اللہ! موہ بیٹے نہیں بلکہ کھڑے ہوئے اور جب نماز مکمل کرنے کے در جب سلام پھیرا تو پوچھا: میں نے تم ہے ابھی ابھی ساہے کہ تم سیحان اللہ کہہ در ہے تھے جس کا مقصد پہتھا کہ ہیں بیٹے جاؤں کیکن سنت طریقہ وہی ہے جسے میں نے کیا ہے۔

یہ حدیث شیخین کی شرط پر چی ہے کیکن انہوں نے اسے نہیں لیا۔

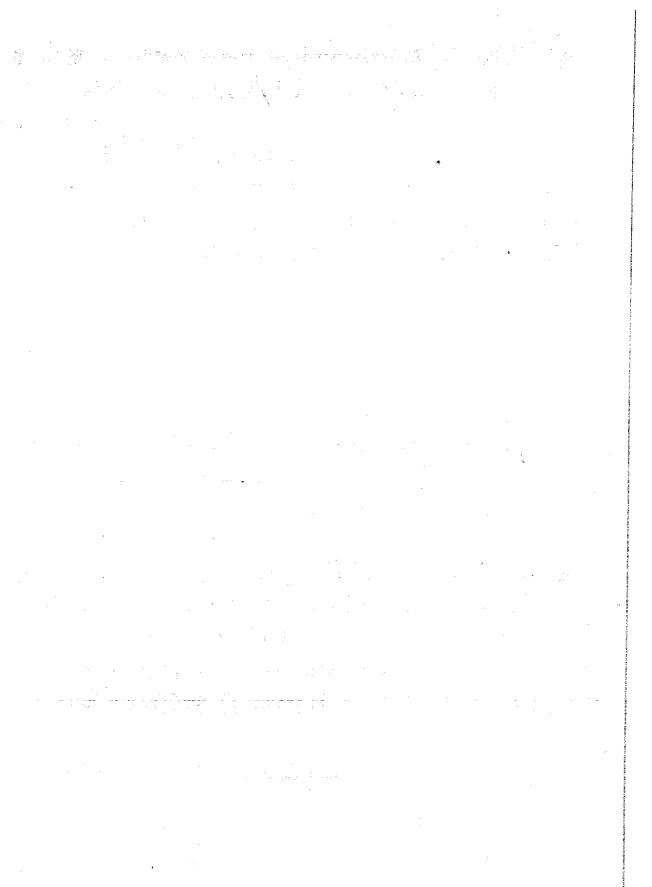



## بسواللوالرخان الرويو كتاب الإستسقاء (بارش کی دعائے پچھ مسائل)

المعلق مصرت ابوهريره والتنفيز كرمطابق رسول الله مَاليَّيْنِ أَم في مايا: "أيك نبي بارش كي دعا كرنے باہر فكلتو يكا يك ديكها كدايك چيونی اپناايك يا دُن آسان كي طرف اٹھائے ہوئے (دعاما تگ رہی) تھی جس پراس نبی نے فرمایا: واپس چلے آ و كيونكه اس چیونی کی دعاکی وجہ سے تہاری دعا قبول ہوچکی ہے۔"

میحدیث شخین کی شرط پرسی ہے کیکن انہوں نے اسے لیانہیں۔

المسكالي المعترت جابر اللهُ تُعَدُّ كِ مطابق "رسول الله مَا لَيْهِ عَلَيْ اللهُ عَالَيْهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ مَا يُعَالَى اللهُ مَا يُعَالِقُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِي اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلْمُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلْمُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلْمُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَل بيرحديث سيحج سندوالي بي ليكن سيحين في المستهيل ليا

المستري مفرت طلحه بن يجل والنفؤ بتاتے ہيں كه مروان خليفه نے مجھے حضرت ابن عباس رفط فلا كي طرف بهيجا كران سے بارش کی دعا کاسنت طریقہ پوچھیں جس پرانہوں نے فرمایا کہ بیسنت بالکل ویسے ہے جیسے عیدوں کی نماز کی ہے البتدرسول الله مَالْ عَلَيْهِمْ نے اپنی چا درمبارک گھمائی اوراس کا دایاں پہلوبا کیں طرف کیا اور بایاں داکیں طرف،اس کے بعد دور کعتیں پڑھیں جن میں سے پہل میں سات تبیری کہیں اور سورہ سبّے اسم ربّك الْاعْلى برسى جبكد وسرى ركعت ميں هَلْ اَتَكَ حَدِيثُ الْغَاشِيةِ تلاوت فرمائی اور پھراس میں یانچ تکبیریں کہیں''

اں مدیث کی سند سی کے کیاں سینین نے اسے نہیں لیا۔

المسكاني من الحق بن وليد الكفيُّ بتاتے بين كه وليد نے مجھے حضرت ابن عباس اللَّهُ أَي طرف بھيجا، اور كہا كراہے مجتبع إرسول الله مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الله کہا کہ رسول اکرم مَثَاثِیّاتِهُمْ عاجزی اکساری اور فروتن کرتے ہوئے نگا اوروہ کام کیا جوعید الفطر اور عید الفخی میں کیا جاتا ہے۔''



S (M)

بھی اعتراض ہوا ہولیکن اس کے باوجود سیخین نے اسے لیانہیں جبکہ حضرت سفیان توری نے اسے صشام بن اسحاق سے لیا ہے۔ وسال عرب الله والله والل

بارش کی دعاء کے لئے نماز کے بارے میں پوچھوں۔اس پرانہوں نے فرمایا: امیر کو مجھ سے پوچھنے میں کیار کاوٹ تھی؟ رسول اللہ مَنَا لِيَهِ إِنَّا يَتِ عاجزى، فروتنى،خشوع، گريه زاري كے ساتھ لكے اور دوركعتيں يوں پڑھيں جيسے عيد ميں پڑھي جاتي ہيں كيكن

تمہارے جیسا خطبہیں پڑھاتھا۔''

رہے ۔ انس بن مالک ڈالٹنٹ بتاتے ہیں کہ 'رسولِ اگرم مَلَاثِیْتَا ہِارش کی نماز کے علاوہ کسی اور نماز میں کسی طرح سے ہاتھ نہیں اٹھایا کرتے تھے۔''

حفرت شعبہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ثابت سے پوچھا: کیاتم نے حضرت انس سے خود ساتھا؟ انہوں نے کہا سِمان الله! ميں نے پھر پوچھا: كيا آپ نے حضرت انس سے خودسًا تھا؟ انہوں نے پھر سِمان الله كها۔''

يهديث يخين كاشرط يحي بجبكهام ملم في المعلم في الماليكير كاحديث الياب جنهول في حضرت شعبه المكل -

حضرت عبداللد بن زید طالفتُه بتاتے ہیں که 'رسول ا کرم سَلَّتْنِیَاتِهُم نے بارش کی دعا مانگی تو اس وقت آپ نے سیاہ جیا در اوڑ ھور تھی تھی ،رسول اکرم سَلَائِیْوَائِم نے جا ہا ہے نیچے سے پکڑ کراو پر کردیں کیکن جب بھاری معلوم ہوئی توبدل کراسے کندھے ی

شیخین نے اس جگہ حضرت عباد بن تمیم کی حدیث کی ہے کیکن اس حدیث کوان الفاظ کے ساتھ نہیں لیا اور بیرحدیث امام سلم کی شرط برسی ہے۔

(<u>المل</u>) حضرت جابر بن عبد الله والتي بتات بين كه وسول اكرم مَثَالِيَّةِ أَمْ كي ياس لوگ روتي موسيّة عن آت تو آب نے عرض کی:اےاللہ!ہم پر کھلےعام بارش فرما،سبڑوا گانے والی ہو،جلد برہے، دیرینہ کرے، فائدہ دےاورنقصان نہ کرے '' چنانچہا ک کے ساتھ ہی بادل جھا گئے۔

به عدیث سخین کی شرطوں برجی ہے لیکن انہوں نے اسے بیں الیا۔

حضرت ابواللحم والنوز ك غلام حضرت عمير والنوز بتات بين كه انهول نے رسول اكرم منافيز الله كوا تجار الزيت كے ياس و يھاكه ہاتھوں ہے مند و ھائے يوں دعا كررہے تھے۔''

اں مدیث کی سندھیج ہے لیکن سیخین نے اسے ہیں لیا۔

حضرت ابواللحم کےغلام حضرت عمیر رُکافُهُما بتاتے ہیں کہ میں خیبر کےمقام پراپنے آقاوں کےساتھ گیا تو انہوں نے رسوا

الله مَنَا لِلْهِ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُن اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مَا مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ

(<u>المه الم</u> سیده عائشصدیقه دلان بین که رسول الله مَنْ الله الله مَنْ الله الله مَنْ ا

سیدہ فرماتی ہیں کدرسول اکرم مَنَّ الْیَّوْمِ اسْمُوقع پر نکلے جب سورج کی مکیددکھائی دیے لگی،آپ منبر پر بیٹے، تکبیر کہی، اللّد کی حمد و ثناء کی اور فرمایا: تم نے گھروں کی بربا دی اور بہت دنوں سے بارش رک جانے کی شکایت کی ہے حالانکہ اللّہ تعالیٰ نے تمہیں دعا کرنے کا حکم دے رکھا ہے اور تم سے وعدہ فرمایا ہوا ہے کہ تمہاری دعا قبول فرمائے گا پھر پڑھا۔

ٱلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۞الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ۞مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ لَا اِللهَ إِلَّا اللَّهُ يَفْعَلُ مَايُرِيْدُ اللَّهُمَّ اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِللهَ اِلَّا اَنْتَ الْغَنِيُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ اَنْزِلُ عَلَيْنَا الْغَيْثَ وَاجْعَلْ مَاآنْتَ لَنَا قُوَّةً وَّبَلَاغًا إلى حِيْنِ

پھرآپ نے ہاتھ مبارک اٹھائے اور آہتہ آہتہ او پاٹھائے چلے گئے کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آپ نے گئی، پھر
لوگوں کی طرف پیٹے کرتے ہوئے ہاتھ او پراٹھا کر چاور گھمائی اور اس کے بعد دوبارہ لوگوں کی طرف پھرے، پھر نیچا تر ہے اور دو
رکفتیں پڑھیں، اس دوران اللہ نے بادل بھیجا جوکڑکا، چیکا اور اللہ کے تھم سے بر نے لگا، آپ بھی مجد میں جسی نہ بنتی پر نے تھے کہ
نالے بہنے لگے اور جب انہیں تیزی سے گھروں کو جائے و یکھا تو اسے مسکرائے کہ آپ کی مبارک ڈاڑھیں، کھائی، یے مگیس۔
اس پر فرمایا: میں اعلان کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہر پہندیدہ چیز پر قابور کھتا ہے جبکہ بین اس کا بندہ اور رسول ہوں۔''

به حدیث شخین کی شرطول پر سی ہے کیکن انہوں نے ایسے نہیں لیا۔

حضرت شرحبیل بن سمط منافقی نے حضرت کعب بن مرہ (یامرہ بن کعب) ہے کہا کہ میں ایسی کوئی حدیث سایے جسے آپ نے رسول اللہ منافقی کے اسلم کے خلاف دعا فرمائی ہے تو میں ان کے پاس حاضر ہوا اور عرض کی: یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ نے آپ کوسب پچھ عطافر مایا ہے کہ آپ کی دعا قبول فرماتا ہے، آپ کی قوم تباہ ہور ہی ہے تو ان کے لئے دعافر مائے: آپ نے بیال دعافر مائی:

ٱللَّهُمَّ اسْقِنَاغَيُّنَا مُّغِيثًا مَّرِيْمًا مُّرِيْعًا سَرِيعًا عَدَقًاطِبَقَاعَاجِلَاغَيْرَ رَّائِثٍ نَافِعًا غَيْرَضَارِّ." اللَّهُمَّ السَّعَانِيَ بَارْنَ مِوكَى .. الجَيْ الكِي جَعَهُ مِي نَدُلُزُ والقاكِ إِن رِبارْنَ مِوكَى ..

ال حدیث کی سند شخین کی شرطول پر سجی ہے کیونکہ بہر بن اسد عی رادی پڑتہ اور مضبوط ہیں جنہوں نے اس حدیث کواپی سند کذر لیع حضرت شعبہ سے روایت کیا جنہوں نے اسے مرو بن کعب سے لیا اوراس میں شک نہیں کہ بیمرہ بن کعب مشہور صحابی تھے۔





حضرت مره بن كعب والنيئة بتاتے بين كرسول اكرم سَكَا الْيَقِيّةُ فَ بارش كے لئے يول دعاكى:
اللهم اسقناغيثا مغيثا مريئا سريعا غدقا طبقا عاجلا غير دائث نافعا غير ضار.

البھی ایک جمعہ یا اس کے قریب ہی دن گزرے ہوں گے کہ بارش ہوگئ۔'' کتاب الاستشقاء کممل ہوگئی۔

and the control of th



## بِسْمِ اللهِ الرَّحْلُنِ الرَّحِيْمِ كِتَابُ الْكُشُونِ (سورج كبن لكنا)

تعرب عبدالرحمٰن بن سره رطالفيَّة بتات بين كه معين اس موقع پر جب مين تير چلار باتها كه سورج كوكمن لكا، مين في أنبين وہیں چھوڑ ااور رسول اکرم مَنَافِیقِیمَ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کھڑے ہوئے تصاور ہاتھ اٹھا کر اللہ کی تبیح اور بڑائی کرنے کے ساتھا ہے حمدوثناء کررہے تھے کدای دوران وہ گہن ختم ہو گیا اور سورج صاف ہو گیا۔ آپ نے دور کعتوں میں دوسورتیں پڑھی تھیں۔'' بيحديث سيح سندوالى بيلين سيحين نے اسے نہيں ليا۔

المعلق معرت عبدالله بن عمرو والفيئة نے بتاتے ہیں کدرسول اکرم مُفَاقِیَّاتِهُمْ کے دور میں سورج کو گہن ہواتو آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور اتنی دیرتک (نفلوں میں) قیام کیا کہ لوگوں کے مطابق آپ رکوع کرتے معلوم نہیں دیتے تھے، پھر رکوع کیا تو کہا گیا که آپ شا ندسز ہیں اٹھا ئیں گے، پھرسراٹھایااور دیر تک کھڑے رہے ،لوگوں نے خیال کیا کہ آپ مجدہ نہیں کریں گے۔'' پھر باتی حدیث بیان کردی۔

حفرت لیل بن عطاء سے لی ہوئی حضرت اوری کی صدیث غریب اور صح سے کیونکہ شخین نے حضرت مومل بن اساعیل کوراوی لیاہے تاہم اس حدیث کوانہوں نے ہیں لیا۔

رہے عطاء بن سائب توسیحین نے اسے نہیں لیا۔

الته معرت تعلید بن عبادعبدی بفری ایک ون حضرت حمره بن جندب کا خطبه سننے گئے تو انہوں نے اپنے خطبے کے دوران کہا: ایک ون میں اور انصاری صحاب میں سے ایک غلام رسول اکرم مَالیفی کے دور میں کی غرض کے لئے نکلے کہ ای دوران آسان کے کنارے سے سورج جب ویکھنے والے کودویا تین نیزے ابھر ابواد کھائی دے رہاتھا توسیاہ ہوگیا اور یوں لگا جیسے سُلا دے گا چنانچہ ہم میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا کہ آؤ مسجد چلیں اور اللہ کی تئم اس سورج کی جالت یہ بناتی ہے کہ رسول اکرم S (MA) 🦂 مستدرک تاکی

مَا لَيْنِيَاتُهُمْ كَى امت مِينَ كُوكَى بِرُاواْقعهِ ہُوگيا ہے چنانچہ ہم مجد میں پہنچتو آپ دکھائی دیےاور جب آپ لوگوں کے سامنے آئے تو ہم نے آپ سے ملاقات کی چنانچے آپ نے آگے بڑھ کر ہمیں نماز پڑھائی، اس میں اس قدر قیام فرمایا کہ اس سے پہلے اتن دیر بھی بھی کھڑے نہ ہوئے تھے ہمیں آپ کی آواز سنا کی نہیں دیتی تھی ، پھر رکوع فر مایا تو وہ اتنا کمبان سے پہلے اتنا کمبار رکوع کبھی نہ کب تھا، ہمیں آپ کی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ پھر دوسری رکعت میں بھی یونہی کیا اور جب آپ دوسری رکعت میں بیٹھ گئے تو سورز صاف ہونے لگا پھرسلام پھیرا،اللہ کی حمد وثناء کی اور بیاعلان کیا کہ اللہ کے سواکوئی عبادت کے لاکق نہیں اور وہ اس کے بندے او

اس کے بعد فرمایا: اےلوگو! میں تنہاری طرح بشر ہوں کیکن اللہ کارسول ہوں لہذا تنہیں اللہ کی قتم دے کر کہتا ہوں کہا گ تمہارے کلم میں میں نے اپنے پروردگار کے پیغام پہنچانے میں کسی شم کی کوتا ہی کی ہےتو بچھے بتاؤ تا کہ میں اس کے پیغام بوں پہن دوں جیسے انہیں پہنچانا جا ہے لیکن اگرتم جانتے ہو کہ میں نے اللہ کے پیغام پہنچادئے ہیں تو پھر تہمیں اس کی تصدیق کرنا ہوگ۔ یہ بات من کرسب لوگ کھڑے ہو گئے اور عرض کی: ہم اعلان کرتے ہیں کہ آپ نے اللہ کے پیغام پہنچا دے ہیں

امت سے خلوص برتا ہے اور وہ فرض پورا کرویا ہے جوآپ پر لازم کیا گیا تھا۔

اس كے بعدسب لوگ خاموش مو كيے تورسول اكرم مَنْ تَقِيْلَةً لم في منا الله

ا ما بعد! کچھاؤگوں کا خیال ہے کہ سورج اور جا ند کا گہنا جانا اور ستاروں کا اپنی جگہ سے ل جانا شا کداس وجہ سے ہوتا۔ کے زمین پرکوئی بڑا آ دی فوت ہوجا تا ہے، بیلوگ جھوٹ بولتے ہیں ، بیتواللہ کی قدر تی نشانیاں ہوتی ہیں جن کے ذریعے وہ ا بندوں کی آڑ مائش کرتا ہے کہ ان میں ہے کون تو بہ کرتا ہے؟ الله کا تنم ، جب سے میں کھڑا ہوں ، وہ سب پچھ دیکھ رہا ہوں جود اور آخرت میں تم نے کر کے پچھ حاصل کیا۔ یا در کھو: اللہ کی قتم! قیامت اس وقت تک برپانہ ہوسکے گی جب تک تمیں ۳۰ جھو۔

شخص (اپنے اپنے وقت میں) ظاہر نہ ہوجا کئیں گے جن میں سے آخری فخص کا ناوخِال ہوگا ،اس کی با کئیں آنکوٹییں ہوگی اوروہ تحيي جيها ہوگا جوانصار ميں ہے بوڑھا تھا، وہ جب ظاہر ہوگا توبينتھے گا كہ وہ اللہ ہے توجواس كومائے گا،اے سياجانے گااورا

کی پیروی کرنے لگے گا توا سے اپنے پہلے والے عمل فائدہ نہ دیں گے لیکن جواس کا انکار کرے گا اوراسے جھوٹا جانے گا تواسے ا ے پہلے والے کئی ممل پرسز انہیں ہوگی پھر حرم مکہ ومدینہ کوچھوڑ کرساری زمین پر پھرے گا اورلوگوں کو بیت المقدس میں جمع کر

گاجہاں زبر دست زلزلہ ہوگا اور اس ووران میں کے وقت حضرت میسی علیبالسلام اتر آئیں گے، جس پراللہ تعالی اے اور اس لفکر کوشکست دے گاءاس موقع پر دیوار کی بنیادوں اور درختوں کی جڑوں ہے آواز آتی ہوگی کداے مومن! پیکا فرہے جومیر

اندر چھاہوائے آؤ،ائے ل كردو\_

ال دوران تم ایسے کا م دیکھو کے جولگا تارتہمیں دکھائی دیں گے،تم آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے پھرو گ

کیانتہارے نبی نے تہمیں ان معاملات کے بارے میں کچھ بتایا تھا؟ پہاڑ جڑوں سے اکھڑ جائیں گےاور پھراس کے بعد پکڑ ہوجائے گی۔اسے بتانے کے لئے آپ نے ہاتھ کااشارہ فرمایا''

اس کے بعد میں نے ایک اور خطبہ سنا تو آپ نے ای حدیث کا ذکر کیا جس میں کوئی لفظ آگے پیچے نہیں کیا۔ بیحدیث شخین کی شرطوں پرضج ہے لیکن انہوں نے اسے لیانہیں۔

ترا کی محضرت این عمر نظافیکا بناتے ہیں کہ جس دن سیدنا ابراهیم ڈٹالٹیکٹ بن رسول اللہ مظافیکٹ فوت ہوئے تو سورج گہنا گیا، لوگوں نے سمجھا کہ سیان کی موت کی وجہ سے گہنا یا ہے۔اس پر نبی کریم مٹالٹیکٹ آٹھ کھڑے ہوئے اور فر مایا: ''اے لوگوا سورج اور چاند،اللہ کی نشانیاں ہیں، بیدنہ تو کسی کی موت کی وجہ سے گہنا تے ہیں اور نہ ہی کسی کے پیدا ہونے پراور جب تم انہیں دیکھوتو نماز کے لئے کھڑے ہوجاؤ،اللہ کا ذکر کرو، وعائیں کرواور صدقہ دو۔''

بیحدیث امام سلم کی شرط پر سیح ہے لیکن انہوں نے اسے لیانہیں۔

سیدہ اساء زالی بیاتی ہیں کہ' رسول اکرم مَا اَنْتُوا کُمْ نے سورج گہنا جانے پرغلام آزادکرنے کا تھم فر مایا۔'' سیحدیث شیخین کی شرطوں پرضیح ہے۔

سیده اساء بنت الو بکرصدیق خالفهٔ اتا تی بین که 'سورج گهنا جانے پررسول اکرم مَثَّلَیْتُهُ آمِ نے غلام آزاد کرنے کا حکم فرمایا۔'' سیده عاکشہ صدیقہ خلافی اتا تی بین که 'رسول اکرم مَثَلَّتُیْتُهُمْ کے دور میں سورج کو گهن لگا، آگے حدیث بیان کرت ہوئے لکھا کہ آپ نے فرمایا: ''جبتم گهن لگادیکھوٹو اللہ سے دعائیں کرو نفل پڑھو،صدقہ دواور غلام آزاد کمیا کرو۔'' بیصدیث شیخین کی شرطوں برصیح نکلتی ہے۔

ﷺ حضرت نعمان بن بشیر رفانشون بن کرسورج کوگهن نگانورسول مَنَانْتُولَا مِنْ دونفل پڑھے، وہ صاف ہو گیا تو آپ نے فرمایا:''سورج اور چاند کسی کی موت کی وجہ سے گہنا یانہیں کرتے بلکہ یہ بھی اللہ ہی کی مخلوق ہیں اور اللہ اپنی مخلوق میں جو تبدیلی چاہے کرسکتا ہے اور پھر جب اللہ تعالی کسی شے کو اپنا جلوہ و کھا تا ہے تو وہ اس کے سامنے جمک جاتی ہے چنانچے دونوں سے جو بھی گہنا جائے تو اس کے صاف ہونے بانیا کام ہونے تک نقل پڑھو۔''

يه حديث شيخين كي شرطول پرضيح بنتي ہے ليكن انہوں نے اسے ان الفاظ ميں نہيں ليا۔

الم من المنظم المرم من المنظم المنظم

\$ (rq.) \$\\ \} كرائي جاتے،آپ جب ركوع كرتے توالله اكبر كہتے اور جب ركوع سے سراٹھاتے توسكونك الله لِيمن حكومكة كہتے چنانج

سورج صاف دکھائی دینے لگا جس کے بعد فرمایا: سورج اور جاند کسی کی موت و زندگی کی وجہ ہے نہیں گہنا تے بلکہ بیاتو اللّٰهُ ک

نثانیوں میں سے نشانی ہوتے ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالی اپنے بندوں کوڈرا تاہے چنانچے دونوں کو کہن لگا کرے تو فوراُنماز پڑو كرو\_" (ماريز ديك اس نماز كي ايك ايك تمام نمازون كي طرح ايك ركوع اوردو يجود كيماته يوهي جاتى ہے الشق

یہ حدیث شیخین کی شرطوں پر صحیح ہے لیکن انہوں نے اسے ان الفاظ کے ساتھ نہیں لیا،صرف امام مسلم نے اے

حضرت معاذبن هشام کی حدیث سے لیا ہے جنہوں نے اپنے باپ سے ، انہوں نے عطاء سے ، انہوں نے حضرت عبید بن عمیر ہے لیالیکن الفاظ پنہیں ہیں۔

﴿ الله عَلَيْ الله عَل پڑھائی جس کے اندرلمبی سورت پڑھی، رکوع تقابانچ کئے اور سجدے دو کئے، پھر دوسری رکعت کے لئے اٹھے تو اس میں بھی <sup>ا</sup>۔

سورت پڑھی پھر پانچ مرتبہ رکوع کیا اور دو تجدے کئے اور اس کے بعد قبلہ کی طرف منہ کر کے وہیں بیٹھ گئے اور سورج کے تک خانے تک دعاء فرماتے رہے۔''

سیخین نے ایک راوی ابوجعفررازی کوچھوڑ دیا ہے اوران سے روایت نہیں لی جبکہ وہ سارے اماموں کے ہاں انٹے

گنے جاتے ہیں ،اس مدیث میں بھی اس کے الفاظ ہیں اور اس کے راوی سیے ہیں۔

تھینچے باہر آئے ہیں مدینہ میں آپ کے ہمراہ ہی تھا، آپ نے دور کعت ٹماز پڑھی جن میں قیام لمبا کیا اور نماز پوری کی تو سور صاف ہوگیا جس کے بعد فرمایا بیاللہ کی نشانیاں ہوتی ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ لوگوں کوڈرایا کرتا ہے اور جب تم انہیں دیکھ

اليے نماز ير هو جيے فرض نماز پر ھے ہو۔''

بی مدیث شیخین کی شرطوں رہی ہے کیکن انہوں نے اسے لیانہیں جس کی میرے نز دیک وجہ بیہے کہ انہوں نے ا۔ ر بحان بن سعید کی حدیث کی بناء پر ناقص گناہے جسے انہوں نے عبا دبن منصور سے ، انہوں نے ابوب سے ، انہوں ابوقلا ب انہوں نے حلاب بن عامرے اور انہوں نے قبیصہ سے لیا ہے جبکہ جس صدیث کوموی بن اساعیل نے وہب سے لیا ہے

ریحان اورعباد کی حدیث کوناقف نہیں بناتی۔

(<u>171</u>) سیدہ عائشہ صدیقہ والفہ ابتاتی ہیں کہ رسول اگرم مَالی فیوائم کے زمانے میں سورج گہنا گیا تو آپ باہر نظے اور لوگوا مُماز پڑھائی، میں نے تلاوت کا اندازہ لگایا تو پتہ چلا کہ آپ نے پوری سورت بقرہ پڑھ دی تھی، پھر دو تجدے کئے، اس کے کھڑے ہوئے اور کمی قراءت کی، میں نے پیتہ چلایا تو آپ نے پوری سورہ آل عمران پڑھ دی تھی۔''



لیے میں کین الفاظ اور لئے ہیں۔ لیتے ہیں کین الفاظ اور لئے ہیں۔

سیده عائشصدیقه دلانها بتاتی بین که 'رسول اکرم مُلاَیْتَا با که مُلاَیْتِ کا مُلاَیْتِ کا مُلاَیْتِ کا مُلاَیْتِ کا مُلاِیت اسلام نهیں لیا۔ پیصدیث شخین کی شرط برصح بے لیکن انہوں نے اسے اس طرح نہیں لیا۔

<u>ت</u> وض کی: اے ابو تمزہ! کیارسول اللہ مُنَا ﷺ کے زمانے میں بھی تمہارے ساتھ کوئی الیا واقعہ گڑرا تھا؟ انہوں نے کہا: اللہ پناہ دے، جب تیز ہوا چلئے گئی تو آپ جلدی ہے مجد چلے جاتے، یہ خوف ہوتا کہ کہیں قیامت برپانہ ہوگئی ہو۔''

بیحدیث صحیح سندوالی ہے کیکن دونوں نے اسے نہیں لیا۔

راوی عبیدالله این نضرین انس بن مالک بین جبکه شخین نے نضر کوراوی لیا ہے۔

( عفرت سمره بن جندب رطالفنا بناتے ہیں که 'صورج کے گہنا جانے پر نبی کریم طالفتا آئم نے جمیں نماز پڑھائی تو جمیں آپ کی آواز سنائی نہیں وین تھی۔''

میرحدیث شیخین کی شرطوں پر چیچ ہے لیکن انہوں نے اسے نہیں لیا۔

بیر دیث شیخین کی شرطوں رہی ہے کیکن انہوں نے اسے لیا نہیں ، الفاظ دوسرے ہیں۔

المعلق حضرت ابوبكر والتفوُّ بتاتے ہیں کہ'' نبی کریم مثل القبارِ کم نے تمہاری عام نمازی طرح دور کعتیں پر مقیس۔''

۔ بیسورج اور جا ند کے گہنانے پڑھیں۔شیخین نے بیرحدیث نہیں لی۔

وصلى الله على محمّد واله وصحبه اجمعين.

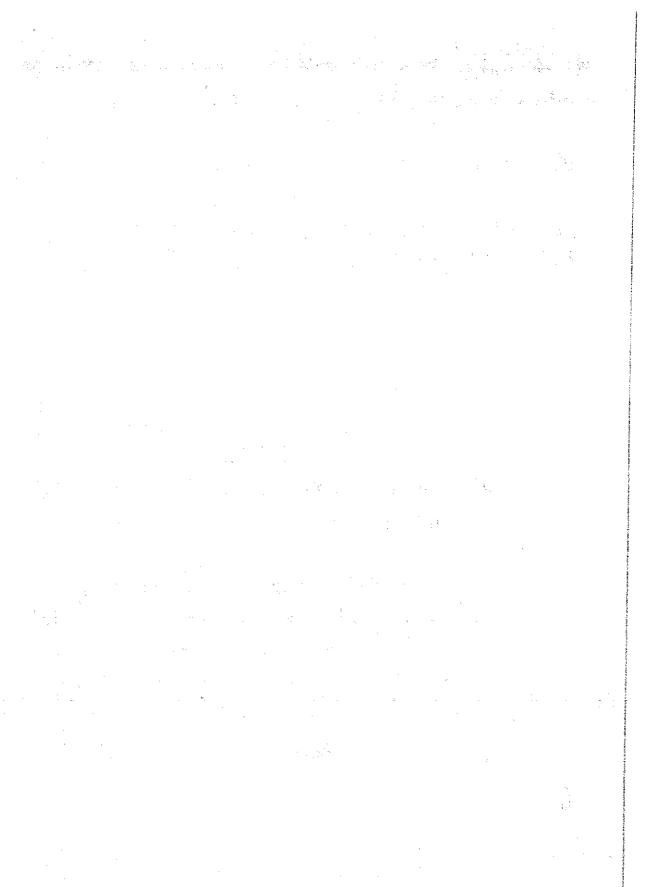





# بِسُوالله الرَّخْلِن الرَّحِيُو كِتَابُ صَلُواقِ الْنُحُوفِ (نمازِخُوف كِ چِندماكل)

کے جم میں سے کون ہے جس نے رسول اکرم منافیقی آئے ہیں کہ ہم طبرستان میں حضرت سعید بن عاص دلافی کے ساتھ سے کہ وہ پو چینے کے جم سے میں سے کون ہے جس نے رسول اکرم منافیقی آئم کے ساتھ خوف کی نماز پڑھی ہو؟ اس پر حضرت حذیفہ کھڑے ہوگئے، آئے جم این کے جم میں بائدھ لیس جبکہ ایک صف دشمنوں کے سامنے کھڑی کی، آپ نے چیجے کھڑے اوگوں کوایک رکعت کو گائی کا اور پھرانہوں نے ان صف والوں کی جگہ لے لی جبکہ وہ ان کی جگہ آگئے چنا نچہ ایک رکعت انہیں پڑھائی لیکن انہوں نے باق نمازیوری نہیں۔''

بيرحد بيث ميح سندوالي بم ليكن شيخين نے اسے يون نہيں ليا۔

تعرق من ایک ایک رکعت کر کے خوف کی مناز پری الله منافق ایک منافق کر منافق کر کے خوف کی خود کا در منافق کر کے خوف کی مناز پڑھائی اور انہوں نے باقی نماز پوری نہ کی۔''

حضرت ابن عباس مُلَّا فَهُمَّا بِنَا عَبِينَ كدر سول اكرم مَلَّ فَيْقَارُ أَنْ ذَى قرد كَمْقام بِرَنما زِخوف بِرُ ها فَى چنانچہ لوگوں نے ایک صف تو آپ کے چیچے بنائی اور دوسری دشمن کے سامنے، آپ نے ایک رکعت انہیں پڑھا دی تو میدان جنگ میں ان کی صفول میں پنچ اور وہ ان کی جگہ آگئے اور ایک رکعت نبی کریم مَلِّ فِیْقَارُ مَم کَمَاتُور بِرُحی، اس کے بعد آپ نے سلام چھرا۔'' صفول میں پنچ اور وہ ان کی جُرا میں انہوں نے اس کے الفاظ اور لئے ہیں۔

کی مصرت سلمہ بن اکوع دلائفۂ بتاتے ہیں کہ انہوں نے رسول اکرم سَلَائِیَوَائِم نے فرمایا کہ قوس میں نماز پڑھواور قرن میں چھوڑ دو۔''

Par & -

اس حدیث کی سندھی ہے بھر طیکہ محد بن ابراھیم بھی نے دھنرت سلمہ بن اکوع سے روایت سی ہوکہ انہوں نے رسول اکرم مَن الیّتِیّرَا ہے قوس میں نماز پڑھنے کے بارے میں پوچھاتو آپ نے فرمایا: قوس میں پڑھواور قرن میں چھوڑ دو۔' اللہ مَن الیّتِیّرَا ہے نہا ہے حضرت جابر بن عبداللہ ڈالیّتُوْ نے رسول اکرم مَن الیّتِیّرَا ہے نماز خوف کے بارے میں پوچھاتو انہوں نے بتایا کہ رسول اکرم مَن الیّتِیّراَ کھوٹے ،ایک گروہ آپ کے پیچھے تھا اور دوسر ان لوگوں کے پیچھے بیٹھاتھا جورسول اللہ مَن الیّتِیّراَ کے پیچھے بیٹھاتھا جورسول اللہ مَن الیّتِیْرِا کے پیچھے تھے ،ان سب کے چرے آپ کی طرف تھے چنا نچہ آپ نے تبہیر کہی اور جب رکوع کیا تو اس کروہ نے کیا جو کے تو وہ بھی جو آپ کی طرف تھے چنا نچہ اس وہ بیٹھے تھے چنا نچہ دوسرا گروہ آگے آگیا، آپ نے انہیں ایک رکعت پڑھائی جس میں دو بحدے کے اور سلام پھیردیا، دوسر سے بیٹھے بی رہے ، دوبارہ سلام کہد یا تو دونوں گروہ اٹھ کھڑے ، ہو کا اور جب سے نے انہیں ایک رکعت پڑھی اور دوسر سے بیٹھے بی رہے ، دوبارہ سلام کہد دیا تو دونوں گروہ اٹھ کھڑ ہے ہو کے اور سلام پھیردیا، دوسر سے بیٹھے بی رہے ، دوبارہ سلام کہد یا تو دونوں گروہ اٹھ کھڑے۔' بہرایک نے این اپنی ایک ایک رکعت پڑھی اور دوبر سے بیٹھے بی رہے ، دوبارہ سلام کہد دیا تو دونوں گروہ اٹھ کھڑ ہے ہو کے اور سلام کی اور دوبر سے بیٹھے بی دوبر ہے ۔'

اس حدیث کی سند سی سے سیکن شیخین نے اسے نہیں لیا اور دونوں نے شرحبیل کوچھوڑ کراس کے سب راویوں کولیا ہے، وہ مدنی تابعی تھے جن پر کوئی الزام نہیں تھا۔

سیدہ عاکثہ صدیقہ بڑگا تھا تیں کہ رسول اگرم مٹا ہے تھا تھا نے نمازخوف پڑھی تولوگوں کو دوحصوں میں تقلیم کردیا جن
میں سے ایک نے آپ کے پیچھے صف بنالی جبکہ دومرا گروہ دشمن کے سامنے جا کھڑا، رسول اکرم مٹا ہے تاہیر کہی تو انہوں نے
میمیر کہی جو آپ کے پیچھے تھے، آپ نے رکوع کیا تو انہوں نے بھی کیا، آپ نے بحدہ کیا تو انہوں نے بھی کیا، آپ نے سراٹھایا تو
انہوں نے بھی اٹھالیا پھر آپ بیٹھے رہے اور انہوں نے اپنی رکعت کے دو بحدے کئے اور کھڑے بوگے پاوگ آہشہ
آہتہ چلتے ہوئے ان کے پیچھے جا کھڑے ہوئے اور دوسرا گروہ آگے آگیا جنہوں نے آپ کے پیچھے آگر صف بنالی، پھر تکبیر کہی
اور اپنے طور پر دو بحدے کئے، اس کے بعدر سول اگرم مٹا ہے تا بنا دوسرا مجدہ کیا تو ساتھ ہی انہوں نے بھی کیا، اس پر آپ
اپنی رکعت سے کھڑے ہوگے اور اپنے طور پر دوسرا بحدہ کیا، پھر دونوں گروہ کھڑے ہوگئے اور دونوں ہی نے آپ کے پیچھے صف
اپنی رکعت سے کھڑے ہوگئے اور اپنے طور پر دوسرا بحدہ کیا، پھر دونوں گروہ کھڑے ہوگئے اور دونوں ہی نے آپ کے پیچھے صف
بنالی، آپ نے انہیں ایک رکعت پڑھائی جس پر وہ سارے رکوع ٹیں گئے، آپ نے بحدہ کیا تو سب نے کیا، پھر آپ نے سراٹھایا
تو انہوں نے آپ کے ساتھ بی اٹھالیا۔

رسول اکرم مَثَلَّقَتِهِ اَلَّى بِیسارے کام بہت جلدی ہے کئے اور ممکن حد تک اس پر ویز بہیں لگائی، پھر آپ نے سلام پھیرا تو سب نے پھیرا۔ اس کے بعد آپ کھڑے ہوئے، سب لوگ پوری نماز بیں آپ کے ساتھ بٹی رہے۔'' بیحدیث امام سلم کی شرط پرنچے ہے لیکن انہوں نے بیحدیث نہیں لی۔ بیحدیث نماز خوف کے بارے میں سب سے کمل ہے۔ حضرت الوبكره والتنفؤ بتات بين كه " نبي كريم مَا تَتْفِيَة لِمُ في الوكون كونما وْخوف كي طورير تين ركعت تما وْمغرب يره ها في اور فارغ ہو گئے تو چھر دوسرے آگئے ،انہیں بھی تین رکعت پڑھا کیں۔''

> حضرت ابوعلی حافظ الحدیث کہتے ہیں کہ بیحدیث غریب کہلاتی ہے۔ حفرت اشعث حمرانی نے اسے اس سند کے ساتھ لکھاہے۔ امام حاکم لکھتے ہیں : میرحدیث شیخین کی شرطوں پر پوری اثر تی ہے۔

حضرت ابوعیاس زرقی و النفی بتات بین که جم عسفان کے مقام پررسول الله مَنَّا النِّيَةِ مُم کے ممراہ منے ،ان ونول خالد بن ولید مشرکوں کے سپہ سالار تھے، ہم نے ظہر کی نماز پڑھی تو مشرکوں نے کہا جمیں دھوکا کرنے کا موقع مل گیا ہے، اب بیغفلت کریں گے، کاش ہم اس وقت ان پر تمله کریں جب پینماز میں ہوں ،ای دوران ظہر وعصر ہیں قیمر کرنے (مختفر کرنے ) کی آیت اتر آئی۔ جب غصر کا وقت ہوا تو رسولِ اکرم مَثَاثِیْتَا ہِمَا قبلہ کی طرف منہ کرکے کھڑے ہوئے جبکہ مشرکیبن سامنے تھے، ایک گروہ نے رسول اکرم مُنگاتِیَا آئی کے پیچھے صف بنائی اور اس کے بعد دو سرول نے ایک اور صف بنالی ،اب رسول الله مَنگاتِیَا آم نے رکوع کیا تو سب نے کیا، پھر سجدہ کیا تو وہ لوگ سجدہ میں گئے جو آپ کے ساتھ ہی تھے اور دوسرے ان کی حفاظت کے لئے کھڑے رہے، جب انہوں نے دو تجدے کر لئے اور کھڑے ہو گئے تو انہوں نے دو تجدے کئے جوان کے پیچھے تھے، پھرا سپ کے ساتھ والی صف کے لوگ دوسروں کی جگہ چلے گئے اور رکوع بھی نے کیا، پھرآپ کے ساتھ والی صف نے سجدہ کیا اور دوسرے حفاظت کے لئے کھڑے رہے اور جب رسول اللہ مَثَلَ ﷺ میت ساتھ والی صف کے لوگ بیٹھ گئے تو دوسروں نے سجدہ کیا اور پھرسارے ہی بیٹھ گئے ،آپ نے سلام پھیرنے میں سب کوشامل کیا ،انہیں توعسفان میں نماز پڑھائی اورانہیں بنوسلیم کے دن۔''

ببرحدیث شیخین کی شرط برنتیج ہے کیکن دونوں ہی نے اسے نہیں امیا۔

المسكالي خليفه مروان بن علم في حضرت ابوهريره والله الله الله على الله الله الله على الله المرم مَنا الله المراه على الله الله المراه عمان خوف پڑھی تھی؟ حضرت ابوھریرہ نے کہا: ہاں،مروان نے بوچھا: کب؟ آپ نے بتایا کہغز وہ نجدوالےسال۔

رسول اکرم منگانتیاتیم نمازعصر کے لئے اٹھے تو ایک گروہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوا اور دوسرا گروہ وشمن کے سامنے تھا، ان کی پیٹھیں قبلہ کی طرف تھیں اور جب آپ نے تکبیر کہی تو ساتھ والوں اور دشمن کے سامنے والے سب لوگوں نے تکبیر کمی کیکن جب ایک رکعت رکوع فرمایا تو ساتھ والوں نے بھی رکوع کیا اور جب بحدہ کیا تو ان لوگوں نے کیا جوساتھ والی صف میں تھے جبکیہ دوسرے لوگ دہمن کے سمامنے کھڑے دہے، پھرآپ کھڑے ہوئے تو ساتھ والے کھڑے ہو کر دہمن کے سامنے چلے گئے اور وہ لوگ آگئے جودتمن کے سامنے نتھے،انہوں نے رکوع اور تجدہ کیا جبکہ رسول اکرم مَثَلَّتْ اِبْنِ جَلَّہ کھڑے ہی رہے، پھروہ بیٹھ گئے تو آپ نے دوسری رکعت کارکوع کیا، انہوں نے بھی آپ کے ساتھ ہی کیا، آپ نے سجدہ کیا تو انہوں نے بھی کیا، پھر وشمن کے



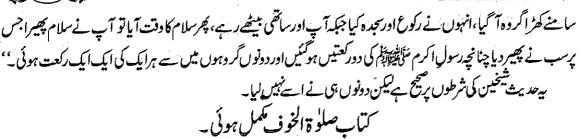

----

سیدہ امضل بڑھ ہیں کہ رسول اکرم مگا ہیں گا ان کے ہاں تشریف لاے تو ان کے پچا حضرت عباس ڈھا ہوئے بیار سے، انہوں نے موت کی آرزو کی تو آپ و وقت مل سے، انہوں نے موت کی آرزو کی تو آپ کو وقت مل جائے گا اور آپ کا اچھے اچھے کام کرنا آپ کے لئے بہتر ہوگالیکن اگر گنہ گاڑیں تو گنا ہوں پرعذاب میں در بھی آپ کے لئے بہتر مرک لہذا موت کی آرزو نہ کرو۔''

بیصدیث پنجین کی شرطوں پرسی ہے ہیکن انہوں نے اس کے بیالفاظ نہیں لئے بلکہ دونوں نے حضرت قیس کی حدیث لی ہے جسے انہوں نے حضرت خباب سے لیا ہے کہ' اگر رسول اکرم مَا اللہ اللہ موت کی آرز وکرنے سے ہمیں نہ روکتے تو میں یہ آرز وضر ورکرتا۔''

تفرت جابر بن عبدالله رفائق کے مطابق رسول اکرم مَاکَالْیَالِیم نے فرمایا: ''کیا میں تہمہیں تمہارے اچھے برے لوگ نہ بتادوں؟ صحابہ نے عرض کی: جی بتاد بیجئے ، فرمایا: اچھے وہ ہیں جن کی عمریں کمبی اور کام اچھے ہوں۔'' شخین کی شرطوں پر بیرحدیث سیجے ہے کیکن انہوں نے اسے نہیں لیا۔

حفرت انس رفافی بتاتے ہیں کہ 'نبی کریم مَثَالِیَّا الله کمی بندے ہیں نیکی ویکھا ہے تو اسے استعال کرتا ہے۔ اس پر کہا گیا کہ استعال کرتا ہے؟ فر مایا: اسے موت سے پہلے نیک کا موں کی تو فیق دے ویتا ہے۔ ''
میر مدیث شیخیان کی شرط پرضچے ہے لیکن انہوں نے اسے نہیں لیا۔
میر مدیث اس کی تائید کرتی ہے۔



المكلی حضرت عمرو بن حمق و النفؤ كے مطابق رسول اكرم مَنَا لَقَيْقِهُمْ نَے فرمایا: '' جب اللّٰد كوكوئى بندہ پیادالگتا ہے تو وہ اسے حركت دیتا ہے، انہوں نے عرض كی: یارسول الله! بیچركت دینا كیسے ہوتا ہے؟ فرمایا: وہ اسے موت سے پہلے نیك كام كرنے كی توفیق دیتا ہے اور اس كے ہمسائے راضى ہوا كرتے ہيں (یا فرمایا كہ اردگر د كے لوگ راضى ہوجاتے ہیں )۔

ر المعلق المعلم المعلم

بيحديث امام مسلم كي شرط پرچيج ہے ليكن انہوں نے اسے نہيں ليا۔

ﷺ حضرت فضالہ بن عبیدہ رفائقۂ بتاتے ہیں کہ رسول اکرم مُنافِقیۃ کم نے فرمایا '' جو مخص دنیا کے ان مرتبول سے کی مرتبہ پرفوت ہوتا ہے تو قیامت کے دن اسی پراٹھایا جائے گا۔

بیر حدیث شیخین کی شرطول رضیح ہے لیکن دونوں نے اسے نہیں لیا۔

تعرت اسامہ بن زید ڈگاٹٹوئٹ بتاتے ہیں کہ رسول اکرم طالٹیوں کا عبداللہ بن اُبی کی مرضِ موت میں اس کی بیار پری کے لئے نکلے، آپ قریب گئے تو موت کی نشانیاں وکھائی ویں جس پر فر مایا: میں تہمیں روکھار ہا ہوں کہ یہودیوں سے محبت نہ کرو۔ اس نے کہا: انہیں سعد بن زرارہ نے بولی بول کر ناراض کر دیا تھا، جب وہ مرکبیا تو اس کا بیٹا آیا اور عرض کی :یارسول اللہ! عبداللہ بن الی مرکبیا ہے، آپ اپنی قیص دے دیں میں اسے اس میں گفن دے دوں ، رسول اکرم مَثَاثِیَّتُواہِ کَمْ نِیْ تَعْیِصُ ا تارکراسے دے دی۔''

پیونیا ام مسلم کی شرط پرسی ہے ہے کیان وونوں ہی نے اسے نہیں لیا۔

رہے حضرت جابر ڈالٹونی بتاتے ہیں کہ رسول اکرم مثل نیوائی بیار پری کے لئے آئے تو تی پچر پر سوار ہو کرندا تے اور ند ہی ترکی گھوڑے پر۔''

بیحدیث شخین کی شرطوں رہیج ہے لیکن انہوں نے اسٹہیں لیا۔

رہے ۔ معزت علی والفیز کے مطابق رسول اللہ منگالیوں کے فرمایا:''جوشش رات کے وقت کسی بیار کی بیار بری کے لئے گھ سے نکاتا ہے تو اس کے ہمراہ ستر ہزار فرشتے چلتے ہیں جو اس کی بخشش کے لئے صبح تک دعا ئیں کرتے ہیں اور جنت میں ا



''خریف'' ملے گا اور جودن کے وقت جائے گا تو اس کے ہمراہ بھی ستر ہزار فرشتے چلتے ہیں جوشام تک اس کی بخشش کی وعا کرتے ہیں اور اسے بھی جنت میں خریف (جنت کا کچل) ملے گا۔''

بیسند بھی شیخین کی شرطوں پرضیح ہے لیکن انہوں نے اسے نہیں لیا کیونکہ راویوں کی ایک جماعت نے اس حدیث کو تھم بن عتیبہ پھر منصور بن معتمر کے ذریعے ابن الی لیا سے لے کر حضرت علی پر روک دیا ہے، پیشعبہ کی حدیث ہے، اور میں تو راوی کی لفظی زیادتی میں اینے اصول پر ہوں۔

میر مدیث شخین کی شرطول رضیح ہے لیکن پھر بھی انہوں نے اسے نہیں لیا۔

<u>ﷺ</u> حضرت انس ڈگائنڈ بتاتے ہیں کہ' رسول اللہ مَالِیُّیَّا آئِم نے حضرت زید بن ارقم کی بیار پرسی اس وقت فر مائی جب انہیں آشو بے چثم تھا۔''

بیعدیث شیخین کی شرط رضیح ہے لیکن انہوں نے اس کے پیالفاظ نہیں لئے۔

بیعدیث امام بخاری کی شرط پر سیجے ہے کیکن انہوں نے اسے نہیں لیا۔

ت حضرت ابن عباس و النه على الله مَن الله المعظيم أن الله المعلق ال

سیحدیث سیح غریب ہے جسے مصر کے راویوں نے مدنی راویوں سے اور انہوں نے کوئی راویوں سے لیا ہے ہم نے اسے انہی سے لیا ہے ہم نے اسے انہی سے لیا ہے جبکہ جاج بن ارطاق نے اس حدیث کے ان پختہ راویوں کی خالفت کی ہے جو منہال بن عمر وسے روایت ہے۔

الم من اللہ اللہ من سے اللہ بھائی کا بیار پڑی سے حضرت ابن عباس فی نیاز بھری میں کہ اور بھری میں کہ بیار پڑی سے حضرت ابن عباس فی نیاز بھری میں کہ رسول اکرم منگی نیاز پڑی سے حضرت ابن عباس فی نیاز بھری میں کہ رسول اکرم منگی نیاز پڑی سے در مایا '' جو بھی مسلمان کسی مسلمان بھائی کی بیار پڑی



كرنے كے جائے جس كى موت كا وقت نہ ہوا ہوا ور سات مرتبہ اول كے: اَسْالُ اللّٰهَ الْعَظِيمُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَّشْفِي فُلانًا مِّنْ مَّرُضِهِ تواللها الاسال يماري سي بيائ ريطاً"

الی حدیث پہلی کے خالف شارنہیں ہوتی کیونکہ حجاج بن ارطاً ۃ حافظ ہونے اور پختگی میں عبدر بہبن سعیداور ابوخالد والانی ہے کم درجہ میں اور اگراس روایت میں عبداللہ بن حارث کی حدیث ٹابت ہوجاتی ہے توریح صرت سعید بن جبیر کی تا ئید بنے گی۔ و حضرت عثان بن ابوالعاص والثينة رسول الله مَا يَعْتَا أَنْ كَي خدمت ميں اس وقت حاضر ہوئے جب انہيں ہلاک کردينے والى تكليف تهي، انہوں نے اس بارے ميں آپ سے عرض كى تو خيال آيا كەرسول الله عَلَيْمَا اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمَا اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمَا اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُولِ اللهُ عَلَيْمِ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْمِ اللّهُ عَلَيْمِ اللّهُ عَلَيْمِ اللّهُ عَلَيْمِ اللّهُ عَلَيْمِ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْمِ عِلْمُ اللّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمِ اللّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمِ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْمِ اللّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ اللّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمِ اللّهُ عَل والى جكه پرركھواورسات مرتبه دعا پڑھ كراس پر ہاتھ پھيرواور كهو: أَعُو نُه بِعِزَّةِ اللّٰهِ وَقُدَّرَتِهِ مِنْ شَرِّمَا أَجِدُو أَحَافِرُ ، يول ہر

اس مدیث کی سند سی ہے لیکن شیخین نے اس کے بیالفاظ میں لکھے،اے امام سلم نے جریری کی مدیث ہے لیا ہے جسے انہوں نے یزید بن عبراللہ بن فخیر سے لیا ہے اور انہوں نے عثان بن ابوالعاص سے لیکن الفاظ سے نہیں۔

ر المعرب المعلق المراق المعلق ابوالدرداء والغنز کے پاس کے گئے اور انہیں ان کے دونوں ملوں میں در د کی بابت بتایا جس پر انہوں نے کہا: میں نے رسول اللہ مَلِيَ يَعِيرُهُم سے سناتھا: فرمایا: جے خود یا اس کے سی بھائی کو تکلیف ہوتو بوں کہے: رَبُّنَا اللّٰهُ تَقَدُّسَ اسْمُكَ اَمْرُكَ فِي السَّمَاءِ ِ وَالْأَرْضِ كُمَّا رُحُمُتُكَ فِي السَّمَاءِ فَاجْعَلُ رَحْمَتُكَ فِي الْأَرْضِ وَاغْفِرُلُنَا ذُنُوبُنَا وَخَطَايَانَا إِنَّكَ رَبُّ

الطَّيِّيْنَ فَانْوَلْ رَحْمَةً مِّن رُّحْمَتك وَشِفَاءً مِن شِفَائِكَ عَلَى هَذَاالُوجُع ـ "ثَوَاتُنَاءالله استشفاء مول ـ" شیخین نے اس حدیث کے سارے ہی راوی لئے ہیں جن میں زیادہ بن محد شامل نہیں ، وہ اہلِ مصر *کے شیخ ہی*ں اور ان

ہے کم حدیثیں ملتی ہیں۔

و من معرب عبدالله بن عمرو طالفتا بناتے ہیں که رسول اکرم مَالْقَيْقِولِمْ نے فرمایا: '' جب تم کسی بیار کی بیار پری کرنے جاؤ تو . كَبِو: اللَّهُمَّ اشْفِ عَلْدُكَ يَنْكَالُكَ عَدُوًّا أَوْيَمْشِي لَكَ إِلَى صَلْوةِ.

بيرديث امام سلم كي شرط رهي بيكن انبول في المين ليا-

( الله عن ابوهريه والتين كرمطابق رسول الله مَا التين الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَى الله عن الم اس مدیث کی سندی ہے لیکن شیخین نے اسے ہیں لیا۔

📆 حضرت الى بن كعب والتلويم منال من كمارسول الله مَا يُنْفِيرَ أَمْ في فرمايا ''جب حضرت آ وم عَلَالسُلِكَ كـ وصال كا وقت



موانوا پنے بیٹول سے فرمایا:'' جاؤاور میرے لئے جنت کے پھل لاؤ۔ یہ کن کروہ نکلے تورا سے میں انہیں فرشتے ملے اور پوچھا کہ اے آ دم کے بیٹو! کدهرجارہے ہو؟ انہوں نے کہا: ہمارے والدنے کہاہے کہ ہم ان کے لئے جنت کے پھل تو ڑلا کیں۔ انہوں نے کہا: واپس چلے جاؤ کیونکہ بیل جائیں گے۔فرشتے ان کے ساتھ چل کر حضرت آدم کے پاس پہنچے،حضرت حواء علیہا السلام نے انہیں دیکھا تو ڈرنے لکیں اور پھر حضرت آ دم کے قریب ہوکران سے لیٹ گئیں، حضرت آ دم نے فرمایا: مجھے سے دور ہوجاؤ، میں تیری وجہ سے بہاں آیا ہوں، میرے اور میرے رب کے فرشتوں کے درمیان سے بٹ جاؤچنانچ انہوں نے ان کی روح قبض كرلى پهرانبيس نهلايا ،خوشبولگائي ، كفن ديا ،نماز جناز ه پرهي ،ان كي خاطر قبر كھودي اوراس ميں انبيس فن كر ديا اور كها: اے آ دم كى اولا والتهاريم نے والوں كے لئے طريقدريه وكالبذايو بى كرايا كرناك

بيرهد يث ملح سندوال بي ليكن المهول نه السينيس ليا\_

سیان حدیثوں میں شامل ہے کہ جن تا بعی کے لئے ایک ہی راوی ہوتا ہے کیونکے علی بن ضمر ہ سعدی کاحسن کے علاوہ اورکوئی جی راوی نیس ہے۔

میرے نزود یک سیخین کے ہاں اس میں ایک اور خامی ہے اور وہ بیر کہ انہوں نے حسن سے روایت کی ہے اور انہوں نے الی ہے لیکن عُتی کا ذکر ٹیس کیا۔

العنال مفرت الى بن كعب والنفو بتات بين كدرسول اكرم مَاليَّقِولُم نے فرمایا: "حضرت آدم عَلَائِل لم عَد والے تھے۔۔اس کے بعد لمبی صدیث کا ذکر کیا جس کے آخریں ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا: میرے اور اللہ کے بیجے فرشتوں کے درمیان سے سٹ جاؤ کیونکدموت مجھے تیری ہی مجسے آرہی ہے چنانچے فرشتوں نے آپ کی روح قبض کرلی، پھر پانی اور بیری کے پتول سے انہیں تین مرتبہ نہلایا، انہیں کفن دیا، نماز جنازہ پڑھی اور پھر فن کر کے فرمایا کہ آپ کے بعد آپ کی اولا دے لئے (وفالنه کا) یی طریقه دیا 🖰

پیرحدیث یونس بن عبیدہ کی حدیث میں خامی نہیں ڈالتی کیونکہ وہ اہلِ مدینہ اورمصر میں سے حضرت جسن کی حدیث كزيادة واقف إلى واللداعلم

عضرت ابوهريره والثنة بتائع بين كدرسول اكرم منافقة في بخاروالي أيم يفل كي بعار برى كي ، حضرت ابو بكر بهي ساتھ تھے، نی کریم مَالْیُقَالِم نے فرمایا: خوتی مناؤ کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ یہ بخار میری آگ ہے جسے دنیا میں میں نے اپنے بندے پرمسلط کرتا ہوں تا کہ آخرت ہیں دوزخ ایک تصد (بطور نمونہ) اے دیکھنے کو ملے "

اں حدیث کی سند سیج ہے لیکن انہوں نے اسے لیانہیں۔



هٌ< ستدر∠ تاکر کُ

رہے جس پر میں نے عرض کی: یا رسول اللہ ااگر میرکام ہم میں ہے کوئی اور کرتا تو اسے مرجانے کا خوف ہوتا، جس پر رسول اللہ مَنَا يَنْ إِلَى مَوْنِ رَبِينَى كَيْجَاتِي ہے، کسی مومن کو جب کوئی تکلیف اور دردینچے تو اللہ تعالیٰ اس کا ایک گناہ دور کرتا اور ایک ودجه بلندكرتا ييحا

**劉(r·r)**劉

بیر حدیث سیخین کی شرطوں رہیج ہے لیکن اسے انہوں نے ہیں لیا۔

المسترية المعروب الله والله والله والتنظير المعالق رسول اكرم مَنْ اللَّهُ اللَّهِ الله الصارى عورت كي بيار بري كي تواسع فرمايا: موت آرہی ہے؟اس نے کہا: ہاں اوراس پرلعث کی جس پررسول اکرم مثالیقی آئم نے فرمایا: اسے کالی نیدو کیونکہ میہ بندے کے گ یوں دھوڈ اتی ہے جیسے بھٹی لو ہے کا زنگ دور کردیتی ہے۔''

ا مام مسلم کی شرط پر بیرحدیث سیجے ہے لیکن شیخین نے اس میں بیالفاظ نہیں لئے ، اسے صرف حضرت امام مسلم نے ہے،الفاظ اور ہیں،انہوں نے اسے جاج بن الی عثمان کی حدیث سے لیا ہے جنہوں نے ابوالز بیر سے لی۔

حضرت جابر رفائقۂ بتاتے ہیں کدرسول اکرم منگانی کا کے پاس بخار نے حاضری کی اجازت مانگی، آپ نے بوج کون ہو؟اس نے عرض کی کہ موت ہوں۔ فرمایا کیاتم اہلِ قباء واکوں کے پاسٹہیں جاؤ گی؟اس نے عرض کی: ہاں جاتی ہوا فر مایا: تو چلی جا وَ چنانچیسب کو بخارا ٓ نے لگا اورانہیں بخت تکلیف پینچی جس پر آپ سے شکایت کی اور عرض کی: یارسول الله! ہم بخاری تکلیف ہے۔ آپ نے فرمایا: چاہوتو میں دعا کر دیتا ہوں ،اللہ اسے تم سے مثادے گا اورا گر چاہوتو پیمہیں پاک کرتی ر

گی۔انہوں نے عرض کی رہمیں پاک کرتی رہے تواجھا ہے۔'

بیروریث امام سلم کی شرط پرچیج ہے لیکن انہوں نے اسے بیس لیا۔ 

كرنا پرتا ہے چنانچ جب وہ اللہ ہے ماتا ہے تو اس كاكوئى گنا ہ باتى ر ہانہيں ہوتا۔''

بيحديث المام سلم كي شرط پريج بے ليكن انہوں نے اسے نہيں ليا۔

المان معزت ابوهريه والتي كم مطابق رسول الله من التي المرايد من الله من كي بياري اس سر كنا مول كودور كردين م و معرت ابوهریره و النفز کے مطابق رسول اگرم مَلَا تَقَابُهُ نے ایک احرابی سے فرمایا: '' کیا تنہیں بھی موت کا سا

ہے؟اس نے پوچھانے کیا ہوتی ہے؟ فرمایا تے جلد اور گوشت کے درمیان گھری ہوتی ہے۔اس نے کہا کہ مجھے اس سے واسط پڑا۔ پھر پوچھا: کیا بھی تہیں سر در دہوئی ہے؟ اس نے عرض کی کہ پیکیا ہوتی ہے؟ فرمایا: ایک رگ ہے جوانسان کے سرمیل

لگاتی ہے۔اس نے کہا کہ یہ تکلیف بھی بھی جمی ہیں ہوئی۔

جب وہ واپس مزاتو آپ نے فرمایا جو خص کی جہنمی کودیکھنا جا ہتا ہے تواسے دیکھ لے۔''





بيره بيث امام مسلم كي شرط برصح بي كين انهول في استبين ليا



تعالیٰ اس کے ذریعے اس کا ایک گناہ دورکر دیتا ہے ، ایک ہی نیکی لکھ دیتا ہے اور پھرائیک مرتبہ بھی بڑھا دیتا ہے۔''

پیر حدیث سیح سندوال ہے۔

اس کے ایک راوی عمران بن زید تعلمی ، کوفیدوالوں کے شخ تھے۔



وہ اس کے کچھ گناہ مطادی ہے۔'' بیرحدیث شیخین کی شرطوں رضیح ہے لیکن انہوں نے اسے نہیں لیا۔

الته البوهريه والتنفيُّ بتات بي كدرسول اكرم من التي ين فرمايا. "الله تعالى اليه بند كو بياريون مين اس قدر



مثلاکتا ہے کہ ان کے ذریعے اس کے گناوم طاویتا ہے۔''

(<u>IFIA</u>) حضرت عبدالله بن عمره والنفيز كے مطابق نبي كريم مَا الله الله على الله على مسلمان كواس كے جسم ميں كوئي تکلیف پنچی تو اللہ تعالی اس کی حفاظت پر لیگفرشتوں کو کھم ویتا ہے کہ میرے اس بندے کے لئے میری طرف سے تکلیف کے دنوں تک روز انداتی نیکیاں ککھتے جاؤ جتنی وہ ایسے دنوں میں کیا کرتا تھا۔''

بیرهدیث شیخین کی شرطول برجیج بنتی ہے کیکن انہوں نے اسے نہیں لکھا۔

المان المان المرابي المرابي المرابي المرابي المربي المربيل الله مثالي الله مثالي المربيلي ووسي المربيلي المربيل



ہوتا ہے تواسے اس لوہے کی طرح سمجھوجھے بھٹی ٹیں ڈالا گیا ہوا در بھٹی اس کی میل کچیل اتار کراہے صاف تھرا کردیتی ہو۔''

اس جدیث کی سند سی جے ،اس کے سارے راوی مدنی اور مقری بیں لیکن انہوں نے اسے بین لیا۔

الم المارية الولدرداء رثالثنيُّ كے مطابق حضرت ابوالقاسم سَالِتْيَاؤُمُ فرماتے ہیں:''اللّٰہ تعالی نے فرمایا: میں تمہارے بعد ایک ایسی امت لار ہاہوں کہ اگرانہیں پندیدہ چیزیں ملیں گانو وہ اللہ کی حمد وثناء کریں گے لیکن اگر کوئی تکلیف پہنچے گی تو اس پرصبر

کریں گے جبکہ ندان میں حوصلہ ہوگا اور نہ ہی علم ہوگا۔ انہول نے عرض کی اے اللہ! پیسب کچھ انہیں کیسے ملے گا جبکہ ندان میں حوصله ہو گا ورنہ ہی علم؟ اللہ نے فرمایا کہ انہیں بیر حصلہ اور علم میں اپنی طرف سے دوں گا۔''

بیعدیث امام بخاری کی شرط پر پوری انزتی ہے کیکن انہوں نے اسٹے ہیں لیا۔

حضرت ابوهريه والتفيُّة بتاتے بين كدرسول أكرم مَاليَّتَيْنَ فرماتے بين "الله فرماتا ہے كدجب بين البيع لى مومن بندے کوئسی مصیبت میں ڈال دیتا ہوں اور وہ بیار پری کرنے والون کے سامنے میرا گلہ شکوہ نہیں کرتا تو میں اے آئی اس





کی جگه نیاخون پیدا کردیتا ہوں چنانچیوہ نظے سرے کل شروع کر دیتا ہے۔'' به مدیث شخین کی شرط رضی به کیکن انہوں نے اسے نہیں لیا۔

صرت عبدالله بن مغفل والفيئة بتاتے بين كه جامليت كے دور مين ايك بدكارعورت تھى جس كے بال سے ايك آدى گزرایاوہ اس کے قریب سے گزری تواس نے اسے چھیڑنے کی کوشش کی ،اس نے کہارک جاؤ! کیونکہ اللہ تعالی شرک نے ختم کر دیا ہے اور اسلام لے آیا ہے جس براس مخص نے اس کا پیچھا چھوڑ ویا اور چلتا ہنالیکن اس کی طرف دیکھتا ہی رہا، اسی حالت میں اس کا چہرہ دیوار سے ظرا گیا۔اس کے بعدوہ نبی کریم مُالْقِیَّاتِهُم کی خدمت میں حاضر ہوااور بیواقعہ بتایا تو آپ نے فرمایا:اللّٰد نے تہاری بہتری کا ارادہ فرمایا ہے کیونکہ اللہ تعالی جب اپنے کسی بندے کی بہتری کا ارادہ فرما تا ہے تو جلدا سے اس کے گناہ کی سزا وے دیتا ہے تاکہ قیامت کے دن اسے پورالپر را اجردے دے۔''

يدحديث امام ملم كي شرط يرضح بالكن انهول في المنابيل ليا-

و حفرت ابومنصور انصاری و النفی بتاتے ہیں کہ نبی کریم مَلَا اللہ اللہ اللہ علیہ انسان کے دوسرے مسلمان برجار حق ہوتے ہیں:

- ا وه اسے بلائے تواس کی بات مائے
- 🕝 وه بيمار بوتواس كى بيمار يرسى كو جائے
- الله كالمرار والمجينا الله كالمرابين المرحمك الله ك
- ا وه فوت او جا الله تواس كرجنان عرض المصطلم "

بیر حدیث شیخین کی شرطوں کر میچے ہے لیکن انہوں نے اس کے بیرالفاظ نہیں لئے ، انہوں نے امام اوز اعلی کی حدیث لی ہے جے انہوں نے زھری ہے، انہول نے سعید ہے اور انہوں نے حضرت ابوھریرہ دالتی ہے لیا ہے کہ: مسلمان کے مسلمان پر ياچ حق ہيں۔''

المنابع المنابع المنابع المنافية من المنافية من المنافية من المنافية من المنافية من المنافية عن المنافية كي يماري يرى کے لئے گئے تو حصرت علی رہائٹیڈ نے ان سے بوچھا کہ بیار پرسی کرنے آئے ہو یا برا بھلا کہنے؟ انہوں نے کہا کہ میں تو صرف بیار یری کے لئے آیا ہوں۔اس پر فرمایا: اگرتم بیار پری کرنے آئے موتو پھر میں نے رسول اللہ منابیقی آئے سے من رکھا ہے کہ جو مخص ا نیخ کسی بھائی کی بیاز پرسی کے لئے آتا ہے تو اسے جنت میں نعتیں ملیں گی، وہ جب اس کے پاس بیٹھ جاتا ہے تو رحت اسے ڈھانپ کیتی ہے، اگر مین کوآئے توستر ہزار فرشتے شام تک اس کے لئے دعائیں کرتے رہتے ہیں اور اگر شام کوآئے توستر ہزار

بی فرشتے میں تک اس کے لئے دعا کیں کرتے ہیں۔"

شیخین کی شرطوں پر بیعدیث سی جھے ہے گین انہوں نے اسے اس کے نہیں لیا کہ اس میں حضرت تھم پراختلاف موجود ہے۔

حضرت عبد اللہ بن نافع رفائقۂ بتاتے ہیں کہ حضرت ابوموی اشعری وفائقۂ نے حضرت حسن بن علی وفائھۂ اکی بیار پری کی تو حضرت علی وفائھۂ پاس ہی تھے چنانچ انہوں نے بوچھا: کیا صرف ملنے آئے ہویا بیار پری کرنا ہے؟ اس کے بعد فر مایا: رسول اکرم مکا فی شائھ ہے نے فرمایا: ''جب بھی کوئی مسلمان کسی بیار کی بیار پری کرتا ہے تو اس کے ساتھ ستر ہزار فرشتے بھی چلتے ہیں ، اگر صبح کے وقت گیا تو شام تک رہتے ہیں اور جنت میں اسے بہت برا ثواب ملتا ہے اور اگر شام کو گیا ہوتو بھی ستر ہزار فرشتے میں اس کے ساتھ دہتے ہیں اور پھر جنت میں اسے بہت بڑا ثواب ملتا ہے اور اگر شام کو گیا ہوتو بھی ستر ہزار فرشتے میں اس کے ساتھ دہتے ہیں اور پھر جنت میں اسے بہت بڑا ثواب ملتا ہے اور اگر شام کو گیا ہوتو بھی ستر ہزار فرشتے میں اسے بہت بڑا ثواب ملتا ہے اور اگر شام کو گیا ہوتو بھی ستر ہزار فرشتے میں اسے بہت بڑا ثواب ملتا ہے۔''

بیای تنم کی حدیث ہے جس کے بارے میں میں کی مرتبہ بتاچکا ہوں اور بیحدیث اس پہلی کو نقصان نہیں دیتی کیونکہ ابومعا و بیہ انتظامی کے بہت بڑے حافظ الحدیث شاگر دہیں اور حفزت اعمش جمم کی حدیث کو دوسروں سے بڑھ کر جانتے ہیں۔

الومعا و بیہ اعمش کے بہت بڑے حافظ الحدیث شاگر دہیں اور حفزت اعمش جمم کی حدیث کو دوسروں سے بڑھ کر جانتے ہیں کہ رسول اکرم مَثَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ بِاللّٰهِ بِیار کی بیار پری کرتا ہے تو بیٹے جانے تک اللّٰد کی رحمت میں داخل ہو جاتا ہے اور جب بیٹے جاتا ہے تو وہ اس میں غوط لگاتا ہے۔''

به حدیث امام سلم کی شرط پر مجے ہے لیکن انہوں نے اسے نہیں لیا۔

<u> المنتقب من عام ر التحديث عام ر التحديث من كرسول الله مَنَا تَنْ اللهِ مَنَا تَنْ اللهِ عَلَى اللهِ مَنَا تَنْ اللهِ مَنْ اللهِ </u>

بیحدیث امامسلم کی شرط برصیح ہے لیکن انہوں نے اسے نہیں لیا۔

حضرت طلحہ بن عبیدہ اللہ واللہ واللہ

بیحدیث شخین کی شرط پر سجی ہے لیکن انہوں نے اپنے پاس اسے درج نہیں کیا، رہاوہ وہم جو محر بن عبدالوہاب نے معر سے لیا ہے (۔۔۔۔۔)۔





ہوئے کہا: رسول اکرم مٹانیٹوائل نے فرمایا کہ مجھے ایسے کلمہ کے بارے میں معلوم ہے کہ جسے کوئی مومن دل کے یقین سے کہہ کرفوت ہوجا تا ہے تواس پردوز خ حرام کر دیاجا تا ہے۔ بیفر مانے کے بعد نبی کریم مَالیّتِیّتِ کا دِصال ہوگیالیکن آپ نے ہمیں بتایانہیں۔

اس پر حضرت عمر طالتین نے فرمایا کہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں : بیروہ خلوص دل کے ساتھ کہا جانے والا کلمہ ہے جس کے بارے میں رسول اكرم مَنَا يُنْتِيَانِكُم نے اپنے چیا ابوطالب کوان کی موت کے وقت کہنے کا تھم دیا تھا: وہ لا إلله الله کا علان كرنا ہے اور ميدو

كلمه ب كالله تعالى في حضرت محمد اورآب كے صحاب كوديا ہے۔"

شیخین کے ہاں بیرحدیث صحیح مانی جاتی ہے لیکن انہوں نے اسے یوں نہیں لیا،صرف امام مسلم نے خالد حذاء کر حدیث لی ہے جیےانہوں نے ولید بن مسلم ہے،انہوں نے حمران سے اور انہوں نے حضرت عثان ڈلاٹٹنڈ سے لیا ہے کہ نبی کریکا مَنَا يُعْيِرُهُم نِه فرمايا "جومحص فوت موت وت لا إلله إلله الله ريقين ركمتا موتووه جنت من جائے گا۔"

﴿ ﴿ وَمِن مِعاذِ بن جبل وَلِي مُنْ مُناكِمُ مِن اللَّهِ مِن كدرسولِ أكرم مَا كَالْيُؤَمِّ فِي مِايا: جوض (مرتے وقت) آخری بات لَا إِلَّا إلَّا اللَّهُ كهدكة وتوجنت من جائع كا-"

اس مدیث کی سند مجیح ہے لیکن شیخین نے اسے ٹیس لیا۔

اس سے پہلے میں ابوزرعہ کی حکایت لکھ چکا ہوں جس کے آخر میں اس صدیث جیسے الفاظ موجود ہیں۔

المستري من المرين عليك طالفين نے بتايا كەرسول اكرم مَالْفِيْقِ عَمْ صفرت عبدالله ثابت كى بيار پرى كرنے آئے تو ديكھا ك

وہ فوت ہونے کو تھے، آپ زور سے بولے کیکن انہوں نے کوئی جواب نہ دیا تو آپ نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ پُرْصِا ا فر مایا: اے ابوالر بھا! میں تھے ہے کوئی بات نہ کر سکا، اس دوران عورتیں چیخنے چلانے لکیں جنہیں مفرت این ملتک نے حیب کرا شروع كيا تورسول الله مَا لِيُقِيرَ في مايا: أنبيل رہے دو، جب بيرواجب آتی ہے تو كوئى رويانبيل كرتا، صحابہ نے يوچھا: يارسوا الله! بيواجب شے كياہے؟ توفر مايا: واجب موت ہوتی ہے "اس پرحضرت عبدالله كي مٹي نے كہا: الله كي تتم، مجھے اميد تقي ہوں گے کیونکہ انہوں نے سارا سامان تیار رکھا ہے۔ آپ نے قرمایا: اللہ تعالی اس کی نیت کے مطابق انہیں تو اب دے گا، سے ہر کتم شہادت کے کہتے ہو؟انہوں نے عرض کی راہِ خدامیں قتل ہوئے کو۔اس پرآپ نے فرمایا: راہِ خدامیں قتل کے علاوہ سات ف

- کیشهادت اور بھی ہوتی ہے: 🕕 طاعون کی بیاری سے مرنے والا شہید ہوتا ہے۔
  - الاوب كرمرنے والا شهيد ہوتا ہے۔
  - شمونیے عمر نے والاشہید ہوتا ہے۔

– ﴿ مستدرك ماكر ﴾



- پینے کی بیاری نے مرنے والاشہید ہوتا ہے۔
  - جل کرمرنے والاشہید ہوتا ہے۔
- 🕥 و يوار كے ينچ دب كرمرنے والاشهيد ہوتا ہے۔
- وہ عورت شہید ہوتی ہے جوہمبستری کرتے وقت مرجاتی ہے۔

بيصديث سيح سندوالي بيكن شيخين نے استنہيں ليا جبكه اس كے سارے راوى مدنى اور قرشى ہيں۔

میرے نزویک اس کی وجہ حضرت مالک کی حدیث ہے جے حضرت مسلم بن جاج نے لیا ہے اور جو مالک کے استادوں سے شروع ہوتی ہے۔

تست مصرت شد ادبن اوس والنفو کے مطابق رسول اکرم منافقی آنم ما انتہاں ''جبتم کسی میت کے پاس جاؤ تواس کی آئی گائی آنم ماتے ہیں ''جبتم کسی میت کے پاس جاؤ تواس کی آئی سے سند کرو کیونکہ گھر والے جب اس کے بارے میں کوئی دعا کرتے ہیں تو فرشتے ایمن کہتے ہیں۔' (اوران کی دعا فوراً قبول ہوجاتی ہے) بارے میں کوئی دعا کرتے ہیں تو فرشتے ایمن کہتے ہیں۔' (اوران کی دعا فوراً قبول ہوجاتی ہے) اس صدیث کی سندھجے ہے لیکن انہوں نے اسے نہیں لیا۔

حضرت الوهريره وللفئو بتائے بين كه بى كريم مَالَيْ الله الله عند موس جب فوت بور بابوتا ہے قور حت كے فرشتے سفيدريشي لباس لئے اس كے باس آتے بين اور كہتے بين كه: اے روح! خوش سے نكل آئو، الله تم پرخوش ہے، آؤالله كے باغوں كى طرف چلواوراس رب كے باس چلوجوتم پر ناراض نہيں چنا نچه وہ بہترين كستورى بين لبي نكلی ہے، فرشتے بارى بارى اسے كم طرف چلواوراس رب كے باس چلوجوتم پر ناراض نہيں چنا نچه وہ بہترين كتورى بين كرز بين سے آنے والى يروح كي كرتے جاتے بين اور ايون آسان كے ورواز مد پر تينجة بين اور وہاں كے فرشتوں سے كہتے بين اور آخر كاراسے مومنوں كى روحوں بہت ہى بيارى ہے، پھر جب بھى وہ كى اور آسان كى طرف لے جاتے بين تو يونى كتے بين اور آخر كاراسے مومنوں كى روحوں بين سے آنے والى سے دوم ہمان كے آنے پرخوش ہوتے بين د

اب دہ اس سے پوچھے ہیں کہ فلاں فلال کیا کررہے ہیں؟ پھر کہتے ہیں کہ اسے رہنے دوتا کہ آرام کر سکے کیونکہ اب تک بید دنیا کے غنول میں گھر ارہا ہے، پھر جب دہ ان سے کسی کے بارے میں پوچھتا ہے کہ تبہارے پاس نہیں پہنچا وہ تو مرچکا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اسے دوز نے میں پہنچا دیا گیا ہوگا۔

رہا کافرتواس کے پاس عذاب والے فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں: نکل آؤ،تم خوب بے چین ہو، اللہ تم پر ناراض ہے، اب اللہ کاعذاب اور ناراضکی تیار ہے چنانچہ وہ مردار سے زیادہ بدبودار ہونے کی حالت میں نکتی ہے تو فرشتے اسے لے کر زمین کے دروازے پر چلے جاتے ہیں اور چیسے جیسے زمین کے درواز کے آتے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جاتے ہیں کہ ایک بدبودار روح ہے اورآ خرکاراسے کا فرول کی روحول میں لے پہنچتے ہیں۔''



اسی حدیث کوهشام بن عبرالله دستوالی نے لیاہے ،محرین راشداس کی روایت میں ہیں جنہوں نے اسے قیا دہ سے اور انہوں نے قسامہ بن زهر سے لیا ہے (جوبیہ)

(<u> المستق</u>ق) چنانچیر حضرت ابو بکر بن عبدالله کی روایت میں معاذبن هشام بیرحدیث اپنے والد ہے، وہ قبارہ سے، وہ قسامہ بن

ز هیرے اور وہ حضرت ابوھریرہ دلائٹن سے لے کے بتاتے ہیں کہ بنی کریم مُلَاثِقِیَاتُم سے ایسی ہی روایت ہے۔

المستري حضرت ابوهريره والتفيُّز بتات بين كه نبي كريم مَالتُيَّواتِمْ في فرمايا: "جب مومن كوموت آربي موتى بي توعين الر پر رحمت کے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں۔''اور پھرالی ہی حدیث کھی۔

تچپلی پیسب سندیں سیح ہیں اوران کی تائید کے لئے وہ حدیث موجود ہے جوحضرت براء بن عازب نے روایت کر

ہے اور میں اسے کتاب الا یمان میں لکھ چکا ہوں۔

و النام عبدالله بن ابوقا ده را النيءُ بتاتے ہیں کہ نبی کریم مَا لَقَيْلِهُم جب مدینه منوره میں پنچےتو حضرت براء بن معرو ٹالٹیز' کے بارے میں پوچھا،صحابہ نے عرض کی کہ وہ تو فوت ہو چکے ہیں تا ہم یارسول اللہ! وہ اپنے مال کا تیسرا حصہ آپ کو پیثر

کرنے کو کہہ گئے ہیں اور انہوں نے ریجی وصیت کی تھی کہ فوت ہوتے ہی ان کا چہرہ قبلہ کی طرف کر دیا جائے۔اس پرآپ کے

فر مایا که انہوں نے وہی کچھ کیا ہے جو کرنا جا ہیے تھا، میں وہ تیسر احصداس کے لڑ کے کودیتا ہوں۔ پھرجا کراس کی قبر پردعا فرمائی کہاہے اللہ!اہے بخش دے،اس پر رحم فرمااوراہے جنت میں داخل فرمادے اور تو اب

ڪر بي ڇڪا ہے۔''

یہ حدیث سیح ہے چنانچہ امام بخاری نے نعیم بن حماد کوراوی لیا ہے جبکہ امام مسلم بن حجاج نے دراور دی کولیا ہے لیکو اس کے با دجودانہوں نے رپیمدیث نہیں لی۔

مجھے اب تک اس حدیث کے علاوہ کوئی حدیث نہیں ال سکی جس میں مرنے والے کا چیرہ قبلہ کی طرف کرنے کا ذکر ہو

<u> المجانة</u> حضرت بريده واللفنة بتاتے بيں كه صحابه كرام نے رسول اكرم مَا لَيْنَوَائِلُ كُونهلا ناشروع كيا تواندرے آواز آئى: رسو

الله مَثَاثِينَا فِي اللهِ كَتْمِينِ مِن مَهِ الأرو-''

<u>بیر حدیث شخین کی شرطوں پر پوری اتر تی ہے لیکن انہوں نے اسٹنیس لیا۔</u>

المهمين حضرت ابورافع والثينة بتاتے بین كرسول اكرم مظافيقة لم نے فرمایا "د جوكسى ميت كونهلائے اور (كوئى برى چيز ديكھ كر) ا

پر پروہ ڈالے تو چالیس مرتبہ بخشا جاتا ہے اور جو کسی میت کو گفن دے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کا سندس اور اعتبر ق لباس پہنا ہے گا اور مت ك لئ قبرتياركر اوراب اس مين فن كرد في استا تناجر دياجا تاب جيكوني كى كوهر مين قيامت تك همرائ-"

يه حديث الم مسلم كي شرط ريح بيكن انهول في الميار



بيحديث امام ملم كي شرط پر يحي ہے ليكن شيخين نے الے بيس ليا۔

رہے ۔ مصرت سمرہ بن جندب والنائز کے مطابق رسول الله مَا الله عَلَيْمَا فِي الله عَلَيْمَا فِي الله عَلَيْمَا فِي والوں کوانہی میں کفن دو کیونکہ بیا چھے شار ہوتے ہیں۔''

عضرت جابر والتفوز بتات بین گدرسول اکرم مظافی آنم نے فرمایا: "متم میت کودهونی دوتو طاق مرتبه دیا کرو" امام سلم کی شرط پر بیرحدیث سیح ہے کیکن شخین نے اسے نہیں لیا۔

اس مديث كي سندي بيكن شيخين نے اسے بيس ليا۔

حضرت ابولزناد طلاقط بناتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن جعفر بن ابوطالب طلاقہ اللہ بھی میں بیٹھاتھا کہ ایک جنازہ آگیا، ابن جعفر نے میری طرف دیکھااور جنازہ کو آہند آہند لے جانے پر تنجب کیا اور کہا: لوگوں کے حالات بدلنے پر جیران ہوں ، بخدااسے تو جلدی سے لے جانا چاہیے، (ایک وقت تھا کہ) آدمی (ایسا کرنے پر) آومی سے جھٹرا کرتا اور کہا کرتا کہ اللہ کے بندے، خدا کا خوف کرو، وہ ان کی ست چال کود کھرتم لوگوں کو تیزی سے چلنے کی ہدایت دے رہے تھے۔'' کہا اللہ مالی تی ہوئی میں میں شعبہ را گھٹو کے مطابق رسول اللہ مالی تی ہوئی این جنازے کے پیچے والے ، جنازے کے پیچے

امام بخاری کی شرط پر میده یث میخی بنتی ہے لیکن شیخین نے اسے نہیں لیا۔

همراه چلوایک مطرت ثوبان ملافظ بتاتے بین کہ بی کریم طاقی بی جنازہ کے ہمراہ چلوایک سواری لائی گئی جس پر سوار ہوئے ہے آپ نے انکار کردیا اور جب واپس ہوئے تو سواری پھر لائی گئی، آپ سوار ہو گئے، اس بارے میں پوچھے پر بتایا، اس وقت فرشتے پیدل چل رہے تھے لہٰذاان کے چلنے کے دوران میں سواری کرنائیس چاہتا تھا اور اب جب وہ جا چھے (یافر مایا: اوپ چڑھ گئے) بیں تو سوار ہوگیا ہو۔''

بيعديث يشخين كى شرط برصح بحيكن انهول نے اسے نبيل ليا۔

ر المسلم حضرت ثوبان راللفظ بتاتے ہیں کہ رسول الله مَاللهُ اللهِ جنازہ کے ہمراہ چلے تو بچھلوگوں کودیکھا جوسوار تھے ، فرمایا: در تمہیں شرم نہیں آتی ، فرشتے تو پیدل چل رہے ہیں لیکن تم لوگ سوار یوں کی پیٹھ پر سوار ہو؟''





<u>التحر</u> حضرت ابوهریره رطانتی بتاتے ہیں کہ رسول اللہ مظافیق جنازے کے ہمراہ ہوتے تو آس وقت تک نہ بیٹھتے جب تک

است اٹھایا گیا ہو۔ (یا فرمایا که رکھ دیاجا تا)"

بيحديث امام سلم كي شرط رضح بي كي شيخين نے اپنجيس ليا۔

دیئے جانے تک بیٹھانہ کرو۔''

سیخین میں سے ہرایک نے حضرت عامر بن رہید سے حضرت ابنِ عمر ڈاٹھٹا کی بیرحدیث لی ہے کہ''جو جنازہ کے ساتھ چلے تواس کے رکھے جانے تک نہیٹھے''

بيصديث ال كےعلاوہ ہے جس ميں فن وغيرہ كا ذكر بڑھايا گياہے۔

الم مَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مِن عَمِر اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِكُمْ عَلَيْكُولُوكُمْ عَلَيْكُولُكُمْ عَلَيْكُولُوكُمْ عَلَيْكُولُكُمْ عَلَيْكُولِكُمْ عَلَيْكُولِكُمْ عَلَيْكُولِكُمْ عَلَيْكُولِكُمْ عَلَيْكُولُوكُمْ عَلَيْكُولُكُمْ عَلَيْكُولُكُمْ عَلَيْكُولُكُمْ عَلَيْكُولُكُمْ عَلَيْكُولُكُمْ عَلَيْكُولُكُمْ عَلَيْكُولُكُمْ عَلَيْكُولُكُمْ عَلَيْكُولُكُمْ عَلَيْكُولِكُمْ عَلَيْكُولِكُمْ عَلَيْكُولِكُمْ عَلَيْكُولُوكُمْ عَلَيْكُولُوكُمْ عَلْكُمْ عَلَيْكُولُكُمْ عَلَيْكُولِكُمْ عَلَيْكُولِكُمْ عَلَيْكُولِكُمْ عَلَيْكُولُوكُمْ عَلَيْكُولُوكُمْ عَلَيْكُولُكُمْ عَلَيْكُولُكُمْ عَلَيْكُولُكُمْ عَلَيْكُولُكُمْ عَلَيْكُولُكُمْ عَلَيْكُولُكُمْ عَلَيْكُولُكُمْ عَلَيْكُولُوكُ مِنْ عَلَيْكُولُوكُمْ عَلْكُمُ عَلَيْكُولُوكُ عَلَيْكُولُوكُ عَلَيْكُولُوكُ عَلَيْكُولُوكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَّا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَّا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَّا عَلَيْ عَلَيْكُمُ عَلَّا عَلَيْكُمُ عَلَّا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْ کھڑ ہے رہا کرتے۔''

به حدیث شخین کی شرط پر سی ہے کین اسے انہوں نے بیں لیا۔

ابن عمر کی بیصدیث عامر بن رسیدوالی حدیث کامتن نہیں ہے کیونکہ اس متن میں جناز و کے ساتھ چلنے کا ذکر ہے جبکہ اس میں جنازہ پر کھڑے ہونے کا ذکر ہے اس میں روایات کا اختلاف پایاجا تاہے۔

المعرب عبد الرحمٰن والعينة اس جنازه مين شامل تق جمه مروان بن عكم نے پڑھایا تھا، حضرت ابوهريره، مروان ك ہمراہ گئے اور قبرستان میں جا بیٹھے، اسٹے میں حضرت ابوسعید خدری طالغیر آ گئے اور مروان سے کہا کہ مجھے اپناہا تھ دکھاؤ ، انہوں ئے

ہاتھ بکڑایا توانہوں نے کہا: اٹھو، وہ اٹھے تو مروان نے یو جھا: مجھے کیوں اٹھایا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ مَنَائِیْلَا بِمِنازہ کو و سی تواس کے گزرجانے تک کھڑے رہتے اور فرمایا کرتے کہ موت زی تھبراہٹ ہے۔ اس پرمروان نے کہا: اے ابوهریرہ! یقیناً نہوں نے فرمایا ہے: تو انہوں نے کہا: ہاں، مروان نے کہا: آپ نے بیات مجھے پہلے کیوں نہ بتائی ؟ انہوں نے کہا کہ آپ

امام تھے،آپ بیٹے تومیں بھی بیٹھ گیا۔''

بیعدیث امام سلم کی شرط برخیج ہے لیکن شیخین نے پیالفاظ نہیں لئے۔

والما الله عبدالله بن عروبن عاص فكالفيم بتات بين كدرسول اكرم مَالْقَيْفِ في الك محض سے يوجها: يارسول الله! کا فروں کا جنازہ گزرے تو کیا ہم اس کے لئے کھڑے ہوا کریں؟ فرمایا: ہاں، اس کے لئے بھی کھڑے ہوا کرو کیونکہ تم کا فر کے لئے کھڑے نبیں ہوں گے بلکتم تواس کی خاطر کھڑے ہور ہے ہو گے جو جانبیں قبض کرتا ہے۔''

حدیث کی بیسند سیجے ہے کیکن سیخین نے اسے نہیں لیا۔



الم عضرت انس بن ما لک و الني بتائے بین که کسی بیبودی کا جنازہ رسول الله مَالَّيْنَةِ بِمَ کے سامنے سے گزرا تو آپ

کھڑے ہوگئے ، صحابہ نے عرض کی : مارسول اللہ! بیتو یہودی کا جنازہ ہے۔ فرمایا: میں تو فرشتوں کے لئے کھڑا ہوا ہوں۔''

یہ حدیث امام سلم کی شرط پرضجے ہے لیکن انہوں نے بیالفاظ نہیں گئے ہاں دونوں ہی نے حضرت جابرے لی ہوئی

حضرت عبیدالله بن مقسم کی حدیث لی ہے جس میں یہودی کے جنازہ کی خاطر کھڑے ہونے کا ذکر ہے۔

بیحدیث شیخین کی شرط پر صحیح ہے کیکن دونوں نے اسے نہیں لیا۔

<u> تعلی</u> حضرت سعید بن ابوسعید و الفیاری بین که "حضرت ابن عباس و الفیاری کی مخض کا جنازه پر ها اتو المحمد شریف بلند آوازے پڑھی (شافعی حضرات کاطریقہ ہے) بعد میں بتایا میں نے اس لئے بلند آواز سے پڑھی ہے تا کہ تہیں اس کے سنت مونے کا پیتہ چل جائے۔"

یہ حدیث شیخین کی شرط پر سیح کہلاتی ہے۔ سارے محدثین یہ بات کہتے ہیں کہ صحابی کی بات سنت گی جاتی ہے۔ (<u>هوا</u> حضرت طلحہ بن عبداللہ بن طوف ڈلالٹیو بتائے ہیں کہ' میں نے حضرت عبداللہ بن عباس ڈلٹٹو کا بیچھے جنازہ پڑھا تو سنا کہ آپ نے اونجی آواز سے الحمد شریف پڑھی۔وہ واپس ہوئے تو میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا کہ آپ اسے پڑھا کرتے

میں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، بیت ہے اور سنت ہے۔"

المنظالی مسترت جابر و کانٹیئز بتاتے ہیں کہ'' جی کریم مُثاثیرہ ہمارے جنازوں پر چار تکبریں کہتے اور پہلی تکبیر کے بعد الحمد شریف پڑھتے۔''

(<u>المحتة</u>) حضرت ابوهريره بطافية بتاتے ہيں كەرسول اكرم مَالْفَيْقِيَةُ مِب جنازه بردهاتے تو يوں بردھة :

اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِحَيِّنَا وَمُيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِمِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكِرِنَاوَأُنْثَانَا اللَّهُمَّ مَنَ اَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَاحْيِهِ عَلَى الْإِسُلَامِ وَمَنْ تَوَقَّيْتُهُ مِنَّا فَتُوقَّهُ عَلَى الْإِيْمَانِ."

ی و سام رسی موسیات سوک معلی وییدن. بیره دیث شیخین کی شرط پر سطح ہے کیکن انہوں نے اسے لیانہیں۔



کے اور ابوسلمہ بن عبدالرحن رہائٹی بتاتے ہیں کہ میں نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ رہائٹیا سے بوجھا کہ رسول اللہ

مَا لَيْ اللَّهِ من ك جناز على كيار فت تفي انهول في بتايا كه يول يرا هت تفي

الله مَّ اغْفِرُ لِحَيِّنَا وَمُنِيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَاوَ أَنْثَانَا اللهُمَّ مَنَ اَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَعَوَقَهُ عَلَى الْإِيْمَانِ. " فَاحْيِهِ عَلَى الْاِسُلَامِ وَمَنْ تَوَقَّيْتَهُ مِنَّا فَعَوَقَهُ عَلَى الْإِيْمَانِ. "

ٱللّٰهُمَّ عَبْدُكَ وَابْنُ ٱمُتِكَ احْتَاجَ إِلَى رَحْعَتِكَ وَٱنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِهِ إِنْ كَانَ مُحْسِنًا قَوْدُ فِي اِحْسَانِهِ وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا فَتَجَاوَزُعَنْهُ."

بيسندسي ہے۔

یزید بن رکانہ اور رکانہ بن عبدیزید صحالی ہیں اور مطلب بن عبد مناف کی اولا دہیں لیکن اس کے باوجود شیخین نے بیہ حدیث نہیں لی۔

الم عبرت شرحبیل بن سعد طالفنظ بناتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عباس طافی اس کیا جنہوں نے ابواء کے مقام پر ہمیں جنازہ پڑھااور پھر بوں کہا: مقام پر ہمیں جنازہ پڑھایا بہبیر کہی، بلندآ واز سے سورہ فاتحہ پڑھی اور پھر نبی کریم مَثَاثِقَاتِهُمْ پرورود پڑھااور پھر بوں کہا:

الله عَبُدُكَ وَابِنُ عَبُدِكَ وَابِنُ آمَتِكَ يَشْهَدُ آنَ لَا اللهَ اللهَ اللهَ وَحَدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ وَيَشْهَدُ آنَ لَا اللهَ اللهَ اللهَ وَحَدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ وَيَشْهَدُ آنَ مُحَمَّدًا عَبُدُكَ وَرَسُولُكَ اصْبُحَ فَقِيْرًا إلى رَحْمَتِكَ وَاصْبَحْتَ غَنِيًّا عَنْ عَذَابِهِ تَخَلَّى مِنَ الدُّنيَا وَآهُلِهَا إِنْ كَانَ مُحْطًا فَاغْفِرُكَهُ اللهُمَّ لَا تُحْرِمُنَا آجُرَهُ وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ.

اس کے بعد بین تکبیریں کہیں اور واپس آ گئے ،اس کے بعد فر مایا : 'میں نے بلندآ واز ہے اسے اس بناء پر پڑھا ہے کتمہیں اس بے سنت ہونے کا پیتا چل جائے ۔''

شیخین کواس روایت میں شرحبیل کی ضرورت نہیں پڑی، وہ مدینہ میں رہنے والے تابعی تھے۔

میں نے بیر حدیث پہلی حدیثوں کی تائید کے لئے ذکر کی ہے کیونکہ مختصر ہے اور اس میں الجھاؤ ہے تاہم بیر حدیث ہے۔

ﷺ حضرت عبدالله بن الی اونی دلانی کی بارے میں ابراھیم جمری بتاتے ہیں کہ ان کی بیٹی فوت ہو گی تو وہ خچر پر جنازے کے ساتھ چلے ،عورتیں بین کررہی تھیں جس پر کہا: اب بین نہ کرو، رسول الله مَا کیٹی پڑنے نے اس سے نع فر مایا ہے، تم جس قدر جا ہو اس پرآنسو بہا سکتی ہو، پھر جنازہ پڑھا یا اور اس میں چارتکبیریں کہیں اور چوتھی کے بعد اتنی ور کھڑے رہے جتنا دو تکبیروں کے درمیان وقت ہوتا ہے، اس میں اس کے لئے بخشش کی دعا کرتے رہے اور پھر بتایا کہ رسول اکرم مُنافِی پڑنا یونہی کیا کرتے تھے۔'' مراح داکر کی ایکر کی ا



### یہ حدیث میں جری پر کوئی اعتراض نہیں لیا۔ اس کے رادی مسلم جری پر کوئی اعتراض نہیں ملتا۔

حصرت ابوامامہ بن بہل بن حنیف و گافتہ اللہ میں میں سے بڑے ان میں سے بڑے عالم تھا دران لوگوں کی اولا دمیں سے بڑے عالم تھا دران لوگوں کی اولا دمیں سے تھے جورسول اللہ میں تی کی ساتھ بدر میں شریک ہوئے ) کورسول اکرم میں تی ہی کہ بہت سے صحاب نے جنازہ پر نماز کے بارے میں بتایا کہ امام تکبیر کے پھر تین تکبیر ون میں نبی کریم میں تی تھا پھر میں جانے کہ اور پھر نماز کے فارغ ہوتے وقت آ ہت آ داز سے سلام پھیرد ہے درسنت رہے کہ بچھلے نمازی وہی پھر کریں جوان کے امام نے کیا۔''

امام زہری کہتے ہیں بیرحدیث مجھے ابوامامہ نے سنائی اور ابن المسیب سن رہے تھے لیکن انہوں نے اس کا انکار کیا تھا۔ ابن شہاب کہتے ہیں کہ جوسنت طریقہ مجھے ابوامامہ نے میت پرنماز کے بارے میں بتایا، میں نے مخد بن سوید کے پاس بیان کیا تو انہوں نے کہا: میں نے ضحاک بن قیس سے سناتھا، وہ حبیب بن مسلمہ سے نماز جنازہ کے بارے میں حدیث سنا رہے تھے تو انہوں نے بھی و لیے ہی حدیث سنائی جیسے ابوامامہ نے ہمیں سنائی۔

بیرحدیث شیخین کی شرطول برسیح ہے لیکن انہوں نے اسے نہیں لیا۔

جنازے پرایک سلام میں نماز پڑھنے کے لئے اس زیادہ صحیح اور کو کی روایت نہیں ملتی۔

الم ایک بی سلام پھیرا۔'' تاہم ایک بی سلام پھیرا۔''

جنازے میں صرف ایک سلام کے متعلق حضرت علی بن الی طالب، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن الی اوفی اور حضرت ابوطریرہ رفح اللہ اللہ است عبداللہ، حضرت عبداللہ بن الی اوفی اور حضرت ابوطریرہ رفح اللہ اللہ است میں مرتبہ سلام پھیرتے تھے۔

## مرتے وقت مومن کی نشانی

رہ صفرت بریدہ والنفیٰ کے مطابق رسول الله مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ مَاللهِ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَال

بیحدیث شیخین کی شرطول رہی ہے لیکن انہوں نے اسے نہیں لیا۔

Barran Albanda Albanda



اس حدیث کوامام حضرات لیا کرتے ہیں لیکن شخین نے عاصم بن عبیداللہ کونہیں لیا، اس کی تائید وہ سیجے اور مشہور حدیث ہے جسے حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت جابر بن عبداللہ اور سیدہ عائشہ ٹن اُلڈ کا نے لیا ہے کہ: '' حضرت ابو بمرصد لیق رفاظئے نے وصال کے بعدرسول اکرم مَناطِقَالِاً کی پیشانی مبارک کوچو ماتھا۔''

تراث من من ابوسعید حذری دانشن کے مطابق رسول اکرم مَنَالِیْنَالِمُ نے فرمایا کہ' کستوری کی خوشبوسب سے بہتر ہوتی ہے۔'' یبی حدیث انہی کی طرح مستمر بن ریان نے ابون صرف کی ہے۔

یہ حدیث سی سندوالی ہے کیونکہ حضرت خلید بن جعفر اور حضرت متمر بن ریان کو پختہ راویوں میں گنا جاتا ہے البتہ شخین نے اسے نہیں لیا۔

المسكال حضرت الوواكل و النفظ بتاتے ہیں كه "حضرت على و النفظ كے پاس كستورى موجود تھى چنانچه وصيت كى كمانبيس كستورى كائي جائے۔"

اس کے بعد حضرت علی والنی نے بتایا: بدوہ کستوری ہے جورسول الله مالی الله مالی کا نے کے بعد نے گئی تھی۔

الم المنظم المورده والمنظمة كوالديمات بين كه وصحابه كرام رسول اكرم منطقية كم كوجب عسل دےرہے تھاتو اندر سے مسل ا كسى نے آواز دى كه آپ كی قبیص ندا تاري جائے۔''

بد حدیث شخین کی شرطوں برجیح شار ہوتی ہے لیکن انہوں نے اسے ہیں لیا۔

حضرت ابوبردہ رادی کا نام برید بن ابوبردہ تھا، بید حضرت ابومویٰ اشعری دلالی کے تھے۔ انہیں بخاری وسلم میں راوی لیا گیا ہے۔

رہے ۔ است نگلنے والی کوئی شے دیکھتار ہالیکن الیمی کوئی شے دکھائی نہدی، آپ زندگی اور وصال کے بعد سخرے ہی تھے۔

آپ کو دفنانے کے لئے چارشخص حصہ لے رہے تھے علی ،عباس بضل اور رسول اللہ مثل اللہ علی عالم مصالح تفاقتی ۔ آپ کے لئے لحد تیار کی گئی اس پر اینیٹیں کھڑی کر کے لگائی گئیں۔''

بیصدیث شیخین کی شرطوں کے مطابق صحیح ہے لیکن انہوں نے لحد کے علاوہ کسی اور چیز کا ذکر نہیں کیا۔

 استبرق (ریشم) کالباس بہنائے گااور جومیت کے لئے قبر کھودکراہے اس میں فن کردے تو اس قدراجر جاری کردیا جائے گا جیسے کسی کو گھر میں تھبرانے کا ماتا ہے اورسلسلہ قیامت تک جاری رہے گائ

به حدیث امام سلم کی شرط پر سی کے ایکن شیخین نے اسے ہیں لیا۔

آپ فرماتے تھے کہ رسول اکرم مَثَاثِیَّتِهُم نے فرمایا: ''جب بھی کسی جنازے بیں مسلمان کی تین صفیں ہوتی ہیں وہ اے لازی طور پر جنت بیں لے جاتی ہیں۔''

> یالفاظ ابن علیہ کی حدیث کے ہیں لیکن امام محبوبی کے الفاظ ریم ہیں ''اسے بخش دیا جاتا ہے'' بیحدیث امام سلم کی شرط پرضجے ہے لیکن شخین نے اسے نہیں لیا۔

تعاریک کوتشریف نے گئے اور فرمایا: یوں کہ دوکہ کا إلگہ والکہ کو انگ کریم مَثَاثِیَّاتُم کا خادم تھا، وہ بیمار ہوا تو آپ اس کی بیمار پری کوتشریف نے گئے اور فرمایا: یوں کہ دوکہ کا إلگہ والله والدائل کو انگ کوسول الله لائے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا تو اس نے کہا: محرشہیں جو بچھ کہ درہ ہیں، کہ دو، اور جب وہ فوت ہواتو رسول اکرم مَثَاثِیَّاتِهُم نے فرمایا: ''اپنے بھائی کی نمازِ جنازہ پڑھؤ' میں جہ بیمائی کی نمازِ جنازہ پڑھؤ' میں میں مسلم کی شرط پر پوری ارتی ہے لیکن شخین نے اسے نہیں لیا۔

اس حدیث کویونس بن عبیدنے زیاد بن جبیرے روایت کیاہے۔

المسكال معزت يونس بتاتے ہيں كہ حضرت مغيرہ بن شعبہ كے كھر والے ايك شخص نے رسول الله منا الله منازے كے بيجھے چلنے والے سوار دائيں بائيس قريب چلنے والے بيدل اور پيف سے گرے بچے بنما ذِجنازہ پڑھی جائے اور اس كے والدين كے لئے امن وامان اور حمت كى دعاكى چائے۔

حضرت اہراهیم بن ابی طالب نے اس مدیث کوذکر کرنے کے بعد کہا: یونس بن عبیدنے کہا جھے نبی کریم مَالِلَّیْرہِ ہُمُ تک مدیث پہنچانے والے گھر کے ایک مختص نے کہا تھا۔

سروایت یونس بن عبید کی ہے جے انہوں نے سعید بن عبید اللہ بن جیر بن حید سے لیا۔

رید حدیث امام بخاری کی شرط پرسیجی سند والی ہے چنانچہ انہوں نے معتمر کی حدیث لی ہے جسے انہوں نے سعید بن عبید اللہ ، انہوں نے زیاد بن جبیر ، انہوں نے جبیر بن حید اور انہوں نے کمبی حدیث حضرت مغیرہ سے لی ہے۔



اس مدیث کی تا سید مدیث اساعیل بن مسلم می سے موتی ہے جسے انہوں نے ابوالزبیر سے لیا۔

اس كى نماز جنازه يره هائى جائے۔" اس كى نماز جنازه يره هائى جائے۔"

شیخین اس کے راوی اساعیل بن سلم کوئیس لیتے۔

ین ال الدور مول جننے تھے۔'' جودودر ہمول جننے نے۔''

> اےلوگوںنے بیمیٰ بن سعید سے لیا ہے۔ ابوعمرہ راوی جہینہ سے تعلق رکھتے تھے، یہ سیچی مشہور تھے۔ شیخین نے اسٹے ہیں لیا۔

حضرت جابر بن سمرہ ڈٹائٹوئ بناتے ہیں کہ' رسول اکرم مناہٹوئی کے زمانے میں کوئی شخص مرگیا تو ایک شخص نے حاضر ہوکر بنایا کہ فلاں آ دی مرگیا ہے، آپ نے فرمایا بنہیں مرا، وہ دوبارہ آیا اور عرض کی فلاں شخص مرگیا ہے، آپ نے فرمایا بنہیں مرا، وہ دوبارہ آیا اور عرض کی فلاں شخص مرگیا ہے، آپ نے فرمایا بنہیں مرا، وہ دوبارہ آیا اور عرض کی کہ فلاں شخص مرگیا ہے تو آپ نے پوچھا: کیسے مرا؟ اس نے بنایا کہ اس نے اپنے پاس موجود چوڑے پھل والے تیرہے اپنے آپ کو ذرج کر لیا ہے چنا نچھ آپ نے اس کی نما فی جنائے ہاں کی شرط کے مطابق ہے لیکن شخین نے اسٹیس لیا۔ ا

تعلی حضرت ابوقادہ رہ النور ہوئی ہوئی ہیں بنی کریم مکی ایکی آئی کو جب نماز جنازہ کے لئے بلایا جاتا تو آپ اس جنازے کے بارے میں پوچھا کرتے، اگراہے سراہاجا تا تو آپ جنازہ پڑھا تے لیکن اگر پھاور کہاجا تا تو اس کے گھر والوں سے فر مایا کرتے: اسے سنجال لواور اس کا جنازہ نہ پڑھتے۔''

اے سنجال لواور اس کا جنازہ نہ پڑھتے۔ اسک حضرت ابوسعید خدری ڈٹاٹٹر بناتے ہیں کہ ہم میں ہے کوئی مرنے والے کے پاس جاتا تو ہم سب پہلے ہی کریم مُٹاٹٹٹٹر کم اطلاع دیتے ، آپ وہاں جاتے اور اس کی بخشش کے لئے وعافر ماتے اور جب وہ فوت ہوجاتا تو خود آپ اور آپ کے ساتھی اس کے دفن تک واپس آ جاتے ۔ بھی ایسا ہوتا کہ وہاں قید ہوکر بیٹھ رہتے ویر ہوجاتی چنانچے جب اس کی وجہ سے آپ پر ہو جھ کا اندیشہ ہوا تو لوگوں نے ایک دوسرے سے کہا: کاش ہم کسی کے بارے میں جال قیض ہوجانے تک نبی کریم مُٹاٹٹٹٹٹر کم کے اطلاع نہ دیا کریں اور جب روح قبض ہوجائے تو بھر بتایا کریں چنانچہ یوں نہ آپ پر ہوجھ پڑے اور نہ بی قید ہوکر بیٹھنا پڑے چنانچہ ہم نے یو نہی کرنا شروع کیا اور میت کے بارے میں آپ کواس وقت اطلاع دیتے جب وہ فوت ہوجاتا ، آپ آکر اس ک جناز ہ پڑھادیتے ،اس کے بعد بھی تو آپ واپس چلے جاتے اور بھی اس کے فن ہونے تک وہیں کھہرتے۔

یچے عرصہ تک ہم یونمی کرتے رہے۔ پھر سوچا کہ اگر نبی کریم مثل ٹیٹھ کے کو چانا نہ پڑے اور ہم اپنا جنازہ اٹھا کرآپ ہی کے پاس لے جایا کریں اور آپ جنازہ پڑھا دیا کریں تواس میں آپ کے لئے زیادہ آسانی ہوگی چنانچے ہم نے یونہی کیااور پھرآج تک یہی کررہے ہیں۔''

شیخین کے زدیک بیرحدیث سیح ہے کیکن انہوں نے اسے نہیں لیا۔ میں نے اس سے پہلے بیرحدیث مختصر طور پر کھی ہے۔

حفرت ابوطلحہ آپ کے لئے گئے، آپ تشریف لائے اوران کے گھر میں ان کی نماز جنازہ پڑھی چنانچہ آپ آگے ہوئے، بلاکران کے پاس لانے کے لئے گئے، آپ تشریف لائے اوران کے گھر میں ان کی نماز جنازہ پڑھی چنانچہ آپ آگے ہوئے، حضرت ابوطلحہ آپ سے پیچے کھڑی ہوئیں، ان کے علاوہ وہاں اور کوئی بھی نہ تھا۔'' میرت ابوطلحہ آپ سے پیچے کھڑی ہوئیں، ان کے علاوہ وہاں اور کوئی بھی نہ تھا۔'' میرحدیث شخیین کی شرطوں پر سے جسکین انہوں نے اسے نہیں لیا۔

بیر حدیث اس بارے میں بہترین سنت ہے کہ جنازہ کی نماز عورت بھی پڑھ کتی ہے۔

حضرت انس طافئ بتاتے ہیں کہ احد کے دن رسول اللہ مثل اللہ مثل اللہ علیہ مضرت عزہ بن عبد المطلب ولائٹ کے پاس تشریف لے گئے تو ان کے ناک کان وغیرہ کاٹ کر انہیں مُٹلہ بنا دیا گیا تھا۔ آپ نے فرمایا: ''اگر صفیہ (ان کی بیوی) محسوس نہ کریں تو میں انہیں یہیں پڑار ہے دوں اور اللہ تعالی ان کا حشر پرندوں اور دندوں کے بیٹ سے لے کر کرتا۔''

آپ نے انہیں ایسے کپڑے کے مکڑے کا کفن دیا کہ جب اُن کا سرڈھانیتے تو پاؤں نظےرہتے اور پاؤں ڈھانیتے تو سرنگار ہتا، آپ نے ان کے علاوہ کسی اور شہید کی نماز جنازہ نہ پڑھائی اور فرمایا کہ آج میں تم سب کا گواہ ہوں (کہتم راو خدامیں قتل ہوئے ہو)۔''

آپ بین بین اور دو دوکو لے کرایک ایک قبر میں انسٹے فن کرتے گئے اور اس موقع پر پوچھ لیتے تھے کہ ان میں سے زیادہ قرآن پڑھنے والاکون ہے؟ چنانچے قبر میں پہلے ای کور کھتے پھر دو دواور تین تین کوایک ایک ہی کپڑے مین کفن دیا۔"

اور ان پر جنازہ نہیں پڑھا گیا۔"
اور ان پر جنازہ نہیں پڑھا گیا۔"

بيعديث امام سلم كى شرط برصح به كيكن شخين في المنابيل ليار

صرف امام بخاری نے حدیث زهری لی ہے جسے انہوں نے عبدالرحمٰن بن کعب بن مالک سے لیا کہ حضرت جابر طالعہٰ نے فرمایا دونبی کریم مَلَّ الْقِیْرِمُ نے ان کی نماز جناز ونبیں پڑھی ہے۔''





اس مديث مين وه يورك الفاظم وجود تبين جنهين اسامة بن زيد ييثى في زهري ساليا ب

دونوں حضرات نے حضرت لیت بن سعید کی حدیث لی ہے جے انہوں نے بڑید بن ابی حبیب سے، انہوں نے ابول نے ابید بن عامر جنی سے لیا ہے کہ نبی کریم مظافیۃ کی نے احد کے شہیدوں پرولی ہی بھی کسی میت پر پڑھا کرتے تھے۔''واللہ اعلم میت پر پڑھا کرتے تھے۔''واللہ اعلم

حضرت ابن عمر وُلِيُّ ثَبُّنا کے مطابق رسول اکرم مَثَلَّتُنَیَّا ہُمْ نے فرمایا کہ'' جب تم میتوں کوان کی قبروں میں رکھنے لگوتو کہا کرو: ہِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰبِی مِلَّةِ رَسُولِ اللّٰهِ۔''

ید حدیث شیخین کی شرطول پر صحیح ہے لیکن انہوں نے بیرحدیث نہیں لی۔

اس میں ایک رادی هام بن کی پخته اور اعتراض سے نیچے ہوئے ہیں۔

الی حدیث کی سند بیان کی جائے تو حفرت شعبہ کے موقوف قرار دیئے پرکسی اور نے تقص نہیں بنیآ۔

آئندہ بیاضی کی حدیث صحابہ کرام میں مشہور ہے جو حضرت حام والی حدیث کی تائید کرتی ہے، انہوں نے است قا وہ سے لیا۔ اللہ اللہ مشائل مشائل مشائل میں کہ رسول اکرم سکا ٹیٹو آئل نے فرمایا: ''میت کو جب قبر میں رکھا جا تا ہے تو قبر میں اسے

<u> ( المعلني المسترحة بيل الحافظ بها مع بيل المرتونِ الرئم عن يتوالم مع ترمايا. ميت وج</u> ركن والماس ركن وقت كها كرين بإنسم اللو وَبِاللّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللّهِ مِنْ

بيعديث صحيح سندوالي بيكي شيخين نے اسے نہيں ليا۔

اس حديث جيسي اور حديثين بهي لتي بين جن مين الترضيح بين:

ال ميل الكيمديث يرب

کے اللہ منابع ہوں جندب بن سفیان رہائٹو کے مطابق رسول اللہ منا ٹیٹو کئے مایا: جب اللہ تعالی کی شخص کی روح کسی علاقے میں میں منابع ہوئے ہوئے کی علاقے میں قبض کرنا چاہتا ہے تو اس کے لئے اس جگہ یر کوئی کام نکال دیتا ہے۔''

ایک مدیث بید:

حضرت عبداللذين مسعود والتُعَنُّ كي مطابق رسول الله مَا لَيْنَا اللهُ عَلَيْهِ أَلَمْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ال



ہے تو وہاں اسے کوئی ضرورت پڑجاتی ہے، وہ وہاں کا ارادہ کرتا ہے اور دور چلاجا تا ہے جہاں اس کی روح قبض کرلی جاتی ہے چنانچہ قیامت کے دن وہ زمین کے گی کہاہے پروردگارا ہیہے وہ خص جسے تونے میرے سپر دکیا تھا۔''

#### ایک مدیث بیرے:

عضرت مطربن عكاس عبدى والنفظ كمطابق "رسول الله مَلَا يُعْيَادُ إلى أن جب بحى سى علاقے ميس سى كى موت كا فيصله موتا ہے تواسے وہاں كوئى كام پر جاتا ہے۔ "

#### ایک مدیث بیرے:

صفرت عروہ بن مفرس ڈالنوئز بتاتے ہیں کہ' رسول اکرم مَثَاثِیَّ آئِم نے فر مایا:'' جب اللہ تعالی کسی زمین میں بندے کی روح قبض کرنا چاہتا ہے تو وہاں اس کے لئے ضرورت پیدا کردیتا ہے۔''

حض تقاجوبلندا والسيد من كرايك والميك على المايك على المايك والسيد والمايك والمست المايك والمست المايك والمست المايك والمست المايك والمست المايك والمايك والما

المستقل معضرت جابر بن عبدالله را الله والتوثير بنائية بناتے بين كه قبرستان ميں ميں نے آگ ديكھى تو ميں وہاں پہنچا اور ديكھا تورسول اكرم مَا التَّوْلِيَّ قبر مِين فرماز ہے نبين: مجھے اپناساتھى بكڑاؤ۔''

بيحديث امام سلم كي شرط پرسي بنتي ب ليكن شيخين نے اسے نبيس ليا۔

اس مدیث کی تائید حفرت معصل کی اس سند سے ہوتی ہے:

حضرت ابوذر رظائفي تاتے ہیں کہ ایک مخض بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے وعامیں اوہ ،اوہ کررہا تھا جے دیکھ کررسول اللہ مَا اللّٰهِ عَالَیْ اَلٰہِ مَا اِدْ مِی اَلْہِ مِی کہا ہے۔'' حضرت ابوذر کہتے ہیں کہ ایک رات میں نکلا تو اچا مگ دیکھا: نبی کریم مَا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ





#### ال حديث جيسي يرجمي ملتي ہے:

پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ نبی کریم مَا لِیُولِا نے ایک دن خطبہ دیا تو اپنے صحابہ میں سے کسی کا ذکر کیا جس کی روح قبض کی گئی تھی چنانچے انہیں ایسا کفن دیا گیا جوزیا دہ لمبانہ تھا، انہیں رات کو ڈن کیا گیا جس پر نبی کریم مَالیُّنَاؤِم نے رات کے وقت کسی کو ڈن کرنے اوراس کا جنازہ نہ پڑھنے کے بارے میں جھڑ کا ، ہاں انسان کومجبوری توجائز ہے اور فرمایا تھا کہ اگر کوئی اینے بھائی کا سرپرست بنے

تواہے اچھاسا کفن دے۔''

بھیجتا ہوں جس کے لئے مجھے رسول الله مَا اللّٰهِ مَا الللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا الللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا الللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا الللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا الللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا الللّٰهِ مَاللّٰمِ الللّٰهِ مَا الللّٰمِنْ الللّٰمِ الللّٰمِي اللللّٰمِ مَا الللللّٰمِلْمِ الللّٰمِي الللللّٰمِي الللّٰمِلْمِلْمُ اللللّٰمِ ا اسے برابر کر دو۔'

یہ حدیث شیخین کی شرط پر سیج ہے لیکن انہوں نے اسے نہیں لیا اور میرے خیال میں اس کے اندر حضرت توری کی طرف سے اختلاف پایاجا تا ہے کیونکہ انہوں نے ایک مرتبہ بیرحدیث ابودائل سے لی ہے جنہوں نے ابوالہاج سے روایت کی جبر حضرت علی سے حضرت ابووائل کا حدیث سنا ثابت ہے۔ (چنانچہ ذیل میں ویکھیے)

(<u>١٣٩٨) حضرت وكيع نے حضرت سفيان سے روايت كى ، انہوں نے حبيب بن ابوثابت سے ، انہوں نے ابووائل ہے اور </u> انہوں نے ابوالہیاج ہے روایت کی ، وہ بتاتے ہیں کہ مجھے حضرت علی ڈالٹیڈ نے فر مایا: '' کیا میں تمہیں اس کام کے لئے بھی جھیجوں

جس کے لئے مجھے نبی کریم مُنالیفی الم نے میجا تھا۔۔۔اور پھرالی ہی حدیث لکھی۔

(<u>📆)</u> حضرت قاسم بن محمد طالتنونے نے بتایا کہ میں سیدہ عائشہ ولائٹوناکی خدمت میں جاضر ہوااور عرض کی کہاہے ماں! ذرا نبی كريم مَنَا يَتَوَالِمُ اورآب كے دونوں صحابيوں كى قبرين تو كھول كر وكھا دو، آپ نے تينوں سے يرده مثايا، وہ نداونجي تھيں، ندسرخ صحن

میں زمین کے برابر پھیلی تھیں چنا نیے دیکھا تورسول الله ما الله ما الله عالی الله ما الله علی الله ما الله علی ا كے سامنے تھااور حضرت عمر ڈلائٹنگا سرنبی کریم مَلاَثِیْکِنْ کے مبارک یا وَں کے قریب تھا۔''

اں مدیث کی سندھیج ہے کی سیحین نے اسے ہیں لیا۔

و المان المان المان المان المان المرام المرام مان المرام مان المرام مان المران المران المران المران المران المران المران المرام المران المران

ے،اس پر بیٹے سے دوکا ہے اور اس بات سے بھی روکا ہے کہ اس پر اکھائی کرو۔

یہ صدیث امام مسلم کی شرط پر چیچے ہے جنہوں نے اس کی وہ سندلی ہے جس میں لکھائی کا ذکر نہیں کیونکہ پیلفظ سیج تو ہے کیکن عربوں کے ہاں بولانہیں جاتا اور پھر ابومعاویہ نے بھی ابن جرت سے اسے یو نہی لکھا ہے۔



المناه عصرت جابر والنيخة بتات بين كه "رسول اكرم مَنْ النيوام على المرام مَنْ النيوام على النيون لا يجونا لكانية والنيون المرام مَنْ النيوام المرام المرام

وغیرہ بنانے )اوران پر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔''

یہ سب سندیں صحیح ہیں لیکن ان برعمل نہیں ہوتا کیونکہ مشرق سے لے کے مغرب تک مسلمانوں کی قبروں پر لکھا جاتا

ے اور نیالیا کام ہے جو بعد والوں نے پہلے والوں سے لے لیا ہے۔

<u> هنانگی</u> حضرت صنا بحی طالغینئے کے مطابق رسول اکرم مَناکِیْتِیْم نے فرمایا: ''میری امت (یابیامت) اینے دین میں اس وقت تک گھاٹا کھاتی رہے گی جب تک جناز وں کو جناز ہ والوں کے سپر دنہیں کریں گے۔''

اس حدیث کی سند سیح ہے بشرطیکہ راوی صنا بحی عبداللہ ہول کیکن اگر بیخض عبدالرحمٰن بن علیّہ صنا بحی ہیں تو پھران

کے نبی کریم مُلَاثِیْتِهُمْ سے حدیث سننے کے بارے میں اختلاف پایاجا تا ہے کیکن شیخین نے اسے نہیں لیا۔

فن کیاجار ہاتھاچنا نچے فرمایا: اینے بھائی کے لئے بخشش کی دعا کرواور بیدعا کروک اللہ اسے ابت قدم رکھے کیونکہ اب اس سے سوال وجواب ہونے دالے ہیں۔'

اں مدیث کی سندنج ہے لیکن شیخین نے اسے بیں لیا۔

مبارک تربتر ہوجاتی اس پرآپ ہے کہاجا تا کہآپ جنت ودوزخ کو یا دکر کے تو رویتے ہیں اس پر کیوں رویتے ہیں؟ آپ فرمات ارسول الله مَنَا تَنْتِيَاتِكُمُ مَنَا تَنْتِيَاتِكُمُ فِي فرمايا كه يبقر، آخرت كي منزلون مين سے پہلي منزل ہے، اگر بياس سے نجات يا گيا تو بعد والا معامله اس سے بہت آسان موكاليكن اگراس سے نجات نه ياسكا تو بعد والا معامله اس سے زيادہ سخت موكا " پررسول اكرم

صَّالِيَّةِ إِلَّمْ نِهِ فِرِمايا: " مين نے جومعاملہ بھی و یکھاہے، قبرسب میں خوفناک ہے۔''

<u> ( المنتقل</u> عضرت کیلی بن مرہ رفائفۂ بتاتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم مثالیجا ہے ساتھ کی مرتبہ سفر کیا، آپ جب بھی کسی مردار انسان کے قریب سے گزرتے تو حکم فرماتے کہ اسے دفن کردو، آپ بیرند پوچھا کرتے کہ وہ مسلمان ہے یا کا فر۔''

بيعديث امام سلم كي شرط رجيح بي كين تيخين في التي بين ليار

و من انس و النائمة كرمطابق رسول اكرم مثل التي في مات بين كه برانسان مين تين باتين بوتي بين :

🕕 یا تووه ایساخلیل ہوگا جو کہے گا کہ جو کچھتم نے خرج کیا، وہتمہاراہے اور جوتم نے روک رکھاہے، وہ تیرانہیں، بیدوست . ال كامال موتاب

🕝 یاابیاخلیل ہوگا جو کیے گا کہ میں تمہار ہے ساتھ ہوں چنانچہ جب تم کسی حکمران کے پاس جاؤ گے تو میں تہہیں چھوڈ کر





والیس چلاآ ول گا، پیلیل اس کی بیوی ہوگی اوراس کا مرتبہ ہوگا۔

اں کے بعد فرمایا کہ تینوں میں سے بیٹل اسب سے بہتر ہوتا ہے۔"
اس کے بعد فرمایا کہ تینوں میں سے بیٹل سب سے بہتر ہوتا ہے۔"

بیحدیث سیح سندوالی ہے کیکن شیخین نے اسے کمل طور پڑہیں لیا کیونکہ دونوں ہی عمران قطان راوی سے کتر اتے ہیں حالا تکہ وہ ایسے چھوڑے ہوئے نہیں کہان کی حدیث چھوڑ دی جائے۔

دونوں حضرات سفیان بن عیدنہ کی حدیث لیتے ہیں جھے انہوں نے عبداللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم سے لیا ہے (اوروہ یوں ہے) حضرت انس ڈکاٹھنڈ کے مطابق نبی کریم مُٹاٹیٹیٹٹم نے فرمایا:'' جب آدمی فوت ہوجا تا ہے تواس کے چیچے تین چیزیں رہ جاتی ہیں۔''

کیت حضرت نعمان بن بشیر و الله من الله

بيعديث امامسلم كي شرط رضيح بيكن شيخين في المسلم كي شرط رضيح بيكن شيخ

( عفر ف جعفر کہتے ہیں کہ میرے والد خالد ہن سارہ مخز ومی ،عبداللہ بن جعفر کے دوست تھے، انہوں نے سنا کہ حضرت عبداللہ بن جعفر نے کہا: جب حضرت جعفر فوت ہوئے تو نبی کریم مَالِقَیْمَ آئیا نے فرمایا کہ آلِ جعفر کے لئے کھانا پکاؤ کیونکہ ان پرایسا وقت آگیا ہے جس نے انہیں پریشان کر دیا ہے۔''

بيعديث سيح سندوالي بي كيكن سيخين في السينهين لبار

حضرت جعفر بن خالد بن سارہ ، قریش کے بڑے مشائخ میں سے تصاوران کی حیثیت الیمی ہے جیسے حضرت شعبہ نے کہا'' اشراف اور ہزرگ لوگوں سے روایت لیا کرو کیوں کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے۔''

اس مدیث کے علاوہ ایک واضح مدیث بھی لتی ہے۔



لياءاس موقع پرآپ نے اپنے چیاحضرت عباس کا خیال نەفر مایا اورفتم کوتو اٹھالیالیکن عبیداللد کوچھوڑ دیا، پھرتین مرتبہ میرے سریر ہاتھ پھیرااور پھیرتے وقت فرمایا: اے اللہ! جعفر کواولا دوے اس پر میں نے عبداللہ بن جعفر سے کہا جتم نے کیا کام کیا ہے؟ انہوں

نے کہا کہ وہ شہید ہیں چنانچہ میں نے عبداللہ ہے کہا:اللہ اوراس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں انہوں نے کہا: ہاں ایسے ہی ہے۔

(رادی کہتے ہیں کہ میرے خیال میں آپ نے میہ بات تین مرتبہ کهی )اور پھر فرامایا: اے اللہ اجعفر کواولا ودے۔''

حضرت جعفر بن خالد رکالٹی نے دونہایت فیمتی چیزیں لی ہیں،ایک تو نیتیم کے سر پر ہاتھ چھیرنا اور دوسری مصیبت والول کے لئے رات کی خوراک کا انتظام کرنا۔اللہ ہمیں ان دونوں پڑمل کی تو فیق دے۔

الله مَا الله الله مَا الله مَ جابلیت کے دور میں ان کا نام زخم بن معبد تھا، رسول اکرم مَثَاقَاتِهِ بنا ہے ان سے بوچھا کے تمہارانام کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ زخم بن معبدہے، آپ نے فرمایا: تمہارانام بشرہے (چنانچہ یہی نام شہور ہوگیا) وہ کہتے ہیں کہ عین اس وقت جب میں رسول اکرم مَنَا لَيْوَاتُكُم كَ سَاتُه حِلا جَارِما تَهَا كُرْآبِ في مجھ فرمایا: اے خصاصیہ کے بیٹے! تم اللہ پر کیوں ناراض ہو، صبح سے رسول اللہ کے ساتھ ہو، میں نے کہا: میں اللہ پر ذرہ محر بھی ناراض نہیں، نبی کریم مَالیَّقِیَّةُ مُ حِکرتے ہیں، بہتر ہے۔

آپ مشرکین کی قبروں پر گئے اور تین مرتبہ فرمایا بیر بہت بردی بھلائیوں سے رہ گئے ہیں ،اس کے بعد مسلمانوں کی قبروں پرتشریف لے گئے اور تین مرتبہ فرمایا: انہوں نے بہت ساری بھلائیاں حاصل کی ہیں۔

آپ جاہی رہے تھے کہ اچا تک دیکھا تو آیک آ دمی دکھائی دیا جوجوتے پہنے قبروں کے درمیاں چل رہا تھا، دیکھ کر فرمايا: "أح جوتون والله برُحض النبين ينيح بهينك وو""

اس فنظر الفائي اورجب آپ كو بيجان ليا توجوت اتأركر بينيك دي "

حضرت بشير بن نهيك كرمطابق رسول اكرم مَاليَّيْ وَهُمُ كَ بشير نے بتايا كدرسول اكرم مَاليَّيْ وَهُمْ نے ايك مخص كود يكها جوجوتوں میت قبروں پرچلا جارہاتھا،آپ نے فرمایا: اے جوتوں والے! انہیں اتاردو''

ال حديث كى سنديج به ليكن شيخين نے اسے اس متم كے لوگوں ميں نہيں لياجن ميں ايك صحابي ، دوتا بعين كے علاوہ

الم من الثير الله بن عمر و بن عاص من كُلُورُ بنات بين كدر سول اكرم من الثيرة كم مراه بم في اليك من البير جب ہم واپس آئے اوراس کے گھر کے سامنے ہوئے توالیا تک آپ نے ایک عورت دیکھی جواسے پہیان نہ کی ،اس نے یوچھا: اے فاطمه! كهال سية كي مو؟ اس نه كها كدميت والول كرهرية أني مول ان يردم كها كران سي انسول كياب.





اس پرآپ نے کہا: شائدتم بھی ان کے ساتھ قبرستان میں جائینچی ہو۔اس نے کہا:اللہ کی پناہ کہ میں ان کے ساتھ قبرستان میں پہنچوں اور میں نے وہ کچھین رکھا ہے جوآپ کہتے ہو۔آپ نے کہا:اگرتم ان کے قبرستان چلی جاؤتو اس وقت تک جنت میں نہاؤگی جب تک اسے تمہارے باپ کا داداند دکھے لے۔''

حضرت عبدالله بن عمر و طُلَّقَةُ بَنات بِن كه ' رسول اكرم مَنَّ عَيْقَةُ لِمَ الله جنازه سے مر كرآنے والى ايك عورت كو ديكھا اور پوچھا كه كہال ہے آئى ہو، اسنے كہا كه اس ميت والوں ہے افسوس كركے آئى ہوں۔ آپ نے فرمايا: الله كى قتم! اگرتم ان كے ساتھ قبرستان تك بھى بَنِنِج جاؤتو اس وقت تك جنت نه دكھ سكوگى جب تك اسے تہارے باپ كا داوانه دكھ لے۔'' يہ حديث شيخين كى شرطوں كے مطابق صحيح ہے كيكن انہوں نے اسے نہيں ليا۔

عاکم ککھتے ہیں کہ یہ ابوصائے وہ سان نامی شخص نہیں جنہیں راوی لیا جاتا ہے، وہ تو با ذان ہیں کیکن شخین نے انہیں نہیں لیا البتہ بیصدیث ام حضرات کے ہاں مانی جاتی ہے اور میرے سامنے اس جیسی ایک اور حدیث ہے جسے سفیان توری نے حدیث کے متن میں روایت کیا ہے لہذا میں نے اسے لے لیا ہے۔

المان حضرت حسان بن ثابت و الله على الله من الله على اله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله

قبروں کی زیارت کے بارے میں آنے والی بیساری حدیثیں منسوخ ہوچگی ہیں جنہیں حضرت علقمہ بن مرثد کی وہ حدیث منسوخ کرتی ہے جھے انہوں نے سلیمان سے اور انہوں نے اپنے والد مرثد سے لیا ہے ، فرماتے ہیں: نبی کریم مَثَالِثَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّ

بیصدیث شخین کی دونوں منچ کتابوں سے ماتی ہے۔

دوسری روایت یول ہے:



اور تین دنوں سے زیادہ تک قربانی کا گوشت کھانے ہے رو کتا تھا، برتنوں میں تیار ہونے والے نبیذ (نچوڑ) سے رو کتا تھا تو سی لو کہ قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ بید دنیا میں ہر شے ہے بے تعلق بناتی اور آخرت کی یا د دلاتی ہیں، قربانی کا گوشت کھالیا کر واور جوچا ہو بچالیا کرو، میں تہمیں اس لئے روکتا تھا کہ نیک کام گھٹ گئے ہیں اور میں انہیں گنجائش دے رہا ہوں س لوکہ برتن کسی چیز کو

حرام نہیں کرتے بلکہ نشہ والی چیز حرام ہوتی ہے۔'' 

اب ان کی زیارت کرلیا کرو کیونک و پهتمهیں موت کی یا دولاتی میں ''

و الده کی زیارت کی تو اس دن الله من ال رونے والوں کا شارنہ تھا۔''

بیصدیث شیخین کی شرطوں پر صحیح ہے لیکن انہوں نے اسے نہیں لیا۔

<u> التح</u>ري حضرت ابوهریره دلانشنو بتاتے ہیں که رسول الله مَا تَنْتِيَاتِهُم نے اپنی والمدہ کی قبر کی زیارت کرنے گئے تو خود بھی روے اور اردگرد کے لوگوں کو بھی راایا۔ پھر بتلایا کہ میں نے اپنے پروردگار سے اجازت مانگی کداپنی والدہ کی قبرد کھنا جا ہتا ہوں، اس نے اجازت دے دی ہے، میں نے ان کی بخشش کے لئے دعا کی اجازت مانگی تواجازت نہیں دی گئی،تم قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ بیتہیں موت یا د دلا کیں گی۔''

بيعديث امام ملم كي شرط يرجي بيكن انهون نے اسے نہيں ليا۔

المان معرت بریده والله تاتے ہیں کہ ہم ہزارلوگ رسول اکرم مَثَالِیّتِیَا کِم مِنْ اللّتِیْمِی دور کعتیں یڑھا تمیں، پھر جاری طرف دیکھا، آئکھیں آنسو برساری تھیں، حضرے عمر خالٹی اٹھ کرآپ کی طرف گے اور اپنے مال باپ کے آپ پرقربان ہونے کا ذکر کیا اور عرض کی: یار سول اللہ! بات کیا ہے؟ آپ نے بتایا کہ میں نے اپنے رب سے اپنی مال کے لئے بخشش ما نگنے کی اجازت ما تکی ہے لیکن اس نے نہیں دی جس کی بنایران پررم کھاتے ہوئے میری آئکھوں سے آنسو بہنے لگے ہیں ، <u>پھرا بے رب ہے ان کی زیارت کے لئے اجازت ما تکی ہے تو اس نے دے دی ہے۔ میں تمہیں قبروں کی زیارت ہے رو کا کرتا</u> تَفَالْكِنَ ابِثِمُ ان كَي رَيارت كيا كرو، ان كي زيارت مع تهمين فا كده حاصل موكات "

حدیث شیخین کی شرطول برصح ہے کیکن انہوں نے اسے نہیں لیا۔

المسكام حضرت عبداللد بن الى مليك والله والله والله الله الله الله والله پوچھا: اےام المومنین! کہاں ہے آئی ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ اپنے بھائی عبدالرحمٰن بن ابوبکر کی قبرے، میں نے پوچھا: کیا



رسول اکرم مَنَّالِیْقِاقِ قَبِرول کی زیارت ہے منع نہیں فر مایا ہے؟ انہوں نے بتایا: ہاں روکا تھالیکن پھران کی زیارت کی اجازت دے دی تھی۔''

المسكالية و من الكر و الله و

هناست کی دیارت کیا کرو،ان کی وجہ سے خرمایا: '' قبروں کی زیارت کیا کرو،ان کی وجہ سے فرمایا: '' قبروں کی زیارت کیا کرو،ان کی وجہ سے آخرت کو یا در کھو گے، مردہ نہلا یا کرو کیونکہ اس کے جسم کو ہاتھ لگانے میں بہت بڑی چیز پوشیدہ ہوتی ہے، جنازوں پرنماز پڑھو کہ شاکر مہیں غم آناشروع ہو کیونکہ ملین شخص اللہ کے ساتے میں رہتے ہوئے ہرنیکی تلاش کر لیتا ہے۔''

بدوہ روایت ہے کہ جس کے سارے راوی پختہ ہیں۔

<u>المسكن</u> حضرت امام حسين والنفيز بتاتے ہیں كەسىدە فاطمە بنت النبى والنفيز وسَلَا الله عِندكونبى كريم مَثَّلَ النفوز كى جياسىدنا حمزه والنفوز كى تىل بۇھتىن اورروپا كرتىں۔'' دلائنۇ كى قبر پرجايا كرتىں، وہاں نفل پڑھتىن اورروپا كرتىں۔''

ای حدیث کے تمام راوی پختہ ہیں۔

میں قبروں کی زیارت کا شوق پیدا کرنے کے لئے غور وفکر کرتے ہوئے دور تک پہنچا ہوں تا کہ ان لوگوں میں شامل ہوسکوں جواس کی راہ دکھاتے ہیں نیزریہ مقصد بھی تھا کہ ایک زبردست گندگارکو پتہ چل سکے کہ بیکام سنت ہے۔و صَلَّی اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ اَلِهِ اَجْمُعِیْن۔

ایک اور جنازہ گزرا تو صحابہ نے بتایا کہ فلاں بن فلال کا جنازہ ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کو ناراض رکھتا تھا، اللہ کی نافر مانی والے کا م کرتا تھا اور ان کی کوشش کرتار ہتا تھا، آپ نے پھر فر مایا: 'لازم ہوگئ، لازم ہوگئ، لازم ہوگئ۔'

اس پر صحابہ کرام نے عرض کی ایار سول اللہ! آپ کا ارشاد اور جنازے کو سراہنا پہلے بہتری والا دکھائی دیا ہے کیکن دوسرے کے حق میں بھلانہیں ہے تا ہم آپ نے فرمایا کہ 'لازم ہوگئ، لازم ہوگئ، لازم ہوگئ۔' آپ نے فرمایا: ہاں اے ابوبکر! اللہ کے پچھالیسے فرشتے ہیں جوانسان کی اچھائی برائی بتانے کے لئے بندوں کی زبان میں بولتے ہیں۔''

ت مدیث امام مسلم کی شرط پر سجع ہے لیکن شخین نے اس کے بیالفاظ ہیں لئے۔

ﷺ حضرت انس ڈگائٹ کے مطابق رسول اگرم منگائٹی آئم نے فرمایا:'' جب بھی کوئی مسلمان فوت ہواوراس کے قریبی چار ہمسائے اس کے بارے میں اعلان کردیں کہ انہیں اس میں آج تک نیکی ہی نیکی دکھائی دی ہے تو اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ میں نے تر میں اسلام اسلام کا نسبت میں میں گئی میں اسلام کی ساتھ کے ایک کا میں اسلام کا میں ہے۔

تمہاری بات مان لی ہے (یا فرمایا: تمہاری بیگوائی مان لی ہے )اوراس کے ایسے گناہ بخش رہا ہوں جنہیں تم نہیں جانتے'' بیرحدیث امام مسلم کی شرط پرضچے ہے لیکن شیخین نے اسے نہیں لیا۔

حضرت ابوهریره ڈگانٹوئڈ بتاتے ہیں کدرسول اکرم مَلَانٹیکٹٹ کی پاس ایک آ دمی نے حاضر ہوکرعرض کی یارسول اللہ! مجھے
کوئی ایساعمل بتاد ہے کہ دہ کروں تو جنت میں جاسکوں ۔ آپ نے فرمایا : اچھے بن جاؤ، اس نے عرض کی : یہ کیسے معلوم ہو سکے گا
کہ میں اچھے کام کررہا ہوں؟ فرمایا: اپنے ہمسائیوں سے پوچھو، اگروہ کہددیں کہتم اچھے کام کرتے ہوتو اچھے ہو گے کیکن اگروہ
کہیں کہتمہارے کام برے ہیں تو تم برے ہوگے۔''

سی حدیث شیخین کی شرطوں پر سی ہے لیکن انہوں نے اسے نہیں لیا۔

رہ میں اس بن مالک مطابقہ بتاتے ہیں کہ رسول اکرم مثل الیہ ہم سے پوچھا گیا: یارسول اللہ! جنتی کون ہوتے ہیں؟ فرمایا: ایسے لوگ جن کے فوت ہونے سے پہلے کا نوں میں ایسی آوازیں پڑیں جواسے پیند ہوں، پھر پوچھا گیا کہ دوزخی کون ہوتے ہیں؟اس پرفرمایا: و ولوگ کہ مرنے سے پہلے ان کے پنوں میں ایسی آوازیں پڑیں جواسے پندنہ ہوں۔'

بيحديث امام سلم كى شرط پر بورى اتر تى بيكين شخين نے اسے بيس ليا۔

حضرت ابن شہاب رفائق کے ہیں، انہیں حضرت خارجہ بن زید رفائق نے بتایا کہ انصار کی ایک عورت ام العلاء فائھ نا نے بی کریم مثالیق کے سیعت کی اور آپ کو بتایا کہ انہوں نے مہا جرین کے لئے ایک حصہ مقرد کر رکھا ہے، جن میں ہے حضرت عثان بن مظعون کا نام آیا، وہ ہمارے پاس آئے ہیں تو انہیں ہم نے اپنے گھروں میں گھرایا ہے چنا نچے انہیں تکلیف پیٹی جس میں وہ فوت ہوگے، وہ فوت ہوئے تو انہیں نہلایا گیا اور انہی کے کیڑوں میں کفن دیا گیا، دسول اللہ مثالیق کی تشریف لائے تو میں نے آپ کی اور انہیں مؤت دی ہے۔ میری شہاوت ہے کہ اللہ نے تمہیں عزت دی ہے۔ نے کہا اُسے عثان بن مظعون اے ابوالسائب! آپ پر اللہ کی رحمت ہے، میری شہاوت ہے کہ اللہ نے تمہیں عزت دی ہے؟ وہ کہنے گئی: یا رسول اللہ!

ہے،اللہ کی متم مجھے اس کے بارے میں بھلائی کی امیدہ، بخدا، میں اللہ کا رسول ہوں کیکن نہیں جانتا کہ مجھ سے کیا برتاؤ ہوگا۔

PIN S



اس خاتوں نے کہا: اللہ کی شم ، آج کے بعد میں کسی بھی شخص کو پا کیزہ نہ بناؤں گا۔'' پیصدیث شخین کی شرطوں برچھے ہے کیکن انہوں نے اسے نہیں لیا۔

الله مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَاعُونُ بِاللهِ مِنْ عَذَابِ اللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاعُونُ بِاللهِ مِنْ شَرِّالْمَسِيَّحِ الدَّجَّالِ
وَاعُونُ بِاللهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ.

راوی کہتے ہیں کہ وہ انہیں عظیم جانتے تھے۔

ابن جرت کہتے ہیں کہ مجھےاں بارے میں حضرت عبداللہ بن طاؤس نے اپنے والدے س کر بتایا اورانہوں نے سہ حدیث شیدہ عائشہ ڈلٹنٹاکے ذریعے نبی کریم مَثَالِثْیَائِم ہے لی۔

به حدیث قبر سے پناہ ما تکنے کے سلسلے میں شیخین کی شرطوں پر سیجے ہے لیکن انہوں نے اسے نہیں لیا۔

میں نے کتاب الایمان میں وہ حدیثیں کھی ہیں جوشیخین نے اپنی شرطوں پر پوری ہوتے ہوئے بھی نہیں لکھی ہیں۔ لیکن میں نے بیحدیث نہیں کھی۔

ین یں میں سے میں ماری اور میں کیا ہوتا ہے؟ قبر میں کیا ہوتا ہے؟

حضرت ابوهریره دُلْافُوْ بتاتے ہیں کدرسول اکرم مَلَّ الْفَوْ اَنْ مِیت اس وقت لوگوں کے جوتوں کی آہٹ س رہی ہوتی ہے جب وہ واپس آرہے ہوتے ہیں، اگر وہ مومن ہوتا ہے تو نماز اس کے سر ہانے ہوتی ہے، روزہ وائیس طرف، زکو ق بائیس طرف، صدقہ ، نماز، رشتہ واری قائم رکھنا، لوگوں سے اچھا برتا کرنا جیسے کام اس کے پاؤں کی طرف ہوتے ہیں، فرشتے اس کے سر کی طرف ہے آتے ہیں تو نماز کہتی ہے کی میری طرف ہے آتے ہیں تو زکو ق کہتی ہے، میری طرف سے آتے ہیں تو روزہ کہتا ہے، تم میری طرف سے آتے ہیں تو نیک کام کہتے ہیں کہ ہماری طرف سے تم یہ میری طرف سے دخل نہیں وے سکو گے، پھر یاؤں کی طرف سے آتے ہیں تو نیک کام کہتے ہیں کہ ہماری طرف سے تمہارا کوئی دخل نہیں۔

اس کے بعداہے کہاجا تا ہے اٹھ کر بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ جا تا ہے اوراس موقع پرسورج یوں دکھایا جا تا ہے جیسے ڈو بنے ک قریب ہو پھراسی دوران کہا جا تا ہے: تمہارااس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جوتم میں رہے، تم اس کے بارے میں کیا گواہی دیتے ہو؟ وہ کے گا: مجھے چھوڑ دوتا کہ نماز پڑھ سکوں۔ وہ کہیں گے: یہ گامتم ابھی کرلو گے لیکن ہمیں اس کے بارے میں بتا وجو ہم پوچورہے ہیں۔ وہ کے گا: کس چیز کے بارے میں پوچھے ہو؟ فرشے کہیں گے، ہمیں اس بارے میں بتاؤجس کے بارے میں ہم پوچھرہ ہیں۔ ہم پوچھرہے ہیں۔ وہ کے گا مجھے وقت دو کہ نماز پڑھاول، فرشے کہیں گے، جلدی پڑھاوگی نہیں ہمارے سوال کا جواب دو۔ وہ پچھے گا: کیا پوچھا جا ہو؟ فرشے کہیں گے: ہمیں اس خص کے بارے میں بتاؤ جوتہارے درمیان رہا اوراس بارے میں ابنی گواہی دو کہ کیا گہتے ہو؟ وہ کے گا کہ بیٹھر ہیں، میں اعلان کررہا ہوں کہ بیاللہ کے بندے اوراس کی طرف سے سچاوین لے کر آئے۔ اس یراسے کہا جا ہے گا: واقعی تم اسی عقیدہ پرزندہ رہے، اسی پرفوت ہوئے اورانشاء اللہ اسی پراٹھائے جاؤگے۔

اس کے بعد جہنم کی طرف سے اس کے لئے ایک دروازہ کھولا جائے گااور کہا جائے گا: اگرتم بے فرمان ہوتے تو جہنم میں ہونے والا اپنا ٹھکانہ دیکھواوروہ پچھ بھی دیکھوجواللہ نے تمہاری خاطر تیار کر رکھا تھا، اس کی خوثی دیکھنے کے لائق ہوگی اوروہ رشک کرے گا چنانچے قرآن کریم کی اس آیت میں یہی بیان ہواہے:

اَللهُ الَّذِيْنَ امَنُوا بِالْقَوْلِ الشَّابِتِ فِي الْحَيُوةِ الدُّنْيَا وَ فِي الْاَحِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّلِمِيِّنَ وَيَفْعَلُ اللَّهَ مَا يَشَاءُ (سورة ابراهيم: ٢٧)

(الله ثابت رکھتا ہے ایمان والوں کوئل بات پر، دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں اور الله ظالموں کو گمراہ کرتا ہے اور الله جوجا ہے، کرے)

حضرت ابوالحکم یہاں حضرت ابوھریرہ ڈلاٹنڈ کی روایت سے لکھتے ہیں کہ پھراسے کہا جائے گا: اس دلہن کی طرح (سکون سے )سوجا دَجےاس کے بہت بیارے کے بغیر کوئی بھی اٹھانہیں سکتا (یا فرمایا اس کے محبوب کے بغیر)

رادی اس کے بعد حضرت ابوهریہ سے لی گی حضرت ابوسلمہ کی حدیث کی طرف آتے ہیں کہ اگر وہ تحق کا فرہوگا تو فرشتے اس کے سربانے کی طرف سے آئیں گے تو کوئی جواب نہ معلی کا ، وہنی طرف سے آئیں گے تو کوئی جواب نہ موگا کی ہر باول کی طرف سے آئیں گے تو کوئی جواب نہ ہوگا ، پر کہا جائے گا کہ اٹھ بیٹھو، وہ ڈرتے کا پنتے اٹھ بیٹھے گا تو بوچھا جائے گا: تم اس محق کے بارے میں کیا کہتے ہو جوتم میں رہ اوران کے بارے میں کیا گواہی دیتے ہو؟ وہ کہے گا کہ کون ہیں؟ وہ کہیں گے، وہی جوتم میں رہے۔ اسے پنتہ نہ چل سکے گا تو دوہ تا نمیں گے کہ وہ تھ میں رہے۔ اسے پنتہ نہ چل سکے گا تو دوہ تا نمیں گے کہ وہ تھ میں ۔ اس پروہ کہا گا، میں لوگوں سے سنتا تھا تو انہی کی طرح کہد یا کرتا تھا۔ فرشتے کہیں گے کہتم اس عقیدے پر زندہ رہے ہو، اس پر سرے اوران اللہ اللہ اللہ کی اطاعت وفر ما نبر داری کی ہوتی تو جنت میں اپنا ٹھ کا نا اور جو کہے تم تم ایک دروازہ کھول دیا جو ایک آگھوں سے دیکھی تم نے اللہ کی اطاعت وفر ما نبر داری کی ہوتی تو جنت میں اپنا ٹھ کا نا اور جو کہے تم ہمارے کے تیار کیا گیا ہے ، اپنی آئھوں سے دیکھی لیتے۔ اس براس کی حسرت اور افسوس زیادہ ہوگا اور اسے اپنی تباہی دکھائی دے گی۔

رادی بتاتے ہیں کہ پھراس کے لئے قبر کوننگ کیا جائے گا (وہ اتنی گھٹ جائے گی کہ) اس کی پہلیاں ادھر کی ادھر

g (rr.)

وصنى جائيں كي چنانچيان بارے ميں قرآن فرما تائے: فإنَّ لَهُ مَعِيشَةً صَنْكًا وَّنْحُشُرَهُ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ أَعْمَى (طَهُ:١٢٣) (

بینکاس کے لئے تنگ زندگانی ہے اور ہم اسے قیامت کے دن اندھاا کھا کیں گے۔)

ﷺ حضرت ابوهریره واللهٰ تاتے ہیں که رسول الله مَا لَيْنَا اللهِ مَا اللهِ مَاللهِ اللهِ اللهِ مَا اللهِ مَا

جان ہے: (مردہ)اس وقت لوگوں کے جوتوں کی آوازس رہاہوتا ہے جب وہ واپس ہورہے ہوتے ہیں۔''

پھر حدیث کوالیے ہی لکھا الباتہ سعید بن عامر کی حدیث پوری ہے۔

به حدیث امام سلم کی شرط برجی بے کیکن انہوں نے اسے بیں لیا۔

السلام حضرت ابوهريره والشيئة الله تعالى كفرمان معيشة صنعًا (طه ١٢٣٠) كم بارك مين بتات بين كهاس م

المعرد ابوهریره والنفظ بتاتے ہیں کدرسول اگرم منگافی آئم ایک جنازے کے لئے نکلے تو حضرت عمر بن خطاب سا تھے، انہوں نےعورتوں کوروتے سنا تو انہیں جھڑک دیا جس پررسول الله مَالِيَّتِوَاتِمُ نے فرمایا: ''اے عمرا انہیں رہنے دو کیونکہ آ آنىوبهاتى بين دل كوتكايف موتى باورونت قريب ب-"

به حدیث شیخین کی شرط برجی ہے لیکن انہوں نے اسے نہیں لیا۔

و یکھااں پر فرمایا لیکن حزہ کے لئے تو کوئی نہ روئی ، یہ بات انصار کی عورتوں تک پیچی تووہ سید ناحز ہ رفالٹیڈ کا نام لے کررونے لگیر اس دوران رسول الله مَا يُعْتِيَانِهُم مو كئے اور پھر بیدار ہوئے تو وہ ابھی تک روئے جار ہی تھیں۔ آپ نے فرمایا: مجھے سخت افسوس ۔ آج بیروئے جاتی رہی ہیں،انہیں جب ہوجانا جا ہے اور آج کے بعد کسی ہلاک ہونے والے پرکوئی ندرویا کرے۔''

پی حدیث امام سلم کی شرط پرسی ہے ہے کیکن انہوں نے اسے نہیں لیا۔ مدینہ میں بیحدیث بہت مشہور تھی کیونکہ مدینه من

کی فورتیں جب تک سیدنا حز ہ دلالٹنڈ کی اچھا ئیاں گن گن نہ روتیں ،اپٹے مُر دوں پڑہیں رویا کرتی تھیں اورآج بھی یہی حال ہے. شیخین نے تو حفرت ابوب ختیانی کی حدیث لی ہے جھے انہوں نے عبداللہ بن الی ملیکہ سے لیا ہے جس کے ا

حضرت عبدالله بن عمر اورحضرت عبدالله بن عباس کے درمیان میت پر دونے کے بارے میں مناظر ہ ہوا تھا اور پھروہ دونو ل

عائشه صدیقه والفهای خدمت میں بینے سے بھراس میں ان کاریفر مان ہے: الله کی قتم! رسول اکرم مَلَّ الْفِيَامُ نے بیس فرمایا کہ کے رونے کی وجہ سے میت کوغذاب ہوتا ہے لیکن آپ نے تو فر مایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں گھر والوں کی طرف سے کا فرپر رو

كى بناء پراسے سخت عذاب ہوا كرتا ہے جبكہ اللہ تعالیٰ ہنسا تا اور رلاتا ہے۔ وَلَا تَزِدُو اَذِدُةٌ قُوِّذُرُ ٱلْحُولِي (انعام:١٦٣) (اور بوجها تھائے والی جان ، دوسرے کابوجھ نہ اٹھائے گی ) حضرت سعید بن منصور نے ابواسامہ سے روایت حدیث میں پھوزیادتی کی ہے چنانچے بتاتے ہیں کہ میں نے بیر حدیث محماد بن زید سے ناہوں کے بیاں کی بسلیاں کانپ رہی تھیں۔' حماد بن زید سے بن، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ثابت بنانی کو بیر حدیث بتائے ہوئے سناتو دیکھا کہ ان کی پسلیاں کانپ رہی تھیں۔' بیر حدیث شیخین کی شرطوں پر صحیح ہے کیکن انہوں نے اسے نہیں لیا۔

سی حضرت قیس بن عاصم را النفیئر کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے مرتے وقت اپنے بیٹے حضرت عکیم کو وصیت کی تھی کہ میں جب فوت ہو جاؤں تو مجھ پر واو بیلے کی کوشش نہ کرنا کیونکہ رسول اکرم منگا تیکھ پڑا پر واویلائیں کیا گیا تھا۔'' حدیث کی بیسند صحیح ہے کیکن شیخیین نے اسے نہیں لیا۔

اس حدیث کے ایک راوی قیس بن عامر مقری بنوشیم کے سردار تضاور رسول الله مَالَّیْتِوَاَوَّمْ کی طرف سے ان کے ہاں اس کے علاوہ اور کوئی حدیث نہیں کیونکہ انہوں نے اپنی وصیت لکھوائی تھی: مجھ پرواویلانہ کرنا کیونکہ میں نے رسول اکرم مَالَّیْتِیَاوَہُمْ سے سنا تھا کہ آپ نے واویلا کرنے سے روکا تھا۔''

اس مدیث کی تائید میں حضرت حسن بھری کی مدیث ملتی ہے جسے انہوں نے قیس بن عاصم سے لیا تھا جس میں انہوں نے اپنی لمبی وصیت لکھی تھی۔

را المستق من الوهريره والتنفيز بناتے بين كدرسول الله مثل فياؤلم كے صاحبر اوے حضرت ابراهيم والتفوز كا وصال ہوا تو حضرت اسامه بن زيد والتفح نبيس ہوتا ، دل مين ثم ہوتا ہے ، آتكھوں ميں آنسوآتے بين كيكن الله كوناراض نبيس كيا جاسكتا۔''

حضرت ابوهریره ڈگائٹڈ کی طرف سے ان الفاظ کی زیادتی بہت عمدہ ہے لیکن اس کے راوی عثان غطفانی ہماری گیاب کی شرط پر پور نے بین اتر تے۔

تھے۔'' حضرت عبداللہ بن ابی اونی رفاطنۂ بتاتے ہیں کہ' رسول اللہ مَا کیٹیوٹیکم رثیہ خوائی (واویلا کرنا) ہے مع فرماتے تھے۔'' حضرت ابراهیم بن مسلم چھوڑے ہوئے راوی نہیں تا ہم شخین نے انہیں نہیں لیا۔ پیمدیث اس سے پہلی مدیث کی ظافت بنتی ہے اور بیٹریب اور پیچے ہے کیونکہ حضرت امام سلم نے شریک بن عبداللد راوی

و معرت ابوما لک اشعری و النفتار بتاتے ہیں کہ رسول الله مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مِيري امت ميں حياراليي چيزيں موجو

ہیں جودور جاہلیت میں ہوتی تھیں اور بیانہیں چھوڑنے کا نام نہ لیں گے:

🕦 ایی خاندانی عزت میں فخر کرنا۔

دوسرول کی نسب براعتراض کرنا۔

ستاروں کے ذریعے بارش مانگنا۔

سيت پرواويلا كرنابه

کیونکہ رونے والی کوئی عورت مرنے سے پہلے جب تک تو بنہیں کرے گی تو پھر قیامت کے دن اس پر قطرانی لیا ا ہوگااور دوزخ کے شعلوں کے ذریعے ان پرلوہے کی زر ہیں بچھلا کرڈ الی جا کیں گی۔''

بیرحدیث سیخین کی شرطوں پر پوری انرتی ہے۔

حضرت امام مسلم نے حضرت ابان بن زید کی حدیث لی ہے جو بچی بن الی کثیر سے روایت ہے، وہ مختصر ہے تا سیخین نے اس میں وہ کچھزیا دہنیں کیا جو کچھلی بن مبارک کی حدیث میں ماتا ہے اور وہی سیخین کی شرط ہے۔

نو آپ کورونا آگیا۔ میں نے عرض کی: یارسول اللہ! ان میں سے آل فلاں کو نکال دیجئے کیونکہ دور جاہلیت میں انہوں نے

ہے ایک نیکی کی تھی لہٰذا میرے لئے بھی لازم ہے کہ آج میں بھی ان پر نیکی کروں۔ اس پر آپ نے فرمایا: '' آل فلاں کے علا دعا كرتا ہوں

پیحدیث سیخین کی شرطوں رہیجے ہے کیکن انہوں نے اسے نہیں کیا۔

المنتقى حضرت اساعيل بن عبيد الله بناتے ہیں کہ مجھے کریمہ مُزَنیّہ نے کہا کہ میں نے حضرت ابوھریرہ ڈگاغة کو اس وا

فرمائے ہوئے ساجب وہ حضرت ام الدرواء و اللہ اللہ کا اللہ مثالی اللہ

وجها أنان الله كالكارى بن جاتا ہے۔

🕝 واويلا كرنا

🕝 کسی کی نسب براعتراض کرنا۔

گریان پھاڑلینا۔



تست مصرت بریده رفاق نی بیال کرسول الله مقالی بیا کی اساری خبر لیتے ، ان کی بیار پری کرتے اور ان کے بارے بیں پوچھا کرتے ۔ اسی دور ان آپ کو انصاری ایک عورت کے بارے بیں پیتہ چلا کہ اس کا بیٹا فوت ہوگیا ہے اور اس کے علاوہ اس کا کہ اللہ کو کی اور بیٹا تھا بھی نہیں جس کی وجہ سے اس نے اس پر بہت زیادہ واو بلا کیا ، آپ کے اس کے پاس تشریف لاے اور فر مایا کہ اللہ سے ڈرواور صبر سے کام لو۔ اس نے عرض کی: یارسول الله! بیس ایک رقوب (بے امید) عورت ہو، کوئی لڑکا بھی نہیں سکتی اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی لڑکا بھی نہیں ہے۔ آپ نے فر مایا: رقوب وہ ہوتی ہے جس کا بچہ باتی رہے۔ پھر فر مایا: کوئی بھی مسلمان مردیا عورت جس کے تین نچے مرجا کیں تو اللہ ان کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اس پر حصرت عمر مراق نے عرض کی: یارسول الله! میرے ماں باپ آپ پر قربان: دوہوں تو ؟ فر مایا: 'دووالوں کو بھی۔'

اں حدیث کی سند سی ہے کیکن شیخین نے اس میں'' رقوب'' کا ذکر نہیں فر مایا۔

میر حدیث میرے اصول پر سی سندوالی ہے جس کے بارے میں میں پہلے بتا چکا ہوں کہ صحابی ہے روایت کرنے والا صرف ایک ہی تا بعی بھی ہوسکتا ہے۔

ﷺ حضرت ابوهریره دفائشهٔ کے مطابق رسول اکرم مَثَاقِیَّاتُمْ نِے فرمایا:''مومنوں کی اولا دیں جنت کے ایک پہاڑ پر ہوں گ جن کی رکھوالی سیدنا ابراہیم اور سیدہ سارہ علیہ السلام فرماتے ہیں اور قیامت کا دن ہوگا تو آخیں ان کے والدین کے سپر دکر دیں گے۔'' بیحدیث شیخین کی شرطوں پرضیح بنتی ہے لیکن انھوں نے اس کی روایت نہیں لی۔

حضرت زیاد بن علاقہ و و النین کے چیا بتاتے ہیں کہ حضرت مغیرہ شعبہ و النین نے خضرت علی بن ابی طالب و النین کے بارے میں ناراضگی کے الفاظ بولے مغیرہ! آپ جائے نہیں، بارے میں ناراضگی کے الفاظ بولے مغیرہ! آپ جائے نہیں، رسول اللہ منابی ہے؟ اہذا آپ نے ان کے مول اللہ منابی ہے؟ اہذا آپ نے ان کے فوت ہوجانے کے بعدان کے بارے میں ایسے الفاظ کیوں بولے ہیں؟''

پیدین امامسلم کی شرط برصی ہے لیکن شیخین نے اسے یوں نہیں لیا بلکداس کی جگدافھوں نے حضرت اعمش کی حدیث لی جو جاہد سے روایت ہے اور جسے سیدہ عائشہ صدیقہ واللہ اسے روایت کیا کہ نبی کریم مُثَالِّیْ اِلْمُ نے فرمایا: "مُر دوں کو



برا بھلامت کہو کیوں کہ وہ، وہ کھھ یا چکے ہیں جسے انھوں نے آ گے بھیجا ہے۔''

حضرت سعید بن زید والفیز بناتے ہیں کہ رسول اکرم منافیق کے نے فرمایا: کا فرکو برا بھلا کہہ کرمسلمان کو پریشان نہ کرو۔''

به حديث محمح سندوالي الملكن سيخين في المنهي ليا-<u> معرت ابن عمر و المنتخط بناتے بیں کہ رسولِ اکرم مَثَّلَّتِیْ آئِم نے فرمایا: ''فوت ہوجانے والے اپنے ساتھیوں کے اجھے</u>

كامول كاذكركرواوران كے گناہوں كاذكر ندكرو-"

ر پر حدیث محمح سندوالی ہے لیکن شیخین نے اسے نہیں لیا۔

اس سلیلے کی حدیثیں مجھے اس وقت ملیں جب میں کتاب البخائز لکھ چکاتھا، ہونا یہ چاہیےتھا کہاں ہے پہلے آھیں اييخ مقام يرلكه تا\_

بتا کرانھیں )برے نہ بناؤ کیونکہ مومن شخص کوزندگی اور مرنے کے بعد برانہیں کہا جانا چاہیے۔''

بیصدیث سیخین کی شرطول برجیح ہے کیکن اٹھوں نے اسے ذکر نہیں کیا۔ روس انس والنفطة بناتے ہیں که مصرت جریل علائظ مصرت آدم علائظ کے نماز جنازہ پر چارتکبیریں کہی تھیں

جبکہ حضرت ابو بکر مظافیۃ نے رسول اللہ مثالیقیۃ کم (کے نماز جنازہ) پر جارہی تکبیریں کہیں اور حضرت امام حسین مٹافیۃ نے حضرت حسن اللهٰ كي نما زِ جنازه برجار ، ي تكبير ين بحقيل -''

اس مدیث کی سندی ہے لیکن شیخین نے اسے ہیں لیا۔

اس کے راوی مبارک بن فضالہ زاھد اور علم والے تھے لہٰداا یسے خص پرالزام نہیں لگایا جاسکتالیکن ان کے حافظے کم

کزوری کے باعث شیخین نے اسے نہیں لیا۔ م

ال مديث كي يتا ترملتي ع:

حضرت عبدالله بن عباس نُطِّينًا بِمَا تِي بين كه رسول اكرم مُطَافِينَةٍ أَنْ جس نماز جنازه كى تكبيرين كبي نفيس، وه جا تھیں، پھر حصزت عمر مناتفۂ نے حصرت ابو بکر طالعۂ پر چار کہیں، پھر حصرت عبداللہ بن عمر والفہ کا نے حصرت عمر پر چار کہیں پھ حضرت من بن علی ذایخهٔ این منظرت علی ڈالٹوئؤ پر جار پڑھیں، حضرت امام حسین ڈالٹوئا کے حضرت حسن دلائٹؤ راٹلٹوئو پر جار کہیں

جبر حضرت جریل علیه السلام نے حضرت آ دم علیه السلام کے جنازہ پر بھی جارہی کہی تھیں۔" میں ایسےلوگوں میں ہے نہیں ہوں کہ جے رہے تھول جائے کہ حضرت فرات بن سائب اس کتاب کی شرط پر پورانہیں

ارتے، میں نے آئیں صرف تائیرے لیے کھاہے۔

ه (ستمرک باکر کی ایکر کی ایکر

هم المعلق من عبدالله بن عبدالله بن عوف المنافعة بناتے بین که رسول اکرم مَثَّلَقَیْقِهُمْ نے ایک نمازِ جنازه پڑھی اوراس میں سورہ فاتحہ پڑھی تو میں نے اس بارے میں پوچھاجس پرافعول نے فرمایا کہ اسے پڑھی تو میں نے اس بارے میں پوچھاجس پرافعول نے فرمایا کہ اسے بیٹر الفول نے اسے نہیں لکھا۔

یہ حدیث شیخین کی شرطول پڑھے ہے لیکن افعول نے اسے نہیں لکھا۔

هجرت ابن عباس برنانی که که که مطابق رسول اکرم مَلَا نَتِیَا کم این '' جبتم اپنی کسی میت کونهلا یا کروتو اس کی وجه سے تم پرخسل لا زم نہیں ہوتا کیونکہ تمھاری وہ میت پلید نہیں ہوا کرتی ، زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھ دھولو۔''

به حدیث امام بخاری کی شرط پر سیجے ہے لیکن شیخین نے اسے نہیں لیا۔

اس میں اس حدیث کوچھوڑ دیا گیا ہے جس میں کئی سندوں کے اندر رادی محمد بن عمر و کے بارے میں اختلاف ہے کہ ''جو شخص کسی میت کونہلائے تو وہ نہایا کرے۔''





## كِتَابُ الزَّكَاةِ

کریں گے؟ اُصوں نے کہا: رسول اللہ مَثَاثِیْ اِنْ کا فرمان ہے کہ میں اس وقت تک لوگوں سے لڑوں جب تک وہ بول نہ کہیں '' سی سے کا اُصوں نے کہا: رسول اللہ مَثَاثِیْ اِنْ کَا فرمان ہے کہ میں اس وقت تک لوگوں سے لڑوں جب تک وہ بول نہ

کےعلاوہ اور کوئی معبود نہیں اور میں یقیناً اللہ کارسول ہوں اور پھر جب تک نماز کی پابندی نہ کریں اور زکو ۃ نہ دیا کریں اللہ کی فظر اگر بیلوگ اونٹنی کے اس بچے کوبھی مجھے دینے سے روک لیں گے جسے وہ رسول اللہ مَلَاثِیَّاتِهُمُ کودیا کرتے تھے تو میں اس کی وجہ۔

ہمر ہیں دوں ہوں گا۔'' بھی ان سے اڑوں گا۔''

حصرت عمر وظائفوُنیتاتے ہیں کہ'میں نے جب حضرت ابو بکر کے دل میں آئی رائے پرغور کیا تو معلوم ہوا کہ وہ بچ کہ مدہ پیر حدیث صحیح سند والی ہے البتہ شخین نے عمران قطان راوی کو قبول نہیں کیا جبکہ اُنھیں چھوڑنے کے بارے میں کے پاس کوئی وجہ بھی نہیں کیونکہ وہ حدیث کو سحیح طور پر بیان کرنے والے ہیں۔

اس مدیث کی تقیدیق ابوالعنبس ہے بھی ہوتی ہے لیکن انھوں نے اسے لیانہیں ہے۔

<u>صف</u> حضرت ابوهر پره رفائقی بتاتے ہیں کہ رسول اللہ مَثَاثِقِیَا آئِم نے فرمایا: ''جب تک لوگ ینہیں مان کیتے کہ اللہ کے اور کوئی بھی عبادت کا حق نہیں رکھتا۔ نماز کی پابندی نہیں کرتے اور زکو ہ نہیں دیتے تو مجھے تھم ہے کہ اس وقت تک ان سے ا جاری رکھوں ،اس کے بعد مجھ پران کا خون بہا تا اور ان سے مال لینا حرام ہوگا اور ان کا حساب و کتاب اللہ کے سپر دہوگا۔'' جاری رکھوں ،اس کے بعد مجھ پران کا خون بہا تا اور ان سے مال لینا حرام ہوگا اور ان کا حساب و کتاب اللہ کے سپر دہوگا۔''

ﷺ حضرت ابوھریرہ دلائٹونڈ بتاتے ہیں کہ رسولِ اکرم مَلَاثِنْوَائِم نے فرمایا: ''میرے سامنے وہ قین مخص لائے گئے جو میں سب سے پہلے جائیں گے اوروہ بھی پیش کئے گئے جوجہنم میں پہلے پہل جائیں گے، جنت میں پہلے پہل جانے والے،

لوگ ہول گے۔



- 🛈 کوئی غلام جواییز رب کی بهتر عبادت کرے اور اپنے آتا کی خدمت کرے۔

اور دوزخ میں جانے والے تین قتم کے لوگ ہوں گے:

اللہ حکمر اِن جولوگوں پرزبردی مسلط ہوجائیں۔

- 🕩 مالدار څض جوالله کاحق اوا نه کرے۔
  - ا فقير بوكر كناه كرنے والاب

اس مدیث کے راوی عامر بن شمیب عقیلی الل مدینہ کے شخ تھے اور حدیث بیان کرنے میں دیا نتدار تھے۔ ایسے سلسلے میں بیصدیث بنیادی حیثیت رکھتی ہے جے صرف کی بن انی کثیر روایت کررہے ہیں لیکن شخیر نہیں اسے نہیں لیا۔

المراق عبدالله والنوالية والمنظمة من كرسود كهان ، كلان والا اورجانة بوئ ان كردونول كواه، جمم كودن والا،

گدوانے والا، صدقے اکٹے کرنے والا اور بجرت کے بعد دیہا توں میں سے دین سے پھرنے والا قیامت تک حضرت

، محم منظی از بان اقدی رکعنتی کے جاتے رہیں گے۔' پیچدیٹ امام مسلم کی شرط پر سی ہے کیونکہ انھوں نے بیچیا بن عیسی رملی کوراوی لیا ہے لیکن شیخین نے اسے نہیں لیا ب حضرت ابوذر وللفئة بتاتي بين كدرسول اكرم مَاليَّيْنَ أَلَمْ مَ التَّيْنَ أَلَمْ مَا التَّيْنَ أَلَمْ مَا التَّيْنَ أَلَمْ مَا التَّيْنَ أَلَى اللهِ وَاللهِ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

ے، کائیوں میں صدقہ ہے اور گندم میں صدقہ ہے پھر جس کے پاس دینار، درہم، سونا یا جاندی ہولیکن کسی قرض ما ملکے والے کوند دے اور نہ بی اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو بیا ہے خزانے ہوں گے کہ قیامت کے دن اے ان کے ذریعے داغا جائے گا۔''

اسی صدیث کوابن جرمیر نے عمران بن ابی انس سے لیا ہے۔

عضرت ابوذر رفالغُوْ طالعُوْ بناتے ہیں کدرسول اکرم مَالقَّیْقَاتُ نے فرمایا ''اونٹوں میں سے صدقہ دینا ہوتا ہے ، مجریوں میں ہوتا ہے اور گندم میں بھی ہوتا ہے۔''

پیدونوں سندیں تیجے ہیں اور تینین کی شرطوں پر پوری انزتی ہیں لیکن انھوں نے انہیں نہیں لیا۔

صفرت معاذبن جبل والنفط بتات بين كدرسول اكرم مَا يَقْتُونَ في الله مِن كَلِ طرف بهيجالة ارشادفر ما يا تها أن كهاني

ی جنس میں سے دانے صدقہ لینا، بکر بوں میں سے بکریاں، اونٹوں میں سے اونٹ اور کا بئون میں سے گا کیں لیا کرنا۔''

بیسندشیخین کی شرطوں پرضیح ہے بشرطیکہ حضرت عطاء بن بیار نے بیرحدیث حضرت معاذبن جبل ہے تی ہو کیونکہ مجھية اس كاليقين نيس -

وسي حضرت ثوبان والنفظ كمطابق رسول الله مَا الله اے سنج اور ماتھ پر دونشانوں والے (زہر ملے) تاگ کی شکل دی جائے گی جواس کے مند کی طرف بوسے گا تو وہ کے گا جم کیا چیز ہو؟ وہ کہے گا کہ میں تمھاراوہی مال ہوں جسے تم اپنے بعد چھوڑ آئے تھے، وہ اس کے پیچھے پڑارہے گااور آخر کاراس کا ہاتھ نگل

STEPA SE

کے گااور پھرساراجسم نگل لے گا۔''

بيعديث امام سلم كي شرط يرتبي بيكن شيخين نے اسے بيس ليا۔

المنت عضرت ابوهریره ولائفتا کے مطابق رسول اکرم مَلَاثِیْقِیْم فرماتے ہیں:'' قیامت کے دن تمھارا (رکھا ہوا) خزانہ گنج ناگ کی شکل میں ہو گا جس کے ماتھے پر دوسیاہ نشان ہوں گے، وہ مال والے کے پیچھے پڑے گا جبکہ وہ اس سے پناہ مانگے گا، وہ

پیچیے پڑارہے گالیکن وہ اس سے بھا کے گااور آخر کاراپنی دوانگلیاں نگلنے کودےگا۔'' شیخین نے اس کی جگہ ابن مسعود اور ابن عمر شکالٹیز کی حدیثیں کی ہیں جو اس سلیلے کی مختصر حدیثیں ہیں۔جن میر

ز كوة روكنے والے بريختى كابيان ہے البعثہ المعوں نے ابوھرىيە داللهن اور ثوبان كى حديثين نہيں ليں-

كان كل او المد والله والمد والله والتي المراجة الوواع كموقع بررسول اكرم مَنَا الله الله الله الله المرسوار الموكرسات

آ ہے، دونوں مبارک یا وُں رکاب میں ڈالے ہوئے تھے اورلوگوں تک آ واز پہنچانے کے لیے اوپر کواشھے تھے، اس دوران فر ما ''میری آوازس رہے ہو؟ وہیں چلتے پھرتے ایک مخص نے عرض کی آپ کیا فرمانا جا ہتے ہیں؟ اس پرفرمایا: اپنے پروردگار کا

عبادت کرو، یا نجوں نمازیں پڑھو، مار و رمضان کے روزے رکھو، اپنے مالوں کی زکو قا نکالواوراپیے عکمرانوں کا کہا مانونوا ہے یرور دگار کی جنت میں جاؤ گے۔'' میں نے ابوامامہ سے پوچھا: ان دنوں تمھاری عرکتنی ہوگئی؟ انھوں نے بتایا: اے چھازاد! کو

تمیں سال کا ہوں گا، میں اپنے اونٹ کورسول اللہ مَنْ الْمِيْنِ اللّٰہِ کَقَریب لانے کے لیے تھیٹی ماجار ہاتھا۔''

بيعديث المسلم كي شرط يرضي بيكن شيخين في الصبيل ليا-

خدمت میں حاضر ہوئے تو انھوں نے بتایا کہ رسولِ اکرم مَثَّالِیْ ﷺ میرے ہاں تشریف لائے تو میرے ہاتھوں میں جا ندی کا ایک

ہار (لونگ ،محلب اور کستوری سے بنا ہوا) دیکھا تو پوچھا: عاکشہ! پیکیا ہے؟ میں نے عرض کی: یار سول اللہ ایس نے اسے آپ ۔ سامنے خوبصورتی کے لیے تیار کیا ہے۔آپ نے پوچھا:اس کی زکو ة دیتی ہو؟ میں نے عرض کی کرنبیں البتداس میں سے بھوند،

دیتی ہوں، فرمایا: توتمھارے لئے جہنم میں جانے کاسامان ہے۔''

بیعدیث سیخین کی شرطوں پر پوری اتر تی ہے کیکن انھوں نے اسے نہیں لیا۔

حضرت عطاء طالنت بتاتے ہیں کہ سیدہ ام سلمہ والنفا سونے کا زیور پہنی تھیں تو اس بارے میں رسول الله سکا لیا

ے پوچھا کہ کیابید ذخیرہ کیا ہوامال تو شاز نہیں ہوتا؟ فر مایا: اگرتم اس کی زکو ۃ دیتی ہوتو پھرید ذخیرہ کیا ہوا شار نہیں ہوتا۔'' بیحدیث شخین کی شرطوں برصح ہے کیکن انھوں نے اسے نہیں لیا۔

اس كى وجه سے ہونے والى خرابيوں سے في جاتے ہوں كه رسول الله مثاليق الله على الله على الله على والو ق و بے ليتے ہوتو اس كى وجه سے ہونے والى خرابيوں سے في جاتے ہو۔''

بيحديث امام سلم كى شرط پر مجم بے ليكن شيخين نے اسے نہيں ليا۔

ها حضرت ابوهریره دانشی کے مطابر رسول اکرم مَنْ النبی از منابع در بیات می النبی کا بوجه بلکا کر لیت موادر جو می النبی کا بر بیس ملے گا بلکہ وہ اس پر بوجھ بنے گا۔'' موادر جو محص حرام مال جمع کر کے اس سے صدقہ نکا لے تواسے اس کا اجز بیس ملے گا بلکہ وہ اس پر بوجھ بنے گا۔''

الله عفرت حماد بن سلمه والنه كته بي كه بيل كه بيل في عضرت ثمامه بن عبدالله بن انس شألفهُ سے ايك رجشر و يكها جس پر رسولِ اللهُ مَنَّالِيَّةِ اللهِ عَلَيْهِ اوراس كے بارے میں ان كاخيال تھا كەحضرت ابوبكر رِثَاثِيَةِ في اس مِي حضرت انس كوكهيں سجيجة وقت ان کی تقدیق کھی ، دیکھا تواس میں بول کھاتھا: بیصدیے کا وہ فرض ہے جے رسول اکرم منافظ ہے اے مسلمانوں پر فرض قرار د ما اورجس کے بارے میں اللہ نے اپنے نبی کو علم دے رکھا ہے چنانچہ جس بھی مسلمان سے بید مانگاجائے تو وہ پوراپوراادا کردے لیکن جواس سے زیادہ مانگے تو نددے چنانچہ بچیس سے کم ہراونٹ پرایک بکری دے، تعداد بچیس ہوجائے تو پیٹیٹس تک دوسر بے سال میں پینچی اونٹ کی بچی دے اور اگر بینہ ہوتو تیسرے سال میں داخل اونٹ کا بچہ دے، اونٹ چھتیں تک پینچیں تو پینتالیس تک تیسرے سال کی اونٹنی دے، چھیالیس تک پنچیں توساٹھ تک چو تھے سال میں پنچی گا بھن ہونے کے قابل اونٹنی دے اکسٹھ تک پنچیں تو پچھٹر تک یانچویں سال میں داخل اونٹنی دے، چھہٹر تک پنچیں تو نوے تک تبیرے سال میں داخل دواونٹیاں دے اکا نویں تک پنجیں تو ایک سومیں تک چوتھ سال میں داخل گا بھن ہونے والی دواونٹنیاں دے تو ایک سومیں سے برھیں تو ہر چالیس پر دوسرے سال میں داخل اؤخنی اور ہر پچاس پر تیسرے سال میں داخل اونٹنی و ہے۔ جب اس فرض میں اونٹوں کی غمرين كئ قتم كى ہوں توجعے پانچويں سال كى دينا پڑے اور وہ اس كے پاس نہ ہو بلكہ چوتھ سال كى ہوتو اس سے وہى لے لى جائے گی اور مکن ہوتو اس کے ساتھ دو بکریاں یا دس درہم بھی دے، جسے چوتھ سال میں داخل دینی پڑے اور وہ اس کے پاس نہ مواور پانچویں سال والی دینا جا ہے تو اس سے بہی لے لی جائے کیکن صدقہ لینے والا اسے بیس ورہم یا دوبکریاں دے، جے تیسرے سال میں داخل دینا پڑھے لیکن اس کے پاس دوسرے سال میں داخل موجود ہوتو اس سے وہی لے لی جائے گی اور اس کے ساتھ وہ دو بکریاں یا بیس درہم بھی دے، جے دوس سسال میں داخل دینا پڑے اور اس کے پاس دوسرے سال میں داخل صرف اونٹ کا بچے ہوتو اس سے وہی نے کیا جائے گاا وراس کے ساتھ بچھاور ندوینا ہوگا،جس کے پاس صرف جاراونٹ ہوں تو اس کو پھی جھی دینانہ ہوگا، ہاں اپنی مرضی سے پھی بھی دے سکتا ہے۔



باہرج نے والی بکریاں جالیں ہوں تو ایک موہیں تک ایک بکری ، ایک سوہیں سے بوصل تو دونو تک دو بکریاں اور

دوسوے بردھ جا کیں تو تین سوتک تین بکریاں دے اور این سے بردھ جا کیں تو ہرسو پرایک بکری ویٹا جائے گئ

صدق مين ناتو بورهي بمرى لي جائع كى نايئ كسي نقص والى اورية بمر الياجائ كابال صدق لين والاجائية والحسك كار

صدقہ دینے کے ڈرسے ندائشی بکر یوں کو بھیرے اور نہ ہی بھری بکر یوں کو کھا کرے اور جب اُن میں دوجھے دارہوں تووه بيصدقه برابر برابر بانث ليس اورا كران كى تعداد حاليس تك نديني تو يختي في ندينا وكا، بإن اين مرضى في يحدوينا جا سيتود يه

The responding to the second s

جاندي ميں جاليسوان حصد دينالازم ہے تاہم اگراس كا مال ايك سونو حدد ہم ہون تو پھيتھي وينانہ ہوگا، ہاں مال والاجأب تو يجهنه بجهدت سكتاب

بید مدیث امام سلم کی شرط پر سیج ہے لیکن شیخین نے اسے یون نہیں لیا البت صرف امام بخاری نے اسے ایک اور سند ے لیا ہے جے ثمامہ بن عبداللہ نے روایت کیام بجبکہ حماد بن سلمہ کی حدیث زیادہ سمج اور تسلی بخش ہے اور انضار کی کی حدیث کے

عقا بليان ميل عيد المواد ا

المستري مفرت انس بن ما لك والناعة بتات بين كررمول اكرم مَاليّتِيادُ في في مايا اور پير انهول في موي بن اساعيل جيسي 

المعرفة المرافقة كوالدبتات بين كدرمول اكرم عَالَيْتِيَاتِكُم في محترت المرافعة عام المراكمة عامول المرام عالميتية المرام المنتيجة المنت ( گورزوں ) كى طرف بھيجا بھى نەتقا كەآپ كا دصال موگياء آپ نے اے اپنى تگوارك ساتھ ركھ ديا تھا چئانچے حضرت الوبكر نے فوت ہونے تک اس بیمل کیا پھرفوت ہوئے تک جھزت عرفے اس بیمل کیا عال میں آپ نے لکھاتھا بیائی اونوں پرایک بکری رداینا ہوگی اوروں پردوہ پندرہ پرتین اور بین پر تیا ربکر یال دینا ہوں گی۔ پجیس اوشواں سے پینتیس کی تعداد ہوئے تک دوٹر نے

سال میں داخل اونٹنی وینا ہوگی وان سے ایک بڑھ جانے پر بینتالیس تک تیبرے سال میں داخل اونٹنی وینا ہوگی، اس سے ایک برج جانے پر ساٹھ تک جو تھے سال میں داخل اونٹنی دیتا ہوگی اور اس ہے ایک بروھ جانے پر چھتر تک یا بچویں سال میں داخل افِتْنُ دِيا ہوگی ، این ہے ایک بڑھنے پرٹو سے کی گنتی تک تیسر ہے سال میں داخل وواونٹیاں دیا ہوں گی ، اس سے ایک بڑھ جانے

براكيك مونين تك يوفي فصرمال مين داخل دواد بنتيال دينا مول كن ... المناه المناه

اگراونٹ ایں بے زیادہ ہوں تو ہر پچاس پر چو تھے سال میں داخل اؤٹٹی وینا ہو گی اور ہر جالیس پر تنیسز سے سال میں واخل دینا ہوگی جبکہ بجریوں بین ہر ہر جالیس پر ایک ایک بکری اور ایک سوٹیں تک یہی بچھ دینا ہوگا ،ان ہے ایک بھی بڑھ جائے گی تو دو بکریاں، بیدوسوتک ہوں گی، دوسو ہے ایک بڑھ جانے پر بتین سوتک تین بکڑیاں ہوں گی اورا گرائن ہے بھی بڑھ جا کیل تو

→ ﴿ مستمدر کے جاکر

ہر ہرسویرایک ایک بکری ہوگی کیکن سوسے کم پر پچھے نہ ہوگا بھر صدقہ کے ڈرسے جمع ہونے والی بکریوں کو بھیرانہ جائے اور بھری ہوں تو انہیں اکٹھانہ کیا جائے اورا گر دوجھے دار ہوں تو زکوۃ وے کرآ پس میں بڑا پر بانٹ لیں پھرصد قدمین بوڑ ھا اورنقص والا چ**انورنيين لياچاڪيگاڪ**ڙ هن ۾ مصرونيورني هن ۽ روي آهن هن جي ڪان ميري آهن ۾ ايڪ جي جي ان ايڪ جي جي ميري جي جي ميري

ا مام زهري مُنطقة فرمائے ہيں كہ جب صدقہ لينے والا آئے تو بكر يون كے تين حصے كرديج جائيں، تہائی حصہ ناقص، تہائی ستھری اور تہائی بکریاں درمیانی ہوں ،صدقہ لیٹے والا درمیانی متم کی لے۔ 

- زگوة كاس سليلي مين بير بهت بري حديث بي سيان بهت سار احكام كايند ديتي ب جو حضرت ثمامه كي حديث میں حضرت انس سے روایت ہیں کیکن شیخین نے بیر خدیث نہیں لی جس کی وجہ سفیان بن حسین واسطی ہیں، بیرحدیث کے اماموں میں شار ہوتے ہیں، انھیں کیچیٰ بن معین نے پختہ راوی قرار دیا ہے، یہ بزید بن مہلّب کے ہمراہ خراسان میں گئے اور پھر نیشا پور ہنچے جن سے ہمار بے تہند زیون کی ایک جماعت نے حدیث تی جن میں مبشرین عبداللہ بن رزین ،ان کے بھائی عمر بن عبداللہ **وغيروشائل بين آ**لي رياد بها ردي وفيها وفي وفي والمناصوب المفاد فهاي في أنه الأمهام والمعالج والمعاد والمعاد والمستقد والعاد

اس مدیث کوشخین کی شرط پرعبداللد بن مبارک کی مدیث سیج قراردیتی ہے جدیونس بن بزید کے در لیعاما مرامی ہےروایت ہے اگر چربی قدرے مرسل بنتی ہے جنانچہ یہ تفیان ہن حسین کی حدیث کی سچھ تقیدیق ہے۔ <u> ( تیم )</u> حضرت عبدالله بن مبارک، حضرت بونس سے اور وہ این شہاب سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں انے کہا اندار سول

الله مَا لَيْنَا الله عَلَيْنَا الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْنَا الله عَلْنَا الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا

حضرت ابن شہاب فرماتے ہیں كرمفرت سالم بن عبدالله بن عمرف وه مجھے ير هايا چنانچه بين ف اسے مو بہو تحفوظ كرليا اوروه وہي تفاجيے حضرت عمر بن عبدالعزيز نے حضرت عبدالله بن عبدالله بن عمر اور حضرت سالم بن عبدالله سے قل كيا تھا جب أخسين مدينه كا كورنر بناياتها چنانچيانهون نے اپنے كورنرون كونكم دياتها كذات برعمل كريں، پھروليد كوكھ وجيجا توانهوں نے بھی اینے گورنروں کواس بھل کا حکم دیا اور پھران کے بعد خلیفے ای بھل کا حکم دیتے رہے، پھر صفاح نے حکم دیا اور سارے مسلمان

گورزوں کو کھے بھیجاا در تھم دیا کہ اس بیمل کریں لیکن اسے آگے نہ بردھیں ۔ اس میں واضح طور پر اول کھما تھا۔ ''اونٹ جب تک پارنچ کی تعداد کونہ پنجیں تب تک ان کی زکوۃ نہ لی جائے اور پارنچ تک پنچ جا کیں تو دس تک آیک

بکری لینا ہوگی ، دس پورے ہوجا کیں تو پندرہ سے تم پر دوبگریاں اور پندرہ ہوئے پر پچین سے تم تک جار بکریاں ، جب پچین موجا ئيں تواس كي زكوۃ دوسرے سال بين داخل اونٹني موگي ، پينال س*ڪ* تيسرے سال ميں پہنچااونٹ كا بچيہو گااور پيھم پينيتيس تک ہوگا، چھتیں ہونے پر پینتالیس تک تیسر ہسال میں پیچی اونٹنی دینا ہوگی، چھیالیس ہونے پرساٹھ تک چوتھے سال میں پیچی

دینا ہوگی، اکسٹھ پر پچسر تک پانچویں سال میں پنچی دینا ہوگی، چہتر سے نوے تک تیسر ہے سال میں پنچی دو دینا ہول گی اور
اکا نویں سے ایک سوہیں تک چوشے سال میں پنچی دو دینا ہول گی، ایک سواکیس سے ایک سوانتیس تک تیسر ہے سال میں پنچی ایک دینا ہول
تین دینا ہول گی، ایک سومیں ہونے پر ایک سوانتا لیس تک تیسر ہے سال میں پنچی ہوئی دواور چوشے سال میں پنچی ایک دینا ہول
گی، ایک سوچالیس سے ایک سوانچاس تک چوشے سال والی دواور تیسر ہے والی ایک دینا ہوگی، ایک سوسٹر سے
تک تیسر سے سال میں داخل تین دینا ہول گی، ایک سوساٹھ سے ایک سوانا نویں تک جارسالہ دواور تین سالہ بھی دوہوں گی،
ایک سوانا سی تک تین سالہ تین اور چارسالہ ایک دینی ہوگی، اسٹی سے ایک سوانا نویں تک چارسالہ دواور تین سالہ بیا پخے دینا ہوں گی، دوسو تک پہنچنے پر چارسالہ دواور تین سالہ بیا پخے دینا ہوں گی
نوے سے ایک سونا نویں تک چارسالہ اور تین سالہ تین تین ہول گی، دوسو تک پہنچنے پر چارسالہ چاریا تین سالہ پاپخے دینا ہوں گی۔
یہ جس عمر کی بھی ٹل جا ئیں اس عکم نا ہے میں لکھے ہوئے کے مطابق لے لی جا ئیں گی۔

ہریوں کی زکو ہ اس دفت تک نہیں ہوگی جب تک چاکیس تک نہ پنچیں، اگراتی ہوجا کیں تو ایک سوہیں تک ایک ہری ہوگی، ایک سواکیس سے بین سوتک بین بکریاں دینا ہوں گی، تین سوسے بردھ جانے برچار سوتک اتنی ہی رہیں گی، چرب چار سو پوری ہوگئیں تو پارٹج سوتک چار دینا ہوں گی، پوری چار سو ہونے پر پارٹج سے کم پر یہی ہول گی اور پوری پانچ سو جھسو ہون تک پانچ دینا ہوں گی، چھسو پوری ہوئیں تو سات سوتک سات، سات سو پوری ہونے پر آٹھ سوتک آٹھ، آٹھ سو پوری ہونے پر دین دینا ہوں گی ہونے پر ایک ہزار تک نواور ایک ہزار پوری ہونے پر دین دینا ہوں گی اور پھراس کے بعد ہر سوسو پر ایک آٹھ، نوسو پوری ہونے پر ایک بزار تک نواور ایک ہزار پوری ہونے پر دین دینا ہوں گی اور پھراس کے بعد ہر سوسو پر ایک ایک بکری بردھتی جائے گی ۔''

## ال مديث كي مح موني بيمديث ديل ب:

تعرب مرد العرب المعرب المعرب المعرب المعرب العربي المعرب عبدالرحن انصارى نے انھيں بتايا كد حضرت عمر بن عبدالعزيز ولالين افعاد المعرب العربي المعرب العربي المعرب العربي المعرب العربي المعربي المعرب المعربي المعربي

ر ہاحضرت عمر و بن حزم کے نام نبی کریم علی پیوائی کا تھم نامہ تو اس کی سند میری اس کتاب کی شرط کے مطابق ہے لہذا میں نے اسے پورے طور پر لکھ دیا ہے۔



کے اس معرت عمرو بن حزم مطالفتہ کی طرف ہے ان کی ادلاد کے ہاں رسول اکرم مُلَاثِقَةِ کم عظم نامہ میں یوں تھا: ''جب سونے کی قیمت دوسودرہم تک پہنچ جائے تو ہر جاکیس درہم میں سے ایک درہم دینا ہوگا۔''

یه حدیث امام مسلم کی شرط پر میچ ہے اور بیاس حکم نامد کی وضاحت ہے۔

عضرت ابوبكر بن محرك دادا حضرت عمر و بن حزم بناتے بين كه نبى كريم مَثَالِيَّةِ أَمْ في ابل يمن كى طرف أيك حكم نامه لکھا جس میں فرض وسنت اور قصاص کے حکم درج تھے جے حصرت عمر و بن حزم کے ہاتھ بھیجا جے اُنھوں نے یمن والول کو پڑھ کر ساياتها،اس مين يول لكهاتها:

دوسم الله الرحمٰن الرحيم بمحمد نبي كي طرف سے شرحبيل بن عبد كلال ، حارث بن عبد كلال اور نعيم بن عبد كلال كنام جو رعین،معافراور ہمدان کے حکمرانی ہیں۔

المابعد: تمہاراا یکی واپس آر ہاہے، تمصیل مال غنیمت میں سے اللہ کے لیے پانچوال حصد دینا ہوگا، اللہ نے مومنول کے لئے زمین پر دسواں حصہ فرض کرر کھا ہے تو اس میں سے بارانی یا چشموں والی یا نہری زمین ہوتو اس کے یا نجے وس اٹاج میں ہے دسواں حصد لیا جائے گا اور جو پڑا اور ڈول کے پانی سے سیراب کی جائے ،اگراس کا وزن پانچ وستی ہوجائے تو بیسوال حصد دینا ہوگا اور باہر چرنے والے ہر پانچ اونٹوں پرایک بکری دیناً ہوگی اور بیٹم چوہیں تک ہوگا، اگر بڑھ کر پچییں ہو گئے تو پینیٹیس تک دوسرے سال میں داخل اونٹنی دینا ہوگی ، بیندل سکے تو تیسرے سال میں پہنچا اونٹ کا بچیدے دے دے ، اگر پینیٹیں پورے ہوجا کیں توپینتالیس تک تیسرے سال میں پیچی اونٹی دے، پینتالیس سے ساٹھ تک چارسال کو پیچی گابھن ہونے والی دے ،ساٹھ سے م پھتر تک یا بچ سالداؤنٹی دے ، پھتر سے نوے تک تین سالددے ، نوے سے ایک سوٹیں تک گا بھن ہونے والی اونٹنیال جارجار سالہ دودے، ایک سومیں سے بڑھنے پر ہر چالیس میں سے تین سالہ اور ہر بچپاں میں سے گا بھن ہونے والی جارسال کو پیچی دے، ہرتیں گائیوں پرسال پورا کرنے والا بچہ یا بچی دے، ہرچالیس پر گائے دے، باہر چرنے والی ہرچالیس بکریوں پر ایک سو ہیں سال تک ایک بکری، ایک سواکیس سے دوسوتک دو بکریاں دوسوسے تین سوتک تین بکریاں اورا گراس سے زیادہ ہول تو ہرسو برایک جمری دے گا۔

مدقة ين بورها جانور، كزور، عيب والا اور بكراندلياجائ كابال صدقة لين والاجاع ق لي سكاكا، اورصدقد ك خوف ہے بھرے جانورا کشانہ کرے اور نہ ہی انکھے جانور بھیرے اورا گردو جھے دار مول تو ان سے لیا جانے والاصدقہ وہ برابر بانٹ لیں۔

بھر جاندی کے ہر پانچ اوقیہ سے پانچ درہم دے،جواس سے بڑھ جا کیں تو ہر جالیس درہم میں سے ایک درہم دے تاہم پانچ اوقیہ ہے کم میں زکو ہ نہیں، ہر چالیس دینار میں ہے ایک دینار دے، (پھر فرمایا) بیصدقہ محمد اور آل محمد سُلطَيْقَاتِهُم کے



لیے جائز نہیں ، میروز کو ہے جس کے ذریعے لوگوں کو پاک کیا جاتا ہے ، یہ نقیرتتم کے مومنوں کے لیے ہے ، راوخدا میں جانے والوں کے لیے اور مسافروں کے لیے ہے ۔

ز کو ۃ غلاموں اور کیتی پرنہیں لگتی اور نہ ہی مزارع پر لگتی ہے جنب کہ اس میں سے وسواں حصہ دے دیا گیا ہو، پھر مسلمان غلام اور اس کے گھوڑ نے پرز کو ﷺ ۔

تھم نامے میں یہ می الکھاتھا کہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں شب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ کی کوشریک کرنا ہوگا، کئی مومن کوناحق قبل کرنا ہوگا، جادو مومن کوناحق قبل کرنا ہوگا، جنگ کے دوران بھاگ جانا ہوگا، والدین کی بے فرمانی ہوگی، پاکدامن عورت پر الزام لگانا ہوگا، جادو سیکھنا ہوگا، سوداور بیتیم کا مال کھانا ہوگا۔

(پھر فرمایا) عمرہ کرنا گویا چھوٹا جے ہے، قرآن کو ہاتھ وہی لگائے جو پاک ہو، مالک بننے کے بغیر طلاق نہ ہوگ، خرید ہے بغیر غلام آزاد نہ کر سکے گا، ایک کپڑے میں اس وفت نماز نہ پڑھے جب اس کا کوئی پہلونگا ہو، بالوں کی چوٹی بنا کر کوئی بھی نماؤنہ پڑھے، ایسے ایک کپڑے میں بھی نمازٹ پڑھے جب کندھوں پر کوئی شے نہ ہو ( منظے ہوں )۔

تحكم نامے ميں يہ بھی لکھاتھا جو گواہوں كے ہوتے كئى كونا حق قبل كريو اس كے بدلے ميں اسے قبل كيا جائے گا، مناب ميں مناب كونا تو قبل كيا جائے گا،

ہاں کی ہونے والے کے وارث راضی ہوجا میں تو معانی ہے۔

پھرجان (مردیاعورت) قل کرنے پر سواؤٹ دیت (بدلہ) دیناہوگا، ناک کا شخر پردیت ہے، زبان کا شخے ، ہونٹ کا شخے ، نابان کا شخے ، ہونٹ کا شخے ، نابان کا شخے ، ہونٹ کا شخے ، نابان کا ترفیل کر ہوں کا تیسرا حصوا چید و نابان کی ہرانگی توڑنے پر وس دیت کا تیسرا حصوا چید و نمی کرنے پر دیت ہے ، ہٹری تو ٹرٹ پر پندرہ اونٹ دیت ہے اور ہاتھ باون کی ہرانگی تو ٹرٹ پر وس اورٹ دیت ہے، وانٹ تو ٹرٹ پر پانچ اونٹ دیناہوں گے، چیل کر ہٹری نکا لئے پر پانچ اونٹ دیناہوں گے۔

آ دی کوعورت کے بدلے میں قبل کیا جاسکے گا اور سونار کھنے والوں پر ہزار دیارلا زم ہوں گے۔

السلط میں پر حدیث ایک بوی واضح حدیث ہے جس کے بارے میں امیر المؤ منین حضرت عمر بن عبد العزیز کے علاؤہ این دور کے علاء کے امام حضرت محر بن مسلم زہری نے تصدیق کی ہے کہ بیتی ہے جسے میں اس سے پہلے اسے ذکر کر چکا ہوں۔

اس کے ایک راوی سلیمان بن واؤو و شقی خولانی ، زھری کے نام سے شہور ہیں تو اگر چہ کی بن معین نے ان سے چشم نے ،

پوشی کی ہے لیک و وسرول نے انھیل عاول بتایا ہے جسے مجھے اب احمد حسین بن علی نے بتایا ، انھیل عبد الرحمٰن بن ابی جاتم نے ،

بتاتے ہیں کہ جب حضرت عمرو بن حزم سے رسول اللہ منال ہیں کہ ان کے بارے میں حکم نامے کے متعلق پوچھا گیا تو انھول منے بتایا کہ سلیمان بن واؤو خولانی ہمارے عزو گیا وہ شخص ہیں کہ ان کے بارے میں حکم نامے کے متعلق پوچھا گیا تو انھول منے بتایا کہ سلیمان بن واؤو خولانی ہمارے عزو گیا وہ شخص ہیں کہ ان کے بارے میں کو کہی خدش نہیں۔

الوفر بن الى حاتم كية بين كريه بات مين ف الوار مستى ف

(حاکم لکھتے ہیں) میں نے زکو ہ کے بارے میں واضح اور مختر طور پر موجود صدیثیں لینے کی پوری کوشش کی ہے۔ اس کتاب میں ان کی وضاحت ممکن نہیں، ان صدیثوں کے صحیح ہونے کے لیے میں نے خلفاء اور تابعین سے صحیح سندیں کی ہیں تا کہ نھیں مان لیاجائے اور انھیں لینے والوں کی تملی ہوجائے۔

ہمارے امام حضرت شعبہ نے وضوئے بارے میں حضرت عقبہ بن عامر جہنی کی حدیث کے متعلق کہا ہے: ''اگراس جمینی صحیح ہے متعلق کہا ہے: ''اگراس جمینی حضرت عقبہ بن عامر جہنی کی حدیث کے متعلق کہا ہے '' اگراس جمینی حدیث کے متعلق بھی اور کے میرک جات کے میرک جات کے بارے میں فرماز ہے ہیں تو پھران سنتوں کا کیا حال ہوگا جو اسلام کی بنیا دہیں ۔ ایک عباوت کے بارے میں فرماز ہے ہیں تو پھران سنتوں کا کیا حال ہوگا جو اسلام کی بنیا دہیں ۔ واللّٰہ الموفق و ھی حسبی و نعم الو کیال ،

تعرب بنربن بن علیم رفانی کے داوابتاتے ہیں کہ رسول اللہ مُلَانِی آئے نے فرمایا: ''جرنے والوں اونوں میں ہے ہر عالیس کی زکو ہ تیسرے سال میں پہنچا اونٹ کا بچد بینا ہوگا، آونوں کو گنتی کے موقع پر علیحدہ علیحت شرکیا جائے، جواسے اجرکے لیے دیتو ایس کی اور جواسے اور کے اور کی اور جواسے روک رکھ تو ہم اس سے لیس کے جند جی جو اونٹ اللہ کی طرف سے بندے پر مہر بانی ہے۔ جند جی جند کے اونٹ اللہ کی طرف سے بندے پر مہر بانی ہے، آلی محمد کے لیے ان میں سے بچھ جائز نہیں ''

اس مدیث کی سندیوں میچے ہے جیسے ہیں نے اس کتاب ہیں ذکر کیا ہے لیکن پھر بھی شیخین نے اسے نہیں لیا۔ کیست معاذین جبل رٹائٹو بتاتے ہیں کہ رسول اللہ علی تیں کی اُن کی طرف بھیجا اور جھم فرمایا کہ گائے کی زکو قادیتے وقت ہرتمیں گائیوں میں سے ایک تیج (سال بھر کا) دے اور ہرچا لیس میں سے دوستہ (دوسالہ) دے۔

بیصدیت شخین کی شرط پہنچ ہے لیکن انھوں نے اسے نہیں لیا۔

حضرت قیس بن سعد بن عبادہ انصاری ڈگائٹۂ بتاتے ہیں کدرسول اکرم مثالثاتی ہے نے اخیس صدیے وصول کرنے کے لیے بھیجنا جا ہا تو ان کے والد نے کہا ہم اس وقت تک نہ جاوج ب تک رسول اللہ مثالثاتی ہے راہنما کی نہ لے نو بنا نچہ جب وہ جانے کے لیے تیارہوئے تورسول اگرم مثالثاتی کی ضدمت میں صاضر ہوئے ، آپ نے فر مایا ''نے قیس اقیامت کے ون یون نہ جانے کے لیے تیارہوئے تورسول اگرم مثالثاتی کے مدرت میں صاضر ہوئے ، آپ نے فر مایا ''اس پر حضرت سعد نے عرض کی : ابورغال آ تا کہ تمارے کندھوں پر چلاتا اون کہ گائے یاروتی کری ہوا ور ابورغال جسے نہ ہو۔''اس پر حضرت سعد نے عرض کی : ابورغال کون ہو فران ہوئے والد ایک شخص تھا جس کے علاقہ باتھ اس کے علاقہ باتھ کی بات دھی ، ای جس کے باس سوے قریب بکریاں تھیں جن میں سے ایک کے علاوہ باقی کم دود دھوالی تھیں ، ایک بچر بھی تھا جس کی مان نہی ، ایک جس کے باس سوے قریب بکریاں تھیں جن میں سے ایک کے علاوہ باقی کم دود دھوالی تھیں ، ایک بچر بھی تھا جس کی مان نہی ، ایک کے دود دھوالی تھیں ، ایک بچر بھی تھا جس کی مان نہی بھی تھی ہوں کے دود دھوالی تھیں ، ایک بچر بھی تھا جس کی مان نہیں ، ایک کے دود دھورانی تھیں ، ایک بچر بھی تھا جس کی مان نہیں ۔ کہ بھی کی گری کے دود دھورانی تھیں ، ایک بچر بھی کی گری کے دود دھورانی تھیں ، ایک بچر بھی کی گری کی کی گری کی کی کا گرزارہ تھا۔

بکر اول کے مالک نے پر چھاتم کون ہو؟ اس نے بتایا کہ میں اللہ کے رسول مَالْیُوْلَا کَم بھیجا ہوا ہول ، اس نے اس ک عزت کی اور کہنے لگا میر بکر یاں ہیں ، ان میں سے جتنی جا ہو، لے لوٹ اس کی نظر دودھ والی بکری پر پڑی اور کہنے لگا کے بیرلوں گا۔

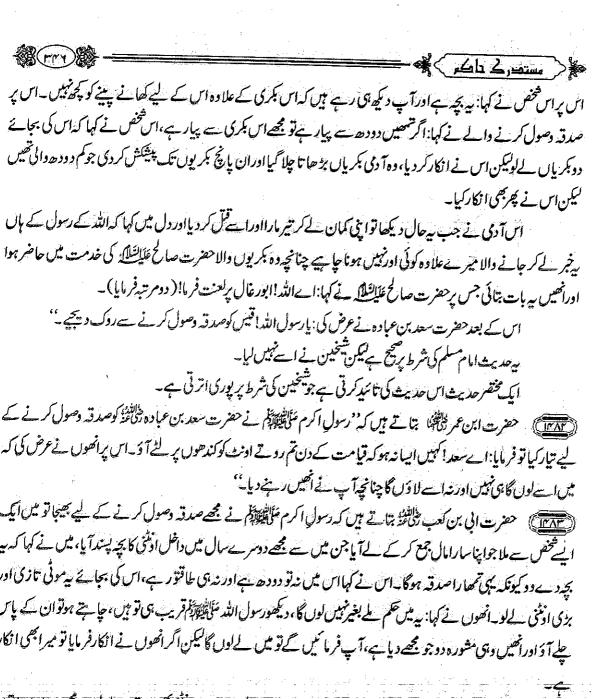

اس نے کہا بید بات مجھے منظور ہے چنانچہ وہ میر ہے ساتھ چل پڑا اور وہ اوٹٹی بھی ساتھ لے لی جو مجھے دینا چاہتا تھا۔ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اس نے عرض کی : پارسول اللہ! آپ کا بدا پلجی صدقہ لینے میر ہے پاس آیا ہے اور اللہ کی شم اس سے پہلے میرے مال میں سے اللہ کے رسول اور ان کے کوئی اپلجی اب تک صدقہ لینے نہیں آئے۔ میں نے سارا مال ان ک سامنے لارکھا ہے جس پر انھوں نے کہا ہے کہ مجھے دوسر سے سال میں داخل بداونٹنی و بنا ہوگی جبکہ اس میں خہو دودھ ہے اور نہ آ طاقتور ہے جس پر میں نے ان کے سامنے ایک بڑی اوٹٹی میٹن کی ہے کہ اسے لے لیں لیکن انھوں نے انکار کر دیا ہے اور وہ اوٹ



سيه عيار سول الله إيل كي اليابول تو آپ اسے ليل

آپ نے فرمایا: یہی صدقة تمھارے ذیعے ہے لہذا اگرتم خوشی سے دینا چاہتے ہوتو اللہ تسمیں اجردے گا۔ہم یہی قبول كريلية بين -اس في عرض كي بيارسول الله إمين پيش كرربا مون أورائ في آيا مون البذا آپ قبول فرمالين -

اس بررسول الله مَنَّ الْفِيهِ أَمْ نِهِ وه اوْتْني لے لی اور اس کے مال میں برکت کی دعا فر مائی

بيحديث امام سلم كي شرط يرضح ہے تاہم شيخين نے اسے نہيں ليا۔

كالمنت عبرالله والله والتوالله والتوالله والتوالية الله من الله من الله من الله والله والله والله والله والمن الله والله جب تک اس کی قیمت دوسودر ہم تک ندینچے۔"

میرحدیث امام مسلم کی شرط پر سی ہے لیکن شیخین نے اسے نہیں لیا۔

ای حدیث جیسی ایک حدیث یا می ہے جے حفرت عاصم بن ضمر و نے بیان کیا ہے:

حضرت عاصم بن ضمره وفي تفق كم مطابق حضرت على والتفيُّف في بتايا كدرسول اكرم مُثَالِينَ وَلَمْ مايا: "أيك سونو \_ ----در ہم ہول تو آن پرز کو ۃ لازم نہیں لیکن دوسوتک پہنچ جا کیں تو پانچ در ہم دینا ہوں گے۔''

كالم عضرت وائل بن ججر وللفئ متاتے ہيں كدرسول الله سَالَتُقِيَّةُ نے ايك فخص كے پاس زكوة دينے كو پيغام بھيجا جس پر اس نے اوٹٹی کا ایک کمزور سا بچہ بھی ویا، اس پر آپ نے فرمایا: اس کے پاس صدقہ وصول کرنے کے لیے اللہ اور رسول کا اپنجی گیا تقالیکن اس نے اونٹنی کا کمزورسادودھ پیتا بچہ بچے دیا ہے لہٰذااے اللہ اتواس کے نہ تو مال میں برکت فر مااور نہ ہی اونٹول میں۔

يه بات اس آدى تك بيني تو اس نے ايك خوبصورت اونٹى بھيج دى۔اس پر فرمايا: فلان شخص تك الله كرسول كافر مايا پہنچاہے تواس نے خوبصورت اونٹنی بھیج دی ہے لہذااے اللہ! تواسے بھی برکت دے اوراس کے اوٹوں میں بھی برکت فر مایا۔ بيعديث امام ملم كي شرط رسيح بيكن ينخين في المنتهين ليا

تهرت حارثہ بن مفرب والنوز بتاتے ہیں کہ شام والوں کی طرف سے حضرت عمر شافود کے ہاں کھ لوگ آ کر کہنے کے کہ جمارے پاس گھوڑوں اورغلاموں کی صورت میں مال ہوتا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم پرز کو قالازم ہوتا کہ ہم پاک ہو سکیں۔ائن پر فرمایا: میں وہی کرون کا جو مجھ سے پہلے میرے دوساتھی کر چکے ہیں چنانچہ آپ نے حضرت علی والفون ہے مشورہ کیا جبکہ کچھ صحابہ بھی وہاں موجود تھے،حصرت علی ڈاٹنٹو نے کہا: اگر میسلسل وہ ٹیکن نہیں ہے جو بیددیا کرتے ہیں تو اچھی بات ہے۔'' اں حدیث کی سندھیجے ہے لیکن شیخین نے اسے حارثہ کی روایت ہے نہیں لیاں

ترت سفیان ملائد والند؛ مصرت عمرو بن عثمان پھر موسے بن طلحہ سے روایت لیتے ہیں، انھوں نے کہا کہ ہمارے پاس رسول الله مَنْ الْيُعْوَدُ فَيْ كَالْكُصَا مُواوه مَنْكُم نامد ہے جو آپ نے حضرت معاذبن جبل والنوز کو دیا تھا جس میں لکھا ہے کہ: '' آپ نے

گندم، بُو، تشمش اور هجورون كاصد قدليا تفا-"

ال مدیث کے سارے داوی لئے گئے ہیں لیکن شیخین نے اسٹیس لیا۔

اس کے ایک زادی موی بن طلحہ بڑے بزرگ تا بعی ہیں جن کے بارے میں اس بات سے انکارنہیں کہ انھوں نے

حضرت معاذ كادوريايا هو ـ

تعرت معادر النفط بتاتے ہیں کدرسول اکرم مَثَاثِیْ اِللّٰم نے فرمایا بارانی اور سلانی قصل پر دسوال حصد دینالازم ہے جبکہ نہری اور ڈول سے تیار ہونے والی فصل پر بیسوال حصدلان م ہے پھر رسول الله مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ ا جبه کری خربوزے (یاتربوز)، اناراور گنے پرسے معاف کرر کی ہے۔''

اس حديث كي سندي بي كين شيخين في المستبيل ليا-

و المعرت ابوبردہ و اللغنز بتاتے ہیں کہ رسول اکرم عَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال سکھانے کے لیے یمن کی طرف بھیجاتو فرمایا تھا: ''ان جارچیزوں کےعلاوہ کسی اور چیز سے زکو ۃ نہ لیٹا بھو ،گڈم، کشمش اور مجورت'' و معرت جابر بن عبدالله را تعني بنات بين كدرسول الله مَنَا تَلِيَّا فِي اللهِ مِنَا تَلِيْنَ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِينَ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِينَ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِينَّةِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِينَّةِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِينَّةِ مِنْ اللهِ اللهِينَّةِ مِنْ اللهِينَّةِ مِنْ اللهِينَّةِ اللهِينَّةِ اللهِينَّةِ اللهِينَّةِ اللهِينَّةِ اللهِينَّةِ مِنْ اللهِينَّةِ اللهِينِينِ اللهِينَّةِ اللهِينَّةِ اللهِينَّةِ اللهِينَّةِ اللهِينَّةِ اللهِينَّةِ الللهِينَّةِ اللهِينَّةِ مِنْ اللهِينَّةِ اللهِينِينِ اللهِينَّةِ اللهِينِينِينَّةِ اللهِينِينِينَّةِ الللهِينِينِينَّةِ اللللْمِنْ الللهِينَّةِ الللهِينِينِينَّةِ اللهِينِينِينَّةِ الللهِينِينِينَّةِ الللِينِينِينَّةِ الللْمِنْ الللِينِينِينَّةِ اللللْمِنْ اللللِينِينِينَّةِ الللِينِينِينَّةِ الللِينِينِينَّةِ اللللِينِينِينَّةِ الللِينِينِينَّةِ الللِينِينِينَّةِ الللِينِينِينِينِينَّةِ الللِينِينِينِينَّةِ الللِينِينِينِينِينِينِينِينِينِينِينِينِينَّةِ الللْمِنْ الللِينِينِينِينِينِينِينِينِ

وتت تك زكوة لازمنيين موتى جب تك اس كاوزن مانج وتن (تقريباً چوده من بندره سير ) ندمو"

بيحديث امام ملم كي شرط يريح كهلاتي بيكن يتبخين نے النے بيل ليا-ر المعن المعن المعنون المن المعنون المن المعنون المراح المن المن المنطقة المن المعادم المن المعادم المن المنطقة المن المنطقة المنطقة

فر مایا ہے جن کے نام جر ور اور لول صین ہیں۔' ، حضرت کہل اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ لوگ ملکے پھل لے کرصد قے میں دے دیتے تصالبندلان دورنگوں کی تھجورول

وَلَا ثَيْدُمُوا الْحَيِينَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ (بِقِره: ٢١٧)

و (اورخاص ناقص کاراده خکرو) و در در در دار اورخاص نا در در دار در دار در دارد دارد در دارد دارد دارد دارد دارد

بیجدیث امام بخاری کی شرط پرسی کہلاتی ہے لیکن انھوں نے اسے نہیں لیا اور پھر حضرت زہری سے یہی جدیمنا 

حضرت سفیان بن حسین کی مدیث بول ہے ۔

<u> المنتخص کے کھوروں کا کچھا۔</u> حضرت بہل مثالثی بتاتے ہیں کہ رسول اللہ مثالثیقاتی مثالثیقاتی نے کو قام مفر مایا تو ایک مخص کے کھوروں کا کچھا۔ آیا (حضرت مفیان نے روی مجوروں مراولی ہیں) اس برآپ نے فرمایا: بیکون لایا ہے؟

ان دنوں جو بھی چیز لائی جاتی، اس پرلانے والے کانام لیا جاتا چنا نچردیا ہے اتری:''اورخاص ناقص کاارادہ نہ کرو۔'' راوی کہتے ہیں کہ آپ نے جر وراورلون الحسنبیق تھجوریں صدقہ میں لینے سے منع فر ایا تھا۔امام زھری کہتے ہیں کہ سیدونوں تھجور کے رنگ ہیں۔

۔ ﷺ حضرت بہل بن حنیف و النفیز بتاتے ہیں کہ لوگ گھٹیا پھل کا صدقہ دینے لگے تھے لہٰذا اللہ نے بیآیت اتاری :

يَآيُهَا الَّذِيْنَ امْنُوا انْفِقُوا مِنْ طَيِّبْتِ مَا كَسَبْعُمُ وَ مِمَّا ٱخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْارْضِ صَوَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسُتُمُ بِالْحِذِيْهِ إِلَّا آنَ تُغَمِّضُوا فِيُهِ فَ اعْلَمُوا اللّهُ غَنِيْ حَمِيْدٌ. ﴿ (بَرْه:٢٦٧)

(اے ایمان والو! اپنی پاک کمائیوں میں سے پچھ دواور اس میں سے جوہم نے تمصارے لئے زمین سے نکالا اور خاص ناقص کا ارادہ نہ کروکہ دولتو اس میں سے اور تمصیں ملے تو نہلو گے جب تک اس میں چٹم پوٹی نہ کرواور جان رکھو کہ اللہ بے پرواہ ،سراہا گیا ہے۔) چٹانچے دسول اکرم مَا اِلْمَالِوَ اِلْمَالِمَالِوَ اِلْمَالِمَالِوَ اِلْمَالِمَالِو اِلْمَالِمَالِمَالِمَالِمَا

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ حَضِرت عبدالرحمان بن مسعود بن نيار وَكَانَتُوْ بَاتْ بِين كه حضرت بهل بن ابوحمه وَكَانُوْهُ مِين بازار مِين ملي تو كَهَمْ لِكُّهِ كُدر مول الله مَنَا لِلْيَامُ إِلَمْ فِي وَمِي وَهِم عَجُودُونِ كَا ﴾ اندازه لكا وُتو تيسرا حصه چھوڑ كرلے لو، كين اگرنه لويا تيسرا حصه چھوڑ دوتو چوتھا نہ لو۔''

أمام عاكم أس ير لكصة بين:

میں نے کی اور عبد الرحمٰن کو یہاں اکٹھے راوی لکھ دیاہے جبکہ بیدوسب بن جریر کی حدیث میں نہیں ہیں شعبہ کوشک رہا۔ اس حدیث کی سندھجے ہے اور اس کی تا مید میں لیے حدیث ملتی ہے:

( المعلق من حضرت عمر بن خطاب و النفيز سے حضرت مهل بن ابی حشمہ و النفیز کو مجور کا انداز ہ کرنے کو بھیجا اور بھیج وفت فر مایا :جب تم کسی نصل پر پہنچوتو اس کا انداز ہ لگا وُ اور پھل والوں کے لیے اثنا چھوڑ دو کہ جے وہ کھا تکیں۔

صفرت ابوهری و ڈالٹو بتائے ہیں کہ ایک آدی ان کے پاس آیا جس کا تعلق بنوعام فلیلہ سے تھا چائے بتایا گیا کہ یہ سب اوگوں میں سے مالدار ہے، آپ نے اسے بلاکر پوچھا چائے آئی اس نے بتایا کہ میر سے پاس موبکریاں تو سرح رنگ کی ہیں، پچھ خونی رنگ میں اور بحر اور بکر یوں کے گھر واگ ہے بچا کرو کیونکہ میں نے رسول اکرم مثالیق کا درجھ اور بھی ہیں۔ ان بی پائی اورخوشحالی کے دنوں میں ان کاحق (زکوۃ) اوانہ کریں تو رسول اکرم مثالیق کا بھی سا ہے، فرمایا: جس کے پاس اونٹ ہوں اور تنگی اورخوشحالی کے دنوں میں ان کاحق (زکوۃ) اوانہ کریں تو رسول اکرم مثالیق کا بھی ہیں ہے۔ فرمایا: جس کے پائی میدان میں پہلے والے دنواں سے مولے اور بوے بن کرائی میں گے جو پاؤں اسے کہ اور بوے بن کرائی میں گے جو پاؤں اسے کی اور بیا بھی ہم آجائے گا اور بیاس دن ہوگا حق کی جانور بھی گزرجائے گا تو پہلا بھی آجائے گا اور بیاس دن ہوگا حس کا اندازہ بچائی بزارسال کا ہوگا ، لوگوں کا فیصلہ ہوگا اور اسے آخری جانور بھی گزرجائے گا تو پہلا بھی آجائے گا اور بیاس دن ہوگا ۔ جس کا اندازہ بچائی بزارسال کا ہوگا ، لوگوں کا فیصلہ ہوگا اور اسے آخری جانور بھی گزرجائے گا تو پہلا بھی آجائے گا اور بیاس دن ہوگا ۔ جس کا اندازہ بچائی بزارسال کا ہوگا ، لوگوں کا فیصلہ ہوگا اور اسے آئی راہ دکھائی دے گی۔





اس پرحضرت عباس نے یو چھا کہا ہےابوھریرہ بلانٹیڈ!اونٹوں کاحق کیاہے؟انھوں نے بتایا:

اں مدیث کی سند بھی ہے لیکن شخین نے اسے درج نہیں کیاالبتہ حضرت امام سلم نے اس کے بچھالفاظ لئے ہیں جنھیں انھوں نے حضرت مہیل سے ،انھوں نے اپنے باپ اور انھوں نے حضرت ابوھر ریرہ ڈالٹیئ سے لیا ہے۔

اس میں راوی ابوعمر غدانی کے متعلق آتا ہے کدان کا نام بیکی بن عبید بہرانی ہے اور اگرید بات درست ہے تو حضرت امام سلم نے آتھیں راوی لیا ہوا ہے لیکن میں نہیں جانتا کہ اسے سی نے حضرت شعبہ سے لیا ہوا اور انھون نے بزیدین ہارون سے، ہم اکثر اے ابوالعباس مجوبی سے لے کر لکھتے ہیں، ہمیں سیصدیت ابوز کریاغمری نے بتائی، انھیں ابراہیم بن ابی طالب نے اور اخیس عبدہ بن عبداللہ خزاعی نے ،اس کے علاوہ ہمیں ابولی حافظ نے بتائی ، اخیس ابوعبدالرحمٰن نسائی نے ، اخیس محمد بن علی بن سہل فے اوران دونوں نے بریدین ہارون سے ایس ہی روایت لی ہے۔

المان عارث بلال بن حارث والنيئة بتات بيل كدرسول اكرم مَا النيئة لم في عدني چيزول مل صدق ليا اورعقق كي زمين حضرت بلال بن حارث كود روى ـ

اور جب حضرت عمر والطنية كا دورآيا تو انھوں نے حضرت بلال سے كہا: رسول اكرم مَا الله اللہ نے بيت حسين اس لينهين دی کہتم اسے لوگوں سے بچائے رکھو بلکہ اس لئے دی ہے کہ اس میں کاشت کروچنا نید حفزت عمر نے اسے لوگوں میں بانٹ دیا۔' حضرت امام بخاري ني تعيم بن حيادا ورمسكم دراور دي كوراوي لياب.

سعديث يحيح بالكن يتخين في التنهين المار

الم المعرب الورافع والنفوز بناتے ہیں کہ رسول اکرم منالیہ ہوئے وہ کے کسی شخص کوصد قد وصول کرنے کے لیے جمیجا تواس نے ابورافع ہے کہا کہ میرے ساتھ چلوتا کہ ہم بھی اس میں ہے چھے لے سکیں ، انھوں نے کہاا بیااس ونت تک نہیں کروں گا جب تک رسول اکرم منالطی و از میں اور چھندلوں چنانچے وہ آپ کی خدمت میں گئے اور اس بارے میں پوچھاتو آپ نے فرمایا كەصدقە لىناھارے لئے جائز نہيں اور كى قبيلە وغيرہ كے غلام آخى ميں گئے جاتے ہيں۔''

یه مدیث سخین کی شرطول رہیجے ہے لیکن سیخین نے اسے نہیں لیا۔

و معرت عقب بن عامر والتُنهُ مَاتِ مِين كرسول الله مَا التَّهُ اللهُ عَلَيْهُمُ فَعُرِما ياكر و فيكس وصول كرن والاجنت مين بيس جاسك كا-"



حضرت بزید بن ہارون کہتے ہیں کہاس ہے مراد عشر (دسوال حصہ) لینے والا ہے۔ بيحديث امام ملم كي شرط يرضي بياكن ينخين في المنهي اليا-

تشریف فرما متے اورلوگ آپس میں باتیں کررہے تھے کہ عین اس موقع پرایک شخص حاضر ہوا اورعرض کی: یارسول اللہ! اتنی مقدار میں مجوری زکو ہ کتنی ہے؟ آپ نے فر مایا: کہ اتنی ہوگی ، اس مخص نے عرض کی فلال مخص نے مجھ پرزیادتی کی ہے اور اتنا صدقہ 

لوگوں نے غور شروع کیا اور بات لمبی ہوگئ، اُسی دوران اُنھی میں سے ایک شخص نے عرض کی کہ اگر ایب اُمحض آپ کی نگاہ سے فائب ہوکر اینے اون ، چو پائے اور کھیتی کی زکو ہ و سے اور اس پر زیادتی ہوجائے تو پھر وہ کیا کرے؟ اس پرآپ نے فر مایا: جو خص خوش ولی سے زکو ۃ دے اور اس کا ارادہ بیہ ہو کہ اللہ کوخوش کرے اور آخرت کا دھیان رکھے، اپنے مال میں سے کوئی چر چیرا یہ بہیں ، نمازی پابندی کرے اور زکوۃ دے اور پھراس سے زیادہ وصول کیا جائے تو وہ ہتھیار پکڑ کرلڑے اور قل کردیا جائے تو وہ شہید ہوگا۔

بیصدیث سیخین کی شرطول برجیج ہے لیکن دونوں ہی ہے استہیں لیا۔

و معرت زید کے والد حضرت اسلم اللہ جاتے ہیں کہ جب ' عام الربادہ' ( قط کا سال) کا سال آیا اور زمین بخر ہوگئ



تو حفرت عمر بن خطاب والفيئ في حضرت عمر وبن عاص والفيئ ولكها: "الله كے بند ، امير المؤمنين عمر كى طرف سے عمر و بن عاص كے نام-

عمرى نے مجھے اطلاع دى ہے كہ خوشحال ہونے برتم پر داہنيس كررہے ہوتو ميں الله كى بارگاہ ميں فريا دكرتا ہوں!اس کے جواب میں حضرت عمر و بن عاص نے لکھا: امابعد، میں ہر تھم ماننے کو تیار ہوں، آپ کے پاس وہ قافلہ آیا ہے جس کا ابتدائی حصرآب کے پاس اور آخری میرے پاس ہے حالانکہ میں جا ہتا ہوں کر استہ مطے تو دریا میں جا گروں۔

پھر جب قافلے کا ابتدائی حصروا پس آرہا تھا تو انھوں نے حضرت زبیر کو بلا کر کہا: اس قافلہ کے آنے ہے اس کے آ کے لیے جاؤا درکل ان سے ملاقات کرواور ہروہ گھروا لے جنسیں لاسکو، میرے پاس لاؤ، اور جسے نہ لاسکوتو ہر گھروا لے کو تکم دو کہ وہ اونٹ کالدا سامان بھیج دے،اور پھر انھیں تھم دو کہ او گوں کولہاس دیں،اونٹ ذیح کرے کھلا کیں پھراس کا گوشت اٹھالیں اور اس کی چربی لے لیں پھر جلد کو کام میں لائیں پھر کچھ حدمہ گوشت، پچھ چربی اور پیالہ بھرآٹالیں اور اسے پکا کرکھا تمیں، اللہ روزی



(ror) حضرت زبیرنے اس سے اٹکا کرویا تو اضوال نے کہا: مرتے دم تک تم ایسا کام نہ کر سکو گے، چردومرے تحض (غالبًا حضرت طلحہ تھے ) سے کہاتو انھوں نے بھی انکار کیا۔ پھر حضرت الوعبيدہ بن جراح والنفظ کو بلایاتو دہ اس کا م کے ليے تيار ہو گئے اور جب وه دالیل آگ تو آپ نے (انعام کے طور پر) انھیں ایک ہزار دینار بھیجا جس پر انھوں نے کہا: اے این خطاب! میں نے پی كام آيك خاطرنيين كياء مين في قوصرف الله كي ليه كيا م البنداس برييل بحضين لون كاچناني حضرت عرفالتفؤ في كها رسول الله مناليون في ميل بهي بهيجا تقاادر پيم بچه ديا تفاجي بم نے بھي پيندند كياليكن آپ نے بيات پيندندفر مالى للنذاا بيندك! السفيول كركاميغ دنياككام بين لاؤجن بيافعون في وه ديناريا ليكن " المعنون المالية المعنون المالية المالية المالية

بیحدیث امام سلم کی شرط رہیجے بنتی ہے لیکن انھوں نے اسے نہیں لیا۔

المستق معزت بریده ولائن بتاتے ہیں کہ نبی کریم مَثَاثِیَّا نے فرمایا: ''جب ہم کسی کے ذمے کوئی کام لگاتے ہیں تو اس کی تنخواه مقرر کرتے ہیں لیکن جواس سے زیاوہ وصول کر لے تو پھروہ دھو کے میں شار ہوگا۔'' بيا حديث ينخبين كي شرطول پريسي بنتي بركين انھوں نے اسے نہيں ليار

المعقب المعترث مستورد بن شداد والليخة ك مطابق نبي كريم مَا لَيْتُواتِمُ نِي مُراياً! " بهاري مقرر كيّ بوري آدمي كو بيوي ليني حاہیے،خادم نہ ہوتو خادم کا انتظام کرلے اور اگر گھر نہ ہوتو گھر بنالے''

پھر بتایا کہ نبی کریم مَلَّالْتِیْرَا نے یہ بھی فرمایا ''جواس کےعلاوہ لے تو وہ دھوگا بازیا چور ثار ہوگا۔''

بدعدیث امام بخاری کی شرط پرسیجی کا درجدر کھتی ہے کین انھوں نے اسٹیس لیا۔

المعنال معزت رافع بن خدج فالعن كم عطابق رسول اكرم مثالي في فرمايا "وسيح طريق عدة وصول كرني يرمقرر کیا ہوا تخص واپس آنے تک ایسے ہی ہوتا ہے جیسے راہ خدامیں جہاد کرنے والا'' و المنظم المنظم

عضرت حميد بن عبدالرحمٰن والنوزكي والده (جنهول نے رسول الله مَالْتَقِيدَمُ كے ہمراہ دوقبلوں كي طرف نماز برعي تقي بتاتی ہیں کدرسول اکرم مُنافید ہوئی نے مایا ''سب سے بہتر صدقہ ( زکو ۃ ) وہ ہوتا ہے جو کسی ایسے رشتہ دارکود ہے جواندرونی طور پر 

المسلمي شرطبي على الرطبي المسلمي المرطبي المستخين في المناسليل الماليات المسلمي المسلم المسلم

ے جبکہ کی رشتہ کو دی توصد قد کے ساتھ ساتھ رشتہ داری نبھا نا بھی بنیا ہے۔'



اورنہ ہی تندرست طاقتور کے لیے۔'

یه حدیث شیخین کی شرطول پر سیج ہے کیکن انھوں نے اسے نہیں لیا۔

<u> هجھی</u> حضرت عبداللہ بن عمر واللیجۂ بتاتے ہیں کہ نبی کریم مظافیۃ آئے نے فرمایا ' دغنی کے لیے صدقہ جائز نہیں ہوتا اور نہ ہی تقلمند طاقتور کے لئے۔

یجی بن آ دم لکھتے ہیں: عبداللہ بن عثان نے سفیان سے کہا: جہان تک مجھے یاد پڑتا ہے، شعبہ نے حکیم بن جبیر سے روایت نہیں کی جس پر سفیان نے کہا: ہمیں زبید نے محمد بن عبدالرحمٰن بن بزید سے س کر سائی۔

الله على الموسعيد خدرى والتنفيز كمطابق رسول الله مَلَا اللهِ عَلَيْهِمُ فَعْرِ ما يا:

بانچ آ دمیوں کوچھوڑ کر کسی اور مالدار کے لیے صدقہ لینا جائز نہیں:

- 🚺 راوخدامیں کڑنے والا۔
- زگوة وصول كرنے والا اورائے قتيم كرنے والا۔
  - قرض دینے والا۔
- اس آدمی کے لیے جومال دے کرصد قد خریدے۔
- (۵) این آ دی کے لیے جس کا ہمسالیہ سکین ہو، وہ سکین کو ہدیدد سے اور سکین مالدار کو ہدیددے "

بيصديث شيخين كي شرطول برسيح بيكن انھول نے اسٹين ليا كيونكه مالك بن انس نے زيد بن اسلم كوچھوڑ ديا ہے۔

<u>ا الله الله المنظمة </u>

یہ چیز کتاب کے نطبہ میں میری طرف سے شرط ہے کہ میتی ہے چنانچہ مالک، حدیث میں داوی چھوڑتے ہیں جبکہ پختہ داوئی سے ملاتے ہیں اوراس کی پوری سند لیتے ہیں لہذا حدیث کی سندپوری کرنے والے کا قول مانا جائے گا۔





(<u>الله</u>) حضرت ما لك بن نصله طالنيم؛ بتاتے ہیں كہ نبي كريم مَالنيسِيم نے فرمایا: '' ما تھ تين طرح كے ہوتے ہیں:

- ایک الله کاجوسب سے بلند ہوتا ہے۔
- · دینے والے کا ہاتھ جواللہ کا کام کرتا ہے۔
- سب سے نیچے ہاتھ ما نگنے دالے کا ہوتا ہے۔

البنداضرورت ہے زائد دیا کرواورتھک نہ جاؤ''

بيحديث سيح سندوالي بي كيان شيخين نے اسے نہيں ليا۔

یوری ہونے براس کے الفاظ کرے ہوئے ہیں۔

حضرت عبدالله والله والله على الله مع ا

- الله كاباته جوبلند بوتا ہے۔
- 🕝 کی کو پچھ دینے والے کا ہاتھ جواللہ کے ہاتھ جیسا کام کرتا ہے۔
- ا مَا تَكُنَّهُ واللَّهُ كَا بِاتْهُ جُوقِيا مت تَك ينجِير بِهَا إِلَيْهُ اجتنامُكُنْ بُو، ما تَكُنَّهُ عَيْر يزكرونُ

ممکن ہو، کسی سے ما تگئے سے بچو۔''

المه الله المنظمة المن نازل ہوئی تومسلمانوں کو ہو جیمحسوں ہواجس پر حضرت عمر والٹنٹ نے فرمایا کہ میں بیابو جھ بلکا کرنے کی کوشش کرتا ہوں چنانجہ وہ كے اور عرض كى يا نبى الله الية بت آب كے صحاب كومشكل ميں والتى ہے جس برآب نے فرمايا: "الله تعالى نے بيز كوة صرف اس لئے فرض کی ہے کہ تھارا باقی مال یا کیزہ بنادے اس نے وراقت لازم کرتے ہوئے ایسی بات فرمائی ہے کہ تعییں یا در ہے''

حضرت عمر والتعدُّ نے الله اکبر كمااور پھر رسول الله مَالتَّيور كم نے فرمایا: كيا مين مصيب اليي چيز نه بتا دول جوتمها رہے ياس ہونا ضروریٰ ہے؟ نیک مورت ہونی جا ہے کہ جباے دیکھے تو وہ اے خوش کردے، جب اے کوئی کام کے تو دہ اے پورا کر وے اور جب وہ کہیں جائے تو وہ اس کا ہر کام سنجا کے "

ر بی حدیث سیخین کی شرط بر سیجے ہے لیکن انھوں نے اسے درج نہیں کیا۔

المن الله على الله الله الله الله الله ما الل دوران کی گئی بے کاراور بیہودہ باتوں کو یاک کردے اور مسکین لوگوں کے کھانے کا بندوبست ہوسکے چنا نچے جونماز عیدسے پہلے ہی





اے اداکردے گاتوباللہ کو پسندآئے گا اور جو بعد میں دے گاتو پھر بیعام صدقوں کی طرح کا صدفتہ ہوگا۔'' بيحديث امام بخاري كي شرط يرضح بيكن يتخين في الصليانيين-

عضرت ابن عمر والنه الله بتاتے بین که 'رسول اکرم مَثَالِيْنَة الله کے دور میں لوگ فطرانہ دیتے تو محبوریا چھے ان چھلے جویا مش كاصاع بعرديا كرتے۔''

پیوریث سچے ہے۔

اس كے ایک راوی عبدالعزیز بن الی رواد پخته اور عبادت گزار تصاور ابور داد كانام ایمن تفاشخین نے اسے بیس لیا۔ عضرت ابن عمر ولي المنه التي بي كه 'رسول اكرم مَثَالَةً وَاللَّهُ كَ دور مِين لوك فطرانه دية تو تهجوريا حِيط أن حِيل جويا نمش کاصاع بھردیا کرتے۔''

يوريث کے۔

اس کے ایک راوی عبدالعزیز بن ابی رواد پخته اورعبادت گزار تصاور ابورواد کا نام ایمن تھا۔ تینحین نے اسے بیس لیا۔ المان الله عربية الله الله على الله الله من الله عن الله عن الله عن الله عن الله الله الله الله الله الله الله عن الله عن الله عن الله الله عن الله عن

ياجومين سے ايک صابع بھروينالا زم قرار ديا،اس دفت تھجور كاصد قد دياجا تار ہا۔''

یہ حدیث شیخین کی شرطوں پر پوری اثر تی ہو کی سیح قرار پاتی ہے لیکن انھوں نے اس میں صرف تھجور کا ذکر کیا ہے۔

المالة ال ز کو ہ فرض نہیں ہوئی تھی اور جب ز کو ہ کا تھم نازل ہو گیا تو پھر نہ تو آپ نے ہمیں اس کے بارے میں تھم فرمایا اور نہ ہی روگا تھا لیکن ہم دے دیا کرتے تھے۔''

بیحدیث شیخین کی شرطوں پر پوری اتر کرچیج کا درجه رکھتی ہے کیکن انھوں نے اسے نہیں لیا۔

لازم كرديا كياب خواه وه آزاد مو،غلام مواورمرو موياعورت مو، يهجوريا كو كاصاع بحرموتاب-"

یہ حدیث شخین کی شرطوں پر پوری اترتی ہے لیکن انھوں نے اسے درج نہیں کیا البتہ میں اسے حضرت ابوممار کی حدیث کے مقابلے میں ذکر کررہا ہوں کیونکہ اس میں اس کے متحب ہونے کا ذکر ہے جبکہ اس میں اے واجب قرار دیا گیا ہے۔ الم من المان كرن والله المان المان المان المان المان كرسول اكرم من المان كرن والي المرام من المان كرن والي والمان كرن والله كويد اعلان کرنے کا حکم فرمایا تھا کہ ''صدقہ فطراللہ تعالی کا واجب حق ہے جسے اس نے ہرمسلمان چھوٹے یا بڑے ہمردیا عورت آزاد

یاغلام، شمری یادیهاتی پرلازم کردیا ہے جو بو اور تھجور میں سے ایک صاع دینا ہوگا۔''



## اس حدیث کی سند سیح به کیکن انھوں نے اسے ان الفاظ کے ساتھ نہیں لیا۔

S (rot)

بیحدیث میج به بلکه اس طرح کی میج حدیث ذیل میں درج کی جارہی ہے:

گندم کے صاع کے بارے میں میں نے جتنی بھی سندیں ذکر کی ہیں،سب صیح ہیں جن میں سے سب مشہور ابومعشر کی حدیث ہے جو جفرت ابن عمر سے روایت ہے جسے ہم پسند کرتے ہیں لیکن میں نے اسے اس لئے جھوڑ دیا ہے کہ میری اس کتاب کی شرط پر بوراٹہیں اترتی اور بیحضرت علی بن الی طالب را گائٹ سے روایت ہے۔

المها حضرت علی بن ابی طالب طالب طالع بین که و نبی کریم متلاقیقه نم نے صدقتہ فطر کے بارے میں فرمایا: کہ ہر بیچ، بوڑھے، آزاداورغلام مسلمان کی طرف سے گندم یا مجود کا ایک صاع دیا جائے۔''

بدروایت تو حضرت علی طالتین کی طرف سے ہے کیکن اوروں نے اسے موتوف لکھا ہے۔

(<u>AF9)</u> حضرت حارث والثنة بتاتے ہیں که 'حضرت علی بن ابی طالب والثنة نے صدقه فطر کا تعلم دیتے ہوئے فر مایا کہ مجورہ بجو، گندم، سلت یا کشمش میں سے ایک صاع دیا جائے۔''

ای سلسلے میں رسول اللہ منافیقالہ کی طرف سے حطرت زید بن ثابت رفائق کے ذریعے بیر حدیث کمتی ہے کہ اس جیسی دلیل کے طور پر چیش کی جاتی ہیں:

ان جواکر نے وہ گندم، بو ، مجورہ آٹا، خشک میوہ یا چھلے ہوئے بو میں سے ایک صاع دیا کرتے ہوئے فر مایا تھا: جس کے پاس اناج ہوا کر بے تو وہ گندم، بو ، مجورہ آٹا، خشک میوہ یا چھلے ہوئے بو میں سے ایک صاع دیا کرے۔''

<u> اعتقا</u> حضرت زبیر طالبتنا کے مطابق ان کی والدہ سیدہ اساء بنت ابو بکر صدیق طافتنا نے انھیں بتایا کہ رسول اکرم مَثَلَّتْنَا اِنْہُم کے دور

میں لوگ اس مُدّیا صاع کے مطابق صدقہ فطر دیا کرتے جھے اہل سیٹ استعال کرتے تھے اور سب اہل مدینہ اس طرح کیا کرتے "

بيجديث يتخين كي شرطول يرضح كاورجه ركفتي بيكن يتبخين ني استنهين ليا

الم من النيول اكرم من النيولي كم عندام حضرت ثوبان بتائے بيل كدرسول اكرم من النيولي نے فرمايا: ' جو تخص مجھے كسى سے بچھ نہ ما تکنے کا یقین دلا دیتو میں اسے جنت میں جانے کا یقین دلا دوں گا۔''اس پر حضرت ثوبان نے عرض کی کہ' میں نہ ما تکنے کا یقین دلاتا ہوں۔'' چنانچہ وہ کسی ہے بھی مانگانہ کرتے۔

یہ حدیث امام سلم کی شرط برہی گئی جاتی ہے کیکن شیخین نے اسے درج نہیں کیا۔

(<u>IPP</u>) حضرت عبدالرطن بن الوبكر والفيمُنا بتاتے بين كه رسول اكرم مَثَلَيْنَةِ أَلَم نَعْ فرمايا: '' كياتم ميں كوئي ايبالمخض بھي ہے جو آج کسی مسکین کو کھانا کھلا دے؟ حضرت ابو بکر ڈالٹیڈ بتاتے ہیں کہ میں مسجد میں گیا توایک منگتے کو مانگتے دیکھا، میں نے عبدالرحمٰن کے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑاد یکھا جے لے کراس فقیر کودے دیا۔''

به حدیث امام سلم کی شرط برتی ہے لیکن شیخین نے اسے ہیں لیا۔

<u> المعتقل</u> حضرت ابن عمر وللطفيّنا كے مطابق رسول اكرم مَثَاثِينَةِ في فير مايا: ''جوتم سے اللّٰد كے نام پر كچھ مانكے تواسے دے ديا کرو، جوتم سے بناہ لیناچاہے تواسے بیالیا کرو، جوتنھیں کھانے کے لیے بلائے تو دہاں چلے جایا کرواور جوشمصیں کو کی تحفہ دیا کرے توتم بھی دے دیا کرولیکن اگر دینے کے لیے میاس کچھنہ ہوتو اس کے لیے اتنی دعا کیا کر وجس ہے معلوم ہوسکے کہم نے اس کاحق

سی صدیث شخین کی شرطوں پر پوری اترتی ہے چنانچے تمارین زریق نے اس سند کی پیروی کی ہے کہ ابوعوانہ، جریدین عبدالحميداورعبدالعزيز بن مسلم القسملي في أمش سے اسے ليا ہے۔

الوغواند کی حدیث لول ہے:

العرب ابوالعباس محبوبی کہتے ہیں کہ مجھے محمد بن عیسے طرسوی نے، انھیں مسلم بن ابراہیم نے اور انھیں ابوعوانہ نے

جریر کی روایت یول ہے:

ر الرائموں نے حفرت الوبکر بن اسحاق نے عبراللہ بن احمد بن خنبل، انھوں نے زمیر بن حرب اور انھوں نے حفرت جریر سے

رہی حضرت عبدالعزیز بن مسلم کی روایت تواس کی سند بول ہے۔

<u> تعترت محمر بن صالح بن هانی نے سری بن خزیمہ، انھوں نے معلّی بن اسد سے اور انھوں نے عبد العزیز بن مسلم سے</u>

B TON SE



روایت کی ہے۔

ان ساری سندوں پر اتفاق ہے چنانچ اسے محد بن ابوعبیدہ بن معن کی حدیث کمزور نہیں کرتی جے انھوں نے اسپے والدسے،انھوں نے اعمش سے،انھوں نے اہراہیم تیمی سے اور انھوں نے مجاھد سے لیا پھرامام اعمش کے ہاں اس کی ایک اور سج سند بھی ہے جوشیخین کی شرطوں پر پوری اتر تی ہے۔

جوتم سے پناہ لینا جا ہے تواسے دیا کرواور جو کھانے پر بلائے تواس کی دعوت قبول کرلیا کرو۔

بیسند سی جیانچہ اعمش کے نزد میک سیخین کی شرطوں پر دوسندیں سیج ہیں جبکہ ہم اپنے اس اصول پر چکتے ہیں کہ سندوں اورمتنوں میں پختہ راوی کوئی زیادتی ہتائے تواسے قبول کرو۔

و حضرت جابر بن عبدالله انصاری را لانته بتاتے ہیں کہ ہم رسول اکرم مَا تَنْتِوَاتِمُ کے پاس حاضر منے کہ اس دوران کوئی شخص انڈے جننا سونا لے کرحاضر ہوااور عرض کی ، یار سول اللہ! مجھے بیا لیک کان سے ملا ہے تو آپ لے لیجئے ، بیصد قد ہےاوراس کےعلاوہ میرے یاس کچھنیں۔

آپ نے اس سے رخ پھیرلیا، وہ واکین طرف ہے آیا اور وہی پچھوض کیا، آپ نے چرہ مبارک پھیرلیا، پھر باکیں طرف سے حاضر مواتو آپ نے پھرزخ پھیرلیااور پھر جب مجھلی طرف سے آیاتو آپ نے اس سے لے لیااوراسے ایک طرف کر دیا اور پھر فرمایا: ''اینے یاس موجود کچھ لے کر کوئی آ جا تا ہے اور کہتا ہے کہ بیصد قہ ہے اور پھر پیٹھ کر لوگوں سے مانگنا شروع کر ویتا ہے جبکہ بہتر صدقہ وہ ہوتا ہے جو مالدار ہوتے ہوئے دے''

بيحديث امام ملم كي شرط ريقي بيكن يتخين في التنبيس ليا-

المناس معرت ابوسعید خدری والفی بتاتے ہیں کہ ایک محص مسجد میں آیا تو نبی کریم مَا الفِیارِ اللہ نے فرمایا کہ اس کے سامنے كير ع ذال وو، انصول نے ذال ديئے تو آپ نے فرمايا: ''ان ميں سے دو كيڑے كے لو۔'' پھراس ميں صدقہ كاشوق پيدا كيا تو اس نے آ کروہ کیڑے رکھ دیتے اور چلا کر کہا بیا ہے دونوں کیڑے لے لو۔'

يه حديث امام سلم كي شرط رجيح كهلاتي بيكن سيحين في الصبيل ليا-

ر المعنى المورية والمنطقة بتات بين كهرسول اكرم مَنَافِينِهُم الصول في عرض كى: يارسول الله! كون ساصد قد سب ے بہتر ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا: ''جے مشکل حالات میں کرواور بیان سے شروع کروجنھیں تم پال رہے ہو۔'' پیعدیث امام سلم کی شرط پر میچے ہے لیکن مینجین نے اسے نہیں لیا۔

<u> المنتقلة</u> حضرت عمر بن خطاب والتفوُّهُ بتاتے ہیں کہ ایک دن رسول اکرم مَثَالِیْقِوَمُ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم صدقہ دیں۔ان دنوں



میرے پاس مال تھا تو میں نے سوچا اگر کسی دن میں ابو بکر سے بڑھ سکتا ہوں تو وہ آج ہی کا ہوسکتا ہے چنا نچے میں آدھا مال لے آیا جس پر نبی کریم مَثَاثِیَّا ہِمْ نے بوچھا: گھر میں کیا کچھ چھوڑ آئے ہو؟ میں نے عرض کی کہ اتنا ہی چھوڑ آیا ہوں جبکہ حضرت ابو بکر مُثاثِّنَّةُ الله اپنا سارا مال لے آئے ، آپ نے فرمایا: اے ابو بکر! گھر والوں کے لیے کیا کچھ چھوڑ اہے؟ افھوں نے عرض کی کڈان کے لیے اللہ اوراس کے رسول ہی کافی ہیں۔ اس پر میں نے کہا: میں بھی بھی آپ سے نہ بڑھ سکوں گا۔''

به حدیث امام سلم کی شرط برجی ہے لیکن شخین نے ہیں لی۔

ای روایت کوهام نے قمارہ سے لیاہے۔

<u>المستحمی</u> حضرت سعید و النائمیُّ بناتے ہیں کہ حضرت سعد و النائیُّ نبی کریم مَثَلِّ النَّائِمُ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یو چھا کہ آپ کے ہاں سب سے بہتر صدقہ کون ساگنا جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ' پائی۔''

بیرحد بیث شیخین کی شرطوں پر سیجے ہے لیکن انھوں نے اسے نہیں لیا۔

حضرت ابوهریه و النفظ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ مَالِیَّا آئی نے صدفہ دینے کا حکم دیا تو ایک شخص نے عرض کی: یارسول اللہ مَالِیَّیْقِ آئی ایسول اللہ مَالِیْقِ آئی ایسول اللہ مَالِیْقِ آئی ایسول اللہ مَالِیْقِ آئی ایسول اللہ مَالِیْقِ آئی ایسول کے ایس ایک دینار موجود ہے۔ آپ نے فر مایا کہ ایس ایس نے عرض کی کہ ایک اور بھی ہے۔ آپ نے فر مایا کہ ایس نے عرض کی کہ ایک اور بھی ہے۔ فر مایا: اس نے عرض کی کہ ایک اور بھی ہے۔ فر مایا: اس نے مورو پر جانتے ہو (یعنی کسی اسے ایس نے کسی خادم پر خرج کردو، اس نے پھر عرض کی کہ ایک اور بھی ہے تو آپ نے فر مایا: بستم بہتر طور پر جانتے ہو (یعنی کسی بہتر جگہ پر خرج کرلو۔'')

بيحديث امام سلم كي شرط رضيح بيكن أفول في المنتبيل ليا-

کابگارہوجانے کے لیے اتنی سی مروث اللہ علی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوجانے کے لیے اتنی سی اللہ علی ہو جانے کے لیے اتنی سی بات کانی ہے کہ اے گوا بیٹے جس کی روزی کا انظام کرتا ہے۔''

یہ صدیث تھیجے سند ہے تابت ہے لیکن تیمین نے اسے نہیں لیا۔ اس میں موجود رادی حضرت وصب بن جابر کوفہ کے بڑے تابعین میں سے ہیں۔

المراه المراه الله بن عمرو والتنوي بنات بين كدرسول اكرم مثل القياد أنه فرما يا بخيلى كرن سے كريز كرو كيونك تم سے پہلے لوگ اس كى وجہ سے برباوہ و گئے ، اس نے اضيں بخيلى پراجھا را تو بخيل ہو گئے انعلق تو ڈنے پراجھا را تو رشنته دارياں تو ڈنے گئے اور گئا ہوں پراجھا را تو گنا ہوں پراجھا را تو گنا ہوں براجھا را تو گنا تو گنا ہوں براجھا را تو گنا ہوں براجھا تو گنا ہوں براجھ



به حدیث محیح سندر کھتی ہے لیکن شیخین نے اسے نہیں لیا۔

اس کے ایک راوی ابو کثیر زبیدی بڑے بزرگ تابعین میں شامل ہیں۔

المعرد عقبه بن عامر والتحديث مطابق رسول اكرم مَا ليتوبين في مايا: "برخض اس وقت اين صدقه كيسائي ميس موگاجب لوگوں كافيصله كيا جار ہا ہوگا۔

حضرت ابوالخير طالفنځاليها کوئي دن خالي نه جانے ديتے جس ميں صدقه نه کرتے خواه رو ٹي کا ککڑا ہي کيوں نه ہوتا اوروه

بھی رشتہ داری قائم رکھنے کے لیے ہوتا۔

بیحدیث امام مسلم کی شرط پر پوری اتر تی ہے کیکن انھوں نے اسے نہیں لیا۔

<u> هَضَ تَ مِيرِ عَلَمُ مِينَ مِينَبِ وَالنَّهُ عَبَاتَ مِينَ كَهِ حَضِرتَ عَمِرِ بَن خطابِ وَالنَّهُ أَنْ عَبِ</u> كَهِ

عملوں کا آپس میں مقابلہ ہوگا جہاں صدقہ کہے گا کہ میں تم سب سے بڑھ کر ہوں۔''

بیحدیث شخین کی شرطول برسی ہے کیکن انھوں نے اسے نہیں لیا۔

و معزت ابوهريره والتفور بتات بين كدرسول أكرم مَلْ تَنْتَوْتُم ن فرمايا: "أيك درجم، أيك لا كاس بره ه جائے كا-"اس برصحاب نے عرض کی : یارسول اللہ اایک درہم ، ایک لا کھ سے کیسے بڑھ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا: ایک آ دی کے پاس دو درہم ہوب

جن میں ایک کے کرصد قد کردے اور دوسر مے تخص کے پاس بہت سامال ہواور وہ ایک لاکھ سے صرف اپنی عزت بنائے۔''

بيعديث امام سلم كي شرط يرضي ہے ليكن شيخين نے اسے ہيں ليا۔

ہےاور تین ایسے ہوتے ہیں جن سے ناراض ہوتا ہے، جن سے محبت فرما تا سے وہ تین یہ ہیں:

🕕 ایک وہ مخص جو کسی قوم کے پاس آئے اوران سے اللہ کے نام پر مائلے ،کسی رشتہ داری کوسامنے رکھ کرنہ مانگے چنانچہ ان میں اے آیک مخص چیکے ہے اے پھے دیدے اور اس کے عطیہ کو اللہ کے سواکو کی اور نہ جا تنا ہو،

صرف وہ جانتاہو جسےاس نے دہاتھا۔

🕝 ایسے لوگ جو رات جرسفر کریں اور جب نیندانھیں ہر چیز ہے پیاری ہوتو وہ تھہر جا کیں اور سرر کھ کرلیٹ جا ئیں،ای دوران کوئی اٹھ کرمیری بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہوئے میری آیتیں پڑھے۔

🕝 ایک وہ مخص جو کسی کشکر میں ہو، دشمن سے سامنا ہوتو وہ شکست کھا جا میں چنانچہ خود سامنے آگر کسینہ تانتے ہوئے لڑے پھریا توقتل ہوجائے یافتح حاصل کر لے۔



رہے وہ تین جن پراللہ ناراض ہوتا ہے تو وہ یہ ہیں:

- ا بوژهازناکار
- 🕝 اكرر كھنے والافقير۔
  - ا ظالم بالدار

بیعدیث شخین کی شرط پر صحیح ہے لیکن وہ اسے چھوڑ گئے ہیں۔

<u> المنظل</u> حضرت بریده برنانیم بین کدرسول اگرم منگانیکیم نے فرمایا: ''جب بھی کوئی مخص کچھ نہ کچھ صدقہ دیتا ہے تو وہ اس سے ستر شیطانوں کو دور کر دیتا ہے۔''

بیعدیث شخین کی شرطول پر شیج ہے لیکن انھوں نے اسے نہیں لیا۔

ﷺ حضرت ابن عمر خلینگا بتاتے ہیں کہ نبی کریم مَنَا تَنْظِیَّا نے حکم فرمایا کہ ہر باغ میں سے مجد کے لیے مجود کا مجھار کھا جائے۔'' بیصدیث امام مسلم کی شرط پر صحیح ہے کیکن انھوں نے اسے نہیں لیا۔

ال مديث كى تائيد كے ليے امام مسلم كى شرط پر بيرمديث بھى ہے جيے شيخين نے نہيں ليا۔

<u> هم ه</u> حضرت جابر بن عبدالله رثافتهٔ بتاتے ہیں که رسول الله مَنَّالَیْمَ اِنْ مَنْ اختیار دیا ہے کہ ایک، دو، تین اور چار ویق دیں پھر کہا کہ ہر دس ویق میں ہے مسکینوں کی خاطر مسجد میں تھجور کا ایک تجھار تھیں۔

المنطق حضرت ام بجید و النه الله علی الله متالید الله متالید الله متالید الله الله الله الله الله الله متالید الله

ال حديث كى سندسيح بيكن ينجين في التنهين ليا

حضرت عقبہ بن عامر جہنی فٹالٹنٹ کے مطابق رسول اکرم مٹلیٹی آئم نے فرمایا: دوقتم کی غیرتوں میں سے ایک ایسی ہوتی ہے جسے اللہ است ہے جسے اللہ است ہوتا ہے جسے اللہ پہند کرتا ہے لیکن دوسرے سے ناراض ہوتا ہے، تہمت کے موقع پر غیرت ہوتو اللہ اسے پہند کرتا ہے لیکن اس کے علاوہ غیرت پر ناراض ہوتا ہے بھرصد قد کرتے وقت بڑائی کو اللہ پہند کرتا ہے لیکن اکر والے تکبر کونا پہند فرما تا ہے۔ ا

بيحديث صحيح سندر كفتى بي ليكن شيخين في المستنبيل ليار

ﷺ حضرت ابوهریره را النفظ بتاتے ہیں کہ نبی کریم مَنْ النفظ نے فرمایا: اللہ تعالی فرمائے گا کہ میں نے اپنے بندے سے قرض ما نگا تھا تو اس نے نہ دیا اور مجھے بُرا بھلا بھی کہا تھا اور یہ بات اس کے علم میں نہ تھی کیونکہ وہ زمانے کے باؤے میں کہتا رہا:



بِاع زمانه، بإئے زمانه حالانکه زمانہ تومیں تھا۔''

، پیدیث امام سلم کی شرط رسیح بے لیکن شیخین نے اسے ہیں لیا۔

سینگذیک میں ہوئی ہے۔ <u>(۱۵۵۶)</u> حضرت ولید بن ابوابوالولید کہتے ہیں، مجھے عقبہ بن مسلم نے بتایا کہ حضرت سفیان کے مطابق وہ مدینہ میں <u>پنچ</u>تو

ر المالية المالية ولى المالية الم

S (PYP)

میں ان کے قریب ہوا تو ان کے سامنے بیٹھ گیا، وہ لوگوں ہے باتین کررہے تھے۔ وہ خاموش ہوئے تو بیں نے انھیں قتم دے کرکہا کہ آپ کو وہ حدیث مجھے بتانا ہوگی جورسول اللہ مَنَّا اللَّهِ مَنَّا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنَّا اللَّهُ مَنَّا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللْهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

اس کے بعد حضرت ابو ہر رہ ڈگائٹنڈ پر بیہوٹی حچھا گئی، وہ کچھ در کے لیے رک گئے اور جب ہوش سنجالی تو فر مایا: میں ابھی آپ کووہ حدیث سنا تا ہوں جورسول اکرم مَثَلِّ لِیُواَئِم نے مجھے بتالی تھی۔

اس دوران اس گھر میں آپ اور میں اسلیے تھے، آپ کے اور میرے علاوہ اور کوئی بھی نہ تھا۔

اس کے بعدان پر پھر بیہوٹی چھا گئی، پچھ دریرک گئے اور جب ذرا ہوش سنجالی تو چیرہ صاف کیا اور فرمایا: میں ابھی آپ کو وہ حدیث بتا وُں گا جو مجھے رسول اللّٰہ مَثَلَّ الْلِیَّامِیِّ اِلْمِیْ مِیْ اس وقت بھی اس گھر میں آپ اور میں اسلیے تھے، آپ کے اور میرے سواو ہاں کوئی بھی نہ تھا۔

اس کے بعد حضرت ابو ہر رہ اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی است کے بل کرنے ہی والے سے کہ میں نے دریتک آپ کوسنجالے رکھا۔ پھر ہوش سنجالی تو فرمایا: مجھے رسول اللہ علی اللہ اللہ فرمائے گائے اللہ علی الل

یے ھتار ہا۔اللہ فرمائے کا، بھوٹ بوسے ہو،ادھربر کھے ہی منہیں قرآن پڑھنے والا کہاجائے چنانچے وہ کہدویا گیا۔

پھر مالدار کولا یاجائے گا،اللہ فر مائے گا؛ کیا ٹیں نے شخصیں خوشحال کرتے ہوئے تھائ ہونے سے بچایا نہ تھا؟ وہ عرض کرے گا: ہاں یونہی ہے۔اللہ فر مائے گا: تو پھر میرے دیئے پرتم نے کیا پچھٹل کیا؟ وہ عرض کرے گا کہ میں (مال کے ذریعے) رشتہ داری قائم کرتار ہااورائے تیرلی راہ میں خرچ کرتار ہا۔اس پر اللہ اور اس کے فرشتے کہیں گے کہتم جھوٹ بول رہے ہو تمھار





خيال توبيقها كەلوگ تىمهىس تخى كهيس چنانچە يوں كرديا گيا\_

پھراسے لایا جائے گا جواللہ کی خاطر قبل ہوا، اس سے بوچھا جائے گا۔ شمصیں کس وجہ سے قبل کیا گیا؟ وہ کہے گا؛ مجھے تم ملاتھا کہ تیری خاطر جہاد کروں چنانچہ میں لڑا اور یوں قبل کر دیا گیا۔ اس پراللہ فر مائے گا کہ تو نے جھوٹ بولا ہے پھر فرشتے بھی اسے جھٹلا کیں گے، استے میں اللہ تعالیٰ فر مائے گا:تمھار اارادہ میں تھا کہ تہہیں بہادر کہا جائے چنانچہ یوں کہ دیا گیا۔

اس کے بعدرسولِ انور منگانگیویم نے میرے گھنوں پر ہاتھ مار کر فرمایا: اے ابو ہریرہ ڈلائٹۂ! بیریری مخلوق میں ہے وہ پہلے تین شخص ہوں گے جنصیں قیامت کے دن جہنم سب سے پہلے جلائے گا۔''

ال حديث كى سند بالكل صحيح بي كيكن شيخين في است يون نبيس ليا

اس صدیث کے راوی ولید بن ابوالولید عذری اہل شام کے شخ تھے جنھیں شیخین نے نہیں لیا بلکہ دونوں حضرات نے اس کی تائید کرنے والی صدیثیں لی ہیں لیکن ان کا طریقہ اور ہے۔

ﷺ سیدہ جو پر بیبنت حارث فی بین کے ''اللہ کوشم ،رسول اکرم سکا بین آئی میں کے موقع پراپنے خچر، ہتھیا راوراس زمین کے علاوہ نہ کوئی دینارودرہم چھوڑا، نہ غلام، لونڈی جسے آپ نے مسلمانوں کے لیےصدقہ بنادیا تھا۔'' بیحدیث صبح ہے اورا مام بخاری نے اسے لیاہے۔

انی دیوارے جھا کتے ہوئے فرمایا تھا: میں تصوی اللہ کی یاد دلاتا ہوں، کیا تسمیں سے بات یا دہمیں کے لیا گیا تو آپ نے اپنی دیوارے جھا کتے ہوئے فرمایا تھا: میں تصویل اللہ کی یاد دلاتا ہوں، کیا تسمیں سے بات یا دہمیا کی کو کیل سے قیمت دیے بغیر کوئی شخص پانی نہیں بی سکتا تھا چنا نچہ میں نے اسے اسے اپنے پلنے سے خرید کرامیر، غریب اور مسافروں کے لیے چھوڑ دیا تھا؟ انھوں نے کہا کہ ہاں۔'

بيحديث شيخين كى شرطول برضيح ہے ليكن انھول نے اسے نہيں ليا۔

حضرت معدآئے تو آخیں میہ بات بتائی گئی جس پر انھوں نے عرض کی : یارسول اللہ! اگر میں والدہ کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا آخیں کچھ فائدہ حاصل ہوسکتا ہے؟ فرمایا: ہاں ہوسکتا ہے۔ اس پر انھوں نے عرض کہ فلاں فلاں باغ ان کی طرف سے صدقہ کرتا ہوں اور پھر باغ کا نام لیا۔''

مر مستدر کے تاکر کی ا

اس مدیث کی سند سی ہے کیکن شیخین نے اسے ہیں لیا۔

اس مدیث کی تائید میں امام بخاری کی شرط پر سے مدیث ملت ہے:

و معرف ابن عباس فلفنا بتاتے ہیں کدرسول الله مَالِيُّقِاتِهُم ہے ايک شخص نے عرض کی کداس کی والدہ فوت ہوگی ہے اور میں اگران کے نام پرکوئی صدقہ دوں تو کیا تھیں اس سے کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا: ہاں ہوسکتا ہے۔اس پراس نے عرض کی کدمیرے یا س مجبوروں کی ٹوکری ہے،آپ گواہ رہیں کہ میں اپنی والدہ کی طرف سے اسے صدقتہ کرتا ہوں۔''



## بسم الله الرَّحْين الرَّحِيْمِ كتاب الصوم

شیطانوں اور بے فرمان جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، جہنم کے سارے دروازے بند کردیئے جاتے ہیں اوران میں ہے کی کو بھی کھولا تہیں جاتا جبکہ جنت کے سارے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں جن میں ہے کسی کو بندنہیں کیا جاتا اور کوئی آواز دیتا ہے کہ نیکیا ں انٹھی کرنے والو، تیاری کرلواور بر بےلوگو!تم رک جا واور پھراس رات میں اللہ تعالیٰ بہت ہےلوگوں کوجہنم سے نکال دیا کرتا ہے۔'' بیصدیث سیحین کی شرطوں پر پوری امرتی ہے کیکن اٹھوں نے اسے اس انداز ہے ہیں لیا۔

المعرف الوامام والفي كم بين كم بين في عرض كي الدول الله المجها وفي بهترين عمل بناد يجيد" آب فرمايا:



روز حرركها كرو كيونگه اس جديااوركوني مل نبيس بوتا\_"

بيرحديث سيحج سندوالي بيليكن شيخين نے اسے نہيں ليا۔

اس کے داوی حضرت محمد بن ابولیقوب وہ ہیں کہ حضرت شعبدان سے روایت کرتے وقت بھی کہا کرتے تھے بجھے بنوتميم كيمر دارني بيحديث سائي

ابونفر ہلالی کا نام حمید بن صلال عدوی ہے اور میں حضرت شعبہ سے انی کی روایت بتائے والے عبدالعمد کے علاقہ اور کی راوی کوئیل جانبا، پیرپخته اور محفوظ راوی تھے۔



حضرت حارث اشعرى والله بتاتے بي كدرسول الله مَلَا لَيْكِيلُم في فرمايا: ''الله تعالی نے حضرت کی بن زکر یاعلیماالسلام کو پانچ کام کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ خودان پڑھل کر ہے اور بنواسرائیل کوبھی ان پرعمل کرنے کا تھم دیں تا ہم آپ ہے کچھ دیر ہوگئی تو اس دوران حضرت عیسے علیہ السلام آئے اور کہنے گئے۔ الله نے آپ کو پانچ کاموں کا حکم دیاہے کہ خودان پڑنمل کرواور ہنواسرائیل کو بھی ان پڑنمل کرنے کا حکم دو۔اب یا توریہ بات انہیں

🥌 مستدر کے باکر کی 🔫

آب بتادیں یا پھر میں بتا تا ہوں، انھوں نے کہا: اے بھائی! آپ یوں نہ کریں کیونکہ اندیشہ ہے کہ اگر میکام آپ نے کیا تو اللہ

مجھے زمین میں دھنسادے گااور مجھے عذاب ہوگا۔

اس کے فوراً بعد حضرت بچی علیہ السلام نے بنواسرائیل کو بیت المقدس میں اکٹھا کیا مسجد بھرگئ اورلوگ ٹیلوں پر بھی جا

بیصے تو آپ نے ان سے کہا: اللہ نے مجھے یا نچ کام کرنے کا تھم دیا ہے اور فرمایا ہے کہ خود میں ان بڑمل کروں اور بنواسرائیل کو بھی كرنے كاتكم دوں جن ميں سے ایك بيہ ہے كتم اللہ كے ساتھ كئى اور چيز كوشر يك ند بناؤ كيونكداس كاشريك بنانے والا ايسے

منتص کی طرح ہوتا ہے جواپی گرہ سے سونا جا تدی خرج کر کے کوئی غلام خریدے اور کی گھر میں تھہرا کر کیے کہ کام کر کے مزدوری مجھے دیا کرو،کیکن وہ کام کر کے مزدوری کسی اور کودیا کر ہے، بھلا بتا ؤ تو سہی کہا ہے ایسے غلام پر کون خوش ہوگا؟ یونہی اللہ نے تم

سب کو پیدا کیا ہے اور وہی شمصیں روزی دے رہا ہے لہذاتم اس کے ساتھ کی بھی چیز کوشریک نہ بناؤ (یا در کھو) جب تم نماز پڑھوتو ادھرادھرنہ دیکھو کیونکہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندے کی طرف توجہ کئے ہوئے ہوتا ہے جب تک وہ اس کی طرف دھیان

کے ہوتا ہے کسی اور طرف توجہ بیں کرتا۔

پھر میں شمعیں روزے رکھنے کا حکم ویتا ہوں کیونکہ روزے رکھنے والا ایسے مخص کی طرح ہوتا ہے جو بہت سے لوگول میں بیٹےا ہو، اس کے پاس کنتوری ہے بھری تھیلی ہو، ہرایک جا ہے کہ اس کی خوشبواے بھی آئے چنانچے روزے کی خوشبو بھی

كستوري كي خوشبو جانوب

میں شھیں صدقہ کرنے کا بھی تھم دیتا ہوں کیونکہ صدقہ دینے والا اس شخص جیسا ہوتا ہے جسے کوئی وشن قید کر لے اور گردن پراس کے ہاتھ باندھ کراس کی گردن اڑانے کے لیے تیار ہوجا تھیں اوروہ کہنے لگے بتم میں سے کوئی ایساہے کہ جس پر

میں اپنی جان قربان کردوں، پھرکسی کوڑیا دہ اورکسی کوڑیا دہ مال دینا شروع کردے اور یوں اپنی جان چھڑا لے۔ پھر شمعیں علم دیتا ہوں کہ گٹرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو کیونکہ ذکر کرنے والا مخص اس محف جبیہا ہوتا ہے جسے جلدی سے

کوئی دشمن پیچیے ہے جا کر پکڑنے کی کوشش کرنے جس ہے بھاگ کروہ کسی مضبوط قلع میں جاچھیےاوراپنے آپ کومحفوظ کرلے يونبي بنده شيطان سے الله كوياد كيے بغير في نہيں سكتا۔''

یہ بتانے کے بعد رسول اکرم مَثَاثِقَاتِهُم نے فرمایا کہ میں بھی شمعیں پاپنچ چیزوں کا حکم ویتا ہوں۔

جن کے بارے میں مجھےاللہ نے حکم دیا ہے (وہ میر ہیں:)

🛈 مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ رہو۔ ا محكران كى بات سنور

🕝 ڪران کي ٻاتون رغمل کرو۔

A TYY





- 🕝 ججرت کرو۔
- الله كي خاطر جهاد كرو\_

کیونکہ جو تحض بالشت بھر بھی مسلمانوں کی جماعت سے علیحدہ ہوگا تو وہ اس وقت تک اسلام کی پابندی کواپنے گردن سے اتارے ہوگا (یا فرمایا کوئر سے اتار بیٹے گا) اور جو تخص جابلوں جیسے دعوے کرے گا، وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔

اں پرعرض کی گئی: یارسول اللہ! کیاروزے رکھ کراور نماز پڑھ کربھی یونہی ہوگا؟ فربایا: ہاں وہ تو اللہ والا ایسا دعویٰ کررہا ہوگا جس کی بناء پراس نے مومنوں اورمسلمانوں کا نام''اللہ کے بندے''رکھا ہے۔''

بیحدیث شیخین کی شرطول رضیح بنتی ہے لیکن اسے انھوں نے ہیں لیا۔

حضرت ابن الي مليك و التي التي التي كالم حضرت عبد الله بن عمر و التي في التي والتي وقت بيروعا كما كرتے تھے: اللّٰهُمَّ إِنِّى اَسْئَلُكَ بِرَحْمَةِكَ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ اَنْ تَغْفِورَ لِي ذُنُوبِي.

اگراس حدیث کے راوی اسحاق، زایدہ کے غلام عبداللہ کے بیٹے ہیں تو امام سلم نے انھیں راوی لیا ہوا ہے کیکن اگر ابوفروہ کے بیٹے ہیں توشیخین نے انھیں لیا۔

(پیاس ختم ہوئی، رکیس تربیر موسین اورانشاءاللہ اس روزے کا ثواب پکا ہوگیا)۔

میصدیث شیخین کی شرطول پرسیح بنتی ہے کیونکہ اضوں نے حسین بن واقد اور مروان بن مقنع کوراوی لیاہے۔

حصرت ابوهريره والنفيَّة في بيربات بقيع من كبي كدرسول اكرم مَثَلَقْتِهِم في ما يا تفان كما المراكم الله كاشكرادا كرف والا

ال روزه دار کی طرح ہوتا ہے جوال پر صبر کرے ( کھانے پیغے سے رکے )۔

بيه مديث يشخين كي شرطول برجيح قرارياتي بيكن أنهول في المنابيل

صنرت سلم، بن الوع و النفر بنات بين كه دمضان كاندررسول اكرم سَلَيْنَ الله كادور مين هارى بيرهالت بوتى شى كه بم مين سے جو چاہتا، روزه ركھ ليتاليكن جو ندركھ سكتا تواس كى جگه ايك سكين كوكھانا كھلاديتا چاسى دوران بيا تيت ايرى: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهُرَ فَلْيَصُمْهُ. STIN S



'' (تم میں ہے جے دمضان کامہینٹل جائے تو وہ اس کے روزے رکھے)۔''

حضرت ابن عمر خلافیکا بتاتے ہیں کہ رسول اکرم حلی تیکو آئم نے فرمایا: اللہ تعالی نے ہر چاند کو وقت بتانے کے لیے بنایا ہے چنانچاہے د کی کیرروزے رکھنا شروع کر دواورای کود کی کرچھوڑ دوتا ہم اگر بادل وغیرہ ہوں تو ان کا اندازہ لگاؤ اور سے بات ذہن میں رکھو کہ کوئی مہین تیس دن سے زیادہ کانہیں ہوتا۔''

یہ مدیث شخین کی شرطوں رہی سندوالی ہے لیکن انھوں نے اسے نہیں لیا۔

عبدالعزيز بن ابي رواد پختر اوي ،عبادت گزار ،مجتهدا وراجھ مھکانے کے ہیں۔

سیدہ عائشہ مدیقہ ڈاٹھا بتاتی ہیں کہ رسول اکرم مُناٹیٹی شعبان کے چاند پراس قدر توجہ فرماتے سے جس قدر کسی اور پر نہیں فرماتے سے پھر رمضان کا چاند دیکھ کر روزہ رکھتے لیکن اگر باول چھاجاتے تو (شعبان کے ) تمیں دن پورے کر کے روزہ رکھتے۔'' پیصدیث شیخین کی شرطوں پر پوری اترتی ہے کیونکہ ابن وہب وغیرہ نے اسے معاویہ بن صالح سے روایت کیا ہے۔ لیکن اس کے باوجودانھوں نے بیصدیث نہیں لی۔

حضرت ابن عمر و الله من التي بين كه لوگوں نے جائد د كيھنے كى كوشش كى تو ميں نے رسول الله من الله عن الله عن كى كه ميں نے جائد و كيھنے كى كوشش كى تو ميں نے دونانچر خود آپ نے روزہ در كھا اور لوگوں كو بھى تھم فرما ديا۔'' ميں نے جائد د كيھ ليا ہے چنانچر خود آپ نے روزہ در كھا اور لوگوں كو بھى تھم فرما ديا۔'' نيھ ديث امام مسلم كى شرط يرضيح ہے كيكن شيخين نے اسے نہيں ليا۔

<u>المحت</u> حضرت صله بن زفر را النفط بتات میں کہ ہم حضرت عمار بن یاسر الفائفٹے کا باب منے کہ انھوں نے بکری کا بھنا ہوا گوشت لا رکھا اور فرمایا کہ کھاؤ ، اس پرایک شخص الگ ہو گیا اور کہنے لگا کہ میر اتو روزہ ہے ، جس پر حضرت عمار نے فرمایا : جوشخص (جا ند

میں )شک کے دن روز ہ ر کھے تو وہ ابوالقاسم مَالِیْتِیَاتِم کی نافر مانی کررہا ہوگا۔''

بیحدیث شیخین کی شرطوں رہیجے منتی ہے لیکن انھوں نے اسے ہیں لیا۔

<u>همت</u> حضرت ابن عباس ڈاٹھنکا بتاتے ہیں کہ ایک دیہاتی نبی کریم منالٹیں کم کا منظرت میں حاضر ہواادر عرض کی کہ میں نے چاند دیکھا ہے (رمضان کا) آپ نے بوچھا شمیں یقین ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ اس نے عرض کی: ہاں یقین ہے، پھر پوچھا: شمیں یقین ہے کہ کہ اللہ کے رسول ہیں؟ اس نے عرض کی ہاں۔ اس پرآپ نے حضرت بلال سے فرمایا: لوگوں سے کہددو کہ کل روزہ رکھیں۔''

> اسی روایت کوسفیان فوری اور حماد بن سلمہ نے ساک بن حرب سے لیاہے۔ حضرت سفیان ثوری نگافتن کی روایت یوں ہے۔

حصرت ابوسفیان نے توری ہے، انھوں نے ساک ہے، انھوں نے عکرمہ سے اور انھول نے این عباس والعام ا





روایت کی کدایک و بہاتی ، رمضان کی رات جاند کے موقع پر نبی کریم مالی ایک کا اس حاضر ہوا اور عرض کی ایار سول اللہ! میں نے جا ندر یکھا ہے،اس برفر مایا شمصیں یقین ہے کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں اور کیا بیھی یقین ہے کہ محمد اللہ کے

المرك ياكر ك

رسول ہیں؟اس نے عرض کی بال یقین ہے چنانچہاہے تھم فرمایا کہلوگوں کوروزے دکھنے کے لیے کہددو۔''

حفزت فضل بن موسط نے بھی بیھدیث حضرت سفیان توری سے روایت کی ہے۔

<u> (ﷺ</u> حضرت ابن عباس ٹیلٹٹٹٹا بتاتے ہیں کہ ایک دیہاتی رمضان شروع ہونے کی چاندرات کے موقع برحاضر ہوااور عرض كى بارسول الله! ميں نے جائد دَيكوليا ہے ،فرمايا جم يقين ركھتے ہوكة الله كے سواكوئي معبور نہيں اور ميں الله كارسول ہوں؟ اس نے عرض کی نہاں،فر مایا:تو پھرلوگوں ہیں اعلان کردو کہ (کل)روز ہر تھیں ۔''

ر ہی حضرت حماد بن سلمہ رخالفہُ کی روایت تو وہ بوں ہے۔

المعقل معزت حادین سلمہ نے حضرت ساک ہے، انھوں نے عکرمہ ہے اور انھوں نے حضرت ابن عباس رہا تھا ہا ہے روایت کی، فرمایا صحابہ کورمضان نے جاند میں شک گزرا تو اٹھوں نے جاہا کہ نہ ہی آٹھیں گے اور نہ ہی روزہ رکھیں گے، ای ووران معرق ' سے کوئی و بیباتی آیا اور اعلان کردیا کہ اس نے جاند دیکھاہے جس پر نبی کریم مُثَالِیْقِیم نے حضرت بلال سے فرمایا (لوگوں ہے کہدو کہ)وہ آٹھیں اور روزہ رکھیل ''

حفرت امام بخاری نے حضرت عکرمہ کی حدیثیں لی ہیں جبکہ حضرت امام مسلم نے حضرت ماک بن حرب اور حضرت

حماد بن سلمہ سے حدیثیں کی ہیں۔

بيرهديث سيحيح بسليكن تتنيني ناستنبين ليار

<u> ( کھا</u> ' حضرت ماک طالتی بتاتے ہیں کہ میں رمضان کے شک ( کی رات والے ) دن میں حضرت عکر مدمے باس گیا تو و کھانا کھارہے تھے چنانچیہ مجھ سے فرمایا کہ قریب آ کرتم بھی کھاؤ ، میں نے کہا کہ میرا توروزہ ہے انھوں نے کہا: اللہ کی شم شمصیر قریب آنا ہو گا چنانچے میں نے کہا (تو پھر) مجھے (اس بارے میں) کوئی حدیث بتا ہے اٹھوں نے کہا: حضرت ابن عباس ڈگاؤ

نے مجھے بیصدیث بتائی کررسول اکرم ملکھیں آئے نے فرمایا تھا: (جاند دیکھے بغیر) رمضان کے مہینے پر توجہ نہ دو بلکہ (جاند) دیکھ روز ہ رکھواورائے دیکھ کر ہی چھوڑا کر ولیکن اگر تھارےاور جا ند کے درمیان بادل یا سیاہ گر دوغبار آ جائے تو (شک کی وجہ سے

یہ حدیث بھی سندوالی ہے لیکن شخین نے اس کے بیالفاظ نہیں لیے۔

دن پورے کرو۔''

﴿ عَمْرِتِ الوَهِرِيهِ وَاللَّهُ مُنْ مُعَالِقُ رَسُولِ اللَّهُ مَا يَتُنَّا عَلَيْهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُوالِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْكُوالِي اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوالِ اللَّهُ عَلَيْكُوالِمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلْمُ عَلَيْكُوا ع عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا





بدحدیث امام سلم کی شرط پرچی ہے کیکن شیخین نے اسے نہیں لیا۔

المها حضرت ابن عباس ٹریٹھ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ مَا لِیُقِیم نے فر مایا: ' دفخر دوطرح کی ہوتی ہے، پہلی وہ جوکھا تا پینا من بند کی ترب میں رفز کی بندو ایس اتر ہے ہیں کہ رسول اللہ مَا لِیُقِیم نے فر مایا: ' دفخر دوطرح کی ہوتی ہے، پہلی وہ جوکھا تا پینا

حرام نہیں کرتی اور نہ ہی (فجر کی ) نماز جائز بنا تی ہے جبکہ دوسری فجر کھا نابینا حرام قرار دیتی ہے کیکن نماز جائز کرتی ہے۔''

بدحدیث محیح ہے کیکن شیخین نے اسے نہیں لیا۔

اس طرح کی حدیث پیجی ہے۔

(۱۹۸۳) حضرت سمرہ رفائعۂ بناتے ہیں کہ نبی کریم مثالیاتی نے فرمایا: "مسیس بلال کی اذان دھو کے میں نہ ڈالاکرے (وہ تبجد کے لیے پڑھتے تھے) اور نہ ہی (آسمان کے کنارے پر) تبھیل جانے سے پہلے مبح کی عمودی (مغرب کی طرف آنے والی لمبی سیدھی) سفیدی دھوکے میں ڈالے۔''

اس میں راوی زمعہ بن صالح اور سلمہ بن وہرام ایسے چھوڑے ہوئے راوی نہیں کہ انھیں کوئی لیتا ہی نہ ہولیکن شیخین نے ان سے روایت نہیں لی۔ بیحدیث اپنے اس معاملے میں واضح قتم کی ہے۔

ﷺ حضرت ابوهریرہ ڈلاٹنٹ بناتے ہیں کہ رسول اللہ مَالِیْلِیَّالِمُ نَے فرمایا:''تم میں سے کو کی شخص جب اذان سے اور ہاتھ پر پانی کابرتن رکھا ہوتو اسے اس وقت تک نیچے نہ رکھے جب تک اس میں سے اپنی ضرورت پوری نہ کرلے۔'' بیحدیث شیخین کی شرطوں پر صحیح کہلاتی ہے لیکن انھوں نے اسے نہیں لیا۔

ﷺ حضرت معدان بن ابی طلحہ کے مطابق حضرت ابوالدر داء طافئۂ بتاتے ہیں کہ رسول اکرم سُلی اُلی آئی نے کی اور دوزہ توڑ دیا، اس کے بعد میں دمشق کی مسجد میں حضرت ثوبان سے ملا اور انھیں سے بات بتلائی تو وہ کہنے لگے کہ انہوں نے سی کہا، میں نے انھیں یانی کابرتن دیا تھا۔''

یہ حدیث شیخین کی شرطوں کے مطابق سی ہے ہیکن انھوں نے اسے نہیں لیا جس کی وجہ پیھی کہ اس میں عبدالعمد کے ساتھیوں کا اختلاف ہے، ان میں سے ایک نے کہا کہ بیروایت یعیش بن ولید نے اپنے والد سے لی جھوں نے معدان سے لی تھی جبکہ بیاس کے قائل کی طرف سے وہم ہے، اسے حرب بن شداد اور حسام دستوائی نے درست طور پر یکی بن ابی کثیر سے لیا ہے۔ حضرت حرب بن شداد کی روایت تو یوں ہے:

رہی حضرت هشام کی روایت تو وہ یوں ہے:



الم المراحة ا

عیے بن یونس سے ایس ہی حدیث ملتی ہے جوانھوں نے صفام سے لی (وجہ یہ ہے)

حضرت عیسے بن یونس نے صفام بن حسان سے، انھوں نے ابن سیرین سے لی اور ان کے مطابق حضرت ابھریرہ ڈالٹیئ نے بتایا کہ جسے اراد ہے بغیر نے آجائے، وہ روزہ قضانہ کرے اور جو جان بو چھ کرئے کر بے تو روزہ قضاء کرے (دوبارہ رکھے)۔''

بیحدیث شیخین کی شرطوں پر سی ہے کیکن اُٹھوں نے اسے نہیں لیا۔

حضرت ثوبان رفائفن بتاتے ہیں کہ میں رمضان کی اٹھارہ تاریخ کورسول اکرم مٹاٹیٹوئی کے ساتھ نکلا اور جب آپ بقیج میں تشکیلی میں مضان کی اٹھارہ تاریخ کورسول اکرم مٹاٹیٹوئی کے ساتھ نکلا اور جب آپ بقیج میں تشریف لے گئے توالیٹ خص سینکھی لگوائے ویکھا جسے دیکھ کر فر مایا کہ پنگھی لگانے اور لگوائے والے کاروزہ ٹوٹ جا تا ہے۔''
امام اوزا کی نے بیسند نہایت بہتر طور پر ککھی ہے اور بتایا ہے کہ ہر راوی نے اپنے ساتھی سے اس کی روایت سی ہے اور پھر یہی روایت شیبان بن عبد الرحمٰن نحوی اور هشام بن ابوعبد اللہ دستوائی نے لی ہے اور بیسب پختہ راوی ہیں چنا نچہ بیر صدیث شیخین کی شرطوں برضیح اترتی ہے لیکن انھوں نے اسے نہیں لیا۔

حفرت شيبان كي حديث تويول ہے:

> حضرت امام احد بن طبل فرماتے ہیں کداس سلسلے میں سیصدیث کتنی تیجے ہے۔ هشام دستوائی کی حدیث یوں ہے:

حضرت ابواساء رجمی و الفید کو حضرت ثوبان و قائمتُهُ نے بتایا که' رسول اکرم مَا الفید آثم جب رمضان کے اندر بقیع میں چلے جارہے سے تقاولک آ دمی کو سینکھی لگانے اور لکوانے والے کاروزہ ٹوٹ جاتا ہے۔'' جارہے سے تقاولک آ دمی کو سینکھی لگانے اور لکوانے والے کاروزہ ٹوٹ جاتا ہے۔'' سینکھی لگانے اور لکوانے والے کاروزہ ٹوٹ جاتا ہے۔'' سینکھی اور کا ذکر ہے جوروایت نقل کرتے ہیں، یہ پختہ لوگ سینکہ میں جدیث سننے والے ان راویوں کا ذکر ہے جوروایت نقل کرتے ہیں، یہ پختہ لوگ



ہیں ،ان روایتوں میں ان راویوں کی وجہ سے خلل نہیں پڑتا جن پراعتر اض ہو چکا ہے ، بیاعتر اض ابوقلا بہوغیرہ نے کیا ہے۔ حضرت بیمی بن ابی کثیر کے ہاں ایک اور روایت ہے جو شخین کی شرطوں پر پوری اتر تی ہے کیکن انھوں نے اسے نہیں لیا۔

اسحاق دريى كاحديث مين المُمستُحجمُ كاذكرَ بـ

حضرت ابوبكر محربن اسحاق نے اپنی حدیث میں كہاہے میں نے عباس بن عبد العظیم سے ، انھوں نے على بن مدینی ہے سنا، فرماتے تھے سینکھی لگانے اورلگوانے والوں کے بارے میں میں نے اس سے زیادہ سیجے حدیث نہیں مٹی، اس کی پیروی معاویہ بن سلام نے کی بن ابی کثیر کی طرف سے کی ہے۔

<u> هجرت معاویه بن سلام، کیچی بن الی کثیر ہے، وہ ابراہیم بن عبداللہ بن قارظ ہے، وہ سائب بن یزید ہے روایت</u> لیتے ہیں کہ حضرت رافع بن خدیج نے رسول الله مَالْتَيْكِيَةُ سے الی ہی حدیث روایت کی۔

علم روایت کے ماہر کے سامنے یہ بات وہنی چاہیے کہ بچی بن ابی کثیر کی وونوں روایتوں میں سے ایک کوامام احمد بن حلبل نے سیج قرار دیا ہے جبکہ دوسری کوملی بن مدیثی نے چنانچہان میں سے سی ایک کے ذریعے دوسری کوناقص نہیں بنایا جاسکتا جَبُداسجا ق بن ابراميم خطلي نے شداد بن اوس كي حديث كو يح قرار ديا ہے۔

حضرت شدادی حدیث بول ہے:

تھا۔ آپ نے میراہاتھ بکڑر کھاتھا، یہ واقعہ رمضان کی اٹھارہ تاریخ کا ہے، آپ نے فرمایا تھا: <sup>درسینک</sup>ھی لگانے اورلگوانے والوں کا روز ہ توٹ جاتا ہے۔''

چنانچہ میں نے محدین صالح سے ،انھوں نے احمد بن سلمہ سے سنا کہ اسحاق بن ابراہیم نے فرمایا: بیسند سیجے ہے جس کے ذریعے روایت ثابت ہوتی ہے، بیحدیث کئی سندوں کے ذریعے بچے ہے اور وہ اس کے قاملہیں ۔

الله تعالی ہمارے امام ابولیقنوب پرراضی ہوجھوں نے اس حدیث کوسیجے قرار دیا ہے جس کا سیحے ہونا واضح ہے اور وہ اس کے قائل ہیں جبکہ حضرت توری اور شعبہ دونوں ہی اسے عاصم احول سے روایت کرتے ہیں جنھوں نے اسے ابوقلا بہ سے

حفرت توری کی حدیث یوں ہے:

حضرت شدادین اوس والنفنز بتاتے ہیں کہ رسول اکرم مَثَالْتِیوَا کُم مِثَالِی اِللّٰمِ مِثَالِی اِللّٰمِ مِثَالِی اللّٰمِ مِثْلِی اللّٰمِ مِثْلُی اللّٰمِ مِثْلِی اللّٰمِ مِثْلُمْ مِثْلِی اللّٰمِ مِثْلُمْ مِثْلُمُ اللّٰمِ مِثْلُمْ مِنْ اللّٰمِ مِثْلُمْ مِثْلُمُ اللّٰمِ مِثْلُمُ اللّٰمِ اللّٰمِ مِثْلُمُ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِيلِي مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِنْ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِنْ مِنْ اللّٰمِي مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِنْ مِنْ الل



معقل بن بیار رفی نفیزے پاس گئے جب وہ مینکھی لگوارہے تھے نھیں دیکھ کر فرمایا: 'دسینکھی لگانے اور لگوانے والوں کاروزہ ٹوٹ جاتا ہے۔''

ر ہی حضرت شعبہ کی حدیث تو وہ بول ہے:

<u>صنحت</u> حضرت شداد بن اوس ڈگائٹئ بتاتے ہیں کہ رسول اکرم مَثَلَّتُنْ بِمَان کی سترہ تاریخ کواس آدمی کے پاس تشریف لے گئے جو میں گھوار ہاتھ ہیں کہ رسول اگرانے والوں کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔''

ابو محمد من من محمد من اسحاق اسفرائن، حضرت محمد بن احمد بن براء ہے، وہ علی بن مدینی ہے روایت کرتے ہوئے فرماتے بیس کہ رسولِ اکرم منگی ہیں آگیہ آ دمی کو سینگھی لگواتے دیکھا بیس کہ رسولِ اکرم منگی ہیں آگیہ آ دمی کو سینگھی لگواتے دیکھا تھا، جسے عاصم احول نے ابوقلا بہسے اور انھوں نے ابوالا شعث سے روایت کیا پھریجی بن ابی کثیر نے ابوقلا بہسے ، انھوں نے ابواساء سے اور انھوں نے تو بان سے روایت کیا ہے تو میں ان دونوں حدیث کو سے قرار دیتا ہوں کیونکہ ان سب کا ان سے سنامکن ہے۔

ربی روزہ دارکوسینکھی لگوانے کی تنجائش تو اس بارے میں محمد بن اساعیل بخاری نے سیح بخاری میں ویسے بی لکھا ہے جیسے ابوعبد اللہ محمد بن عیلے برتی سے اور انھوں نے ابوعمر سے جیسے ابوعبد اللہ محمد بن عیلے برتی سے اور انھوں نے ابوعمر سے مناوں نے عبد الوارث سے ، انھوں نے ابوب سے روایت کی کہ حضرت عکر مہ کے مطابق حضرت ابن عباس رہی تھا نے بتایا کہ رسول اکرم مَنا اللہ اللہ نے روزے کی حالت میں سینکھی لگوائی۔''

اباپ دور میں صدیث کے ایسے امام کی بات نئے جواس صدیث کے بارے میں گفتگو کررہ جیں اوران کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کرسکا تا کہتم کسی صحح راستے تک پڑنے سکو، فرماتے ہیں: ''میں نے ابو بکر بن جعفر مزکی سے سنا اور انھوں نے حضرت ابو بکر میں اساق بن فرزیر سے سنا، فرمایا: ''نبی کریم مائی ہے آئے ہارے میں بدبات فارت ہے کہ انھوں نے فرمایا تھا: ''مینگھی لگانے اور لگوانے والوں کاروزہ ٹوٹ جاتا ہے۔'' چنا نچہ اس مسلم میں ہمارے کسی خالف نے کہا کہ سینگھی لگوانا، روزہ نہیں تو ژتا کوئے آپ احرام اور دلیل کے لیے اس نے بیر صدیث ہے ہے کہ ''نبی کریم مائی ہے گئے ہیں جات کی حالت میں سینگھی لگوائی تھی اور آپ احرام باند سے بدیہ نہیں چاتا کہ سینگھی لگوائی تھی تو ٹاتا کیونکہ آپ نے جب باند ھے ہوئے تھے۔' حالات کی سینگھی لگوائی تھی اور آپ اور ام باند سے ہوئے تھے، گھر برنہ سے کوئکہ آپ نے جب سینگھی لگوائی تھی اور آپ اور ام باند ھے ہوئے تھے، گھر برنہ سے کوئکہ آپ نے جو احرام نہیں تو ٹرتا کیونکہ آپ نے جو احرام نہیں باند ھے ہوئے احرام نہیں جو کے احرام باند ھے ہوئے تھے۔' کھر برنہ سے کوئکہ آپ نے اور دن کا حصہ تھی اس پر گزر چکا ہو کیکن اس کے لیے کھانا بینا جائز ہوتا ہے اگر چدیے کھانا بینا جائز ہوتا ہے اگر جدیہ کھانا پینا جائز ہوتا ہے اور دیا ہے اور دیا ہے اور دن کوئے کی عالم کاخیال ہے کہ مسافر جب روزہ رکھی لیے تو اس کی نیت کر چکا تھا اور پھرروز دے سے ان کا بچھ حصہ گزر بھی جب روزہ کی حالت میں اس کے لیے کوئل ہے کہ حسائ رہی نیت کر چکا تھا اور پھرروز دے سے ان کا بچھ حصہ گزر بھی جب روزہ کی حسائ کوئیا گیونکہ وہ اس کی نیت کر چکا تھا اور پھرروز دے سے ان کا بچھ حصہ گزر بھی جب روزہ کی جائے دورہ کی کی حالت میں اس کے لیے کھانا کی جائے کہ حسائی کی نیت کر چکا تھا اور پھر دور دے سے ان کا بچھ حسہ گزر بھی کے حسائی دورہ کی کھانوں کی جب دورہ کی کھانوں کی کھی جسائی کیا گوئے کوئے کی جسائی کی کھی کے دورہ کی کھانوں کی کھی کھی کے دورہ کی کھانوں کی کھی کے دورہ کی کھی کے دورہ کی کھی کے دورہ کی کھی کے دورہ کی کھی کی کھی کے دورہ کی کھی کی کھی کے دورہ کی کھی کی کھی کی کھی کھی کوئی کے دورہ کی کھی کے دورہ کی کھی کے دورہ کے دورہ کی کی کھی کی کھی کی



چکا تھا تو اس کے لیے سفر کے دوران دن کے پچھ حصے میں سینگھی لگوا نا جائز ہوگیا حالا نکہ پینگھی لگوا ناروز ہ توڑ دیتا ہے۔"

عضرت ابورافع رفی تنفی بتاتے ہیں کہ ہم حضرت ابوموسے رفی تنفی کے پاس مغرب کے بعد گئے تو وہ بینگھی لگوار ہے تھے
جس پر میں نے کہا: آپ نے دن کے وقت سینگھی کیوں نہ لگوائی ؟ افھوں نے کہا: تم مجھے روز نے کی حالت میں خون بہانے کا مشورہ
دیتے ہو حالا نکہ میں نے رسول اللہ منگا تھی تھی میں رکھا ہے فر ما یا تھا: سینگھی لگانے اور لگوانے والے کاروز ہ ٹوٹ جا تا ہے؟" و

میں نے حضرت علی حافظ سے سنا، فرماتے تھے کہ میں نے عبدان احواری کوفرماتے سنا: یہ بات صحیح ہے کہ نبی کریم منگانگی نے دوزے کی حالت میں سینگھی لگوائی تھی جس پراتھوں نے کہا کہ میں نے عباس عبری سے سنا جن کے مطابق حضرت علی بن مدینی نے فرمایا: دسسینگھی حضرت ابورافع کی بیرحدیث صحیح ہے کہ نبی کریم منگانگی آئے نے فرمایا: دسسینگھی لگانے اورلگوانے کاروزہ ٹوٹ جاتا ہے۔''

بیحدیث شیخین کی شرطول رضیح ہے کیکن انھوں نے بیحدیث نہیں لی۔

ال مسکے کے بارے میں کئی صحابہ سے درست سندیں ملتی ہیں جنھیں یہاں بیان کرنا کمبی بات ہوگ ۔

پیر میں نے ابوالحن احمد بن محمومتری سے سنا کہان کے مطابق حضرت عثان بن سعید داری نے فرمایا: میرے نزویک سیصلی حدیث ملتی کے مطابق حضرت ثوبان اور حضرت شداد بن اوس کی حدیث ملتی سیصلی کے کہ میں گئے کے کہاں کے نزویک حضرت کے اور میرا بھی یہی قول ہے اور پیر میں نے احمد بن صبل سے سنا تو وہ بھی یہی کہتے تھے اور بتاتے تھے کہان کے نزویک حضرت توبان اور شداد کی حدیث صبح ہے۔

تست مصرت البوامامه باسطی و النوی تات بین که رسول الله منافقی از عین اس وقت جب میں سور ہاتھا، دوآ دی آئے جضول نے مجھے بغلوں سے پکڑا اور ایک مشکل تسم کے پہاڑ پر لے گئے اور کہنے لگے کہ اس پر چڑھ جاؤ، میں نے کہا کہ مجھ میں اتی طاقت نہیں ، انھوں نے کہا کہ ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں چنانچہ میں چڑھ گیا اور جب پہاڑ کے مین درمیان میں بنچا تو یکا کی زبر دست آوازیں میں جس پر میں نے بوچھا: کہ ریم آوازیں کیسی ہیں؟ انھوں نے بتایا کہ بیدووز خیوں کی چیخ ویکا رہے ، پھر مجھے آگے لے جایا گیا تو میں نے بچھاوگوں کو دیکھا جوا پی کونچوں سے بند ھے ہوئے لئک رہے تھے، باچھیں پھٹی ہوئی تھیں اور ان سے خون بہدر ہاتھا، میں نے بچھا کہ بیکون ہیں تو انہوں نے بتایا: یدوہ لوگ ہیں کہ روزہ پورا ہوئے سے پہلے اسے تو ڈردیے تھے۔''

بيعديث امام سلم كي شرط برجي ہے كيكن شيخين نے اسے درج نہيں كيا۔

النه المعرب الوهريره والثنيَّة بناتے ہيں كەرسول الله مثل الله مثل الله عن مايا: ' جو محص بھول كرروز ه تو المساقة الله مولاره ركھنا نہيں بڑے گااور نه اس كا كفاره دينا ہوگا۔''



بیحدیث امام سلم کی شرط برجی ہے لیکن انھوں نے اسے یون ہیں آیا۔

والمنان معرت ابوهريه والنفيز كے مطابر رسول اكرم مَاليَّتِهِ أَمْ فَي الْمُعَالَمُ عَلَيْكُولُمُ فَي أَلْمُ اللهُ ا

— ﴿ مستدرك ما كر ﴾

بلکہ بے فائدہ اور بیہودہ بات سے ( رکنے کا نام ) ہوتا ہے تو اگر شمصیں کو کی شخص گالی دے یا جہالت کی گوئی بات کہہ دیے ا کروکه میراروزهہے۔''

بیحدیث شخین کی شرط پر سیج ہے لیکن انھوں نے اسٹے ہیں لیا۔

﴿ الله عَلَيْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَاللَّهُ عَلَيْمَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّهُ مَا الللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللللّهُ مَا الللّهُ مَا الللللّمُ مَا الللللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا الللللّهُ مَا الللّهُ صرف بھوک برداشت کرتے ہیں اور رات میں عبادت کرنے والے کئی ایسے ہوتے ہیں کہ آھیں جاگئے کے بغیر کچھنیں ماتا'' بیعدیث امام بخاری کی شرط پر صحیح ہے لیکن انھوں نے اسے نہیں لیا۔

بوسہ لے لیا اور پھر رسول الله مَا اِنْتُواَلِمْ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ آج میں ایک بڑا کام کر بیٹا ہوں اور روز ہے کی حالت میں بوسہ لے لیا ہے، اس پرآپ نے فرمایا: ذراد یکھوٹوسہی، اگر روز رے کی حالت میں کتی کرلوٹو کیا ہوگا؟ میں نے عرض کی کہ اس میں تو حرج نہیں ہے، فرمایا: بس یونہی سمجھو۔

به حدیث شیخین کی شرطوں رہیجے ہے لیکن انھوں نے اسے ہیں لیا۔

افطاری کرتے رہیں گے بیودین غالب رہے گا کیونکہ یہودی اورتصرانی ویرسے افطاری کرتے ہیں۔''

بيحديث امام ملم كي شرط يرضح بي كيكن شيخين نے اسے نہيں ليا۔

المناس بن ما لك والنفط كم مطابق رسول الله ما النام النفوج فرماياً: "جي (افطاري كي ليه ) مجور ل جائية اسي ے افطاری کرے ورنہ یانی ہے کرلے کیونکہ بیکھی یاک کرتا ہے۔"

پیحدیث شیخین کی شرط پر صحیح ہے لیکن انھوں نے اسے نہیں لیا۔

🚾 🗨 حضرت سلمان بن عامر خالتُنهُ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ مَثَالِیّاتُہ نے فرمایا: ''جبتم میں سے کوئی روزے سے ہولتو تھجورہی سے چھوڑ لے اورا گر تھجورندل سکے تو یانی سے چھوڑ لے کیونکہ وہ بھی یاک کرتا ہے۔''

بیحدیث امام بخاری کی شرط رہیجے ہے لیکن انھوں نے اسٹ بیس لیا۔

امام مسلم کی شرط پراس صدیت کی بیتا سیموجود ہے:

حضرت انس بن ما لک ڈالٹھنڈ بتاتے ہیں کہرسول اکرم عَلَاثِیْ آغ نماز پڑھنے سے پہلے چند تر تھجوروں سے روز ہ افطار

کرتے تھے اورا گروہ نہلنیں تو خشک محبوروں سے افطار فرماتے اورا گریہ بھی نہلنیں تو پانی کے چند گھونٹ سے افطار فرماتے۔'' ﷺ حضرت انس بن مالک مٹالٹنئ بتاتے ہیں کہ'' نبی کریم مٹالٹینی آغ افطاری کئے بغیر مغرب کی نماز نہ پڑھتے تھے خواہ پانی کے گھونٹ ہی ہے کرتے۔''

ال من سن بناؤ کے لیے سرمبارک پریانی ڈال رہے تھے۔'' گری سے بنچاؤ کے لیے سرمبارک پریانی ڈال رہے تھے۔''

اس مدیث جیسی مدیث مؤطامیں بھی ہے جنانچا گرمحد بن نعیم سعدی نے اسے یونہی یا در کھا ہے تو یہ شخین کی شرط پرسی ہے نی کریم منگانگیں کئی کے ایک صحافی بتاتے ہیں کہ رسول اگرم منگانگیں کی نے فتح سکہ کے سال سفر کے دوران صحابہ کو تکم دیا کہ روزہ نہ رکھیں چنانچے فرمایا کہ دشمن کے مقابلے میں طافتور بن کردکھاؤلیکن خود آپ نے روزہ رکھا۔''

حضرت ابوبکر بن عبدالرحمٰن وظائفوُ بتاتے ہیں کہ مجھے حدیث سنانے والے نے کہا: ''رسول اللہ مَنَّا اَلْتُوبَاؤُمُ کو میں نے عرج میں دیکھاتو آپ روزہ کی حالت میں پیاس کی وجہ ہے (با بتایا کہ گری ہے بچاؤ کے لیے ) سر پر پانی ڈال رہے تھے۔'' مسرت کھب بن عاصم اشعری وظائفوُ بتاتے ہیں کہ نبی کریم مَثَّلِ اَلْتُوبَا فِی کا کام مُنہیں ہے۔''

اس حدیث کی سند صحیح ہے لیکن شیخین نے اسٹے ہیں لکھا جبکہ شیخین نے حضرت جمزہ بن عمر واسلمی کی حدیث پراتفاق کیا ہے چنا نچوانھوں نے حضرت ہشام کی حدیث ہے اسے لیا ہے جنھوں نے اپنے والداور انھوں نے سیدہ عائشہ ڈھائٹیا سے روایت کی کہ جمزہ کی ایک واضح روایت ہے جو جمزہ بن عمر و کی اولا دیے لئی ہے لیکن شیخین نے اسٹے ہیں لیا۔

السال من مرات محربن عبالحمید مدینی والفنو بناتے ہیں کہ میں نے حضرت حمزہ بن محربین حمزہ بن عمرواسلمی سے سنا کہ ان کے والد نے انھیں اپنے وادا حضرت حمزہ بن عمروسے بنایا، انھوں نے کہا: میں نے عرض کی یا رسول اللہ! میرے پاس سواری ہے جے میں استعمال کرتا ہوں، اس پر سفر کرتا اور اسے دوڑا تا ہوں، کھی ایبا ہوتا ہے کہ انہی دنوں رمضان آجا تا ہے، مجھ میں طاقت ہوتی ہے کیونکہ میں ایک جوان فخص ہوں اور یارسول اللہ! میں روزے رکھ سکتا ہوں اور بجائے اس کے میں روزے لیٹ کروں اور وہ مجھ برقرض بن جا تیں، مجھ اس بات میں آسانی نظر آتی ہے کہ میں روزے دکھ لیا کروں تو کیا ہیں زیادہ تو اب کی خاطر روزے رکھ لیا کروں یا رہنے دوں؟ آپ نے فرمایا: اے حمزہ! ان میں سے جو چا ہو، کروں'



ہاتھ پررکھااور پھرلوگوں کے سامنے اسے فی لیا۔"

يه حديث امام ملم كي شرط پرتي ہے ليكن شخين نے اسے ہيں ليا۔

حضرت ابوهریره و گانتی بتاتے بیں کہ ہم مر الظہر ان کے مقام پر نبی کریم سُلُتَیْتِهِ کَ ہمراہ سے کہ کھانالایا گیا، آپ نے حضرت ابو بکر وعمر و گانتی بتا ہے۔ اس پرآپ نے حضرت ابو بکر وعمر و گانتی بتا ہے۔ اس پرآپ نے حضرت ابو بکر وعمر و گانتی باتھی کی مرضی پر عمل کر واور اپنے ساتھی کے ساتھ رہو، قریب آجاؤ اور اسے کھالو۔''
میانا: اپنے ساتھی کی مرضی پر عمل کر واور اپنے ساتھی کے ساتھ رہو، قریب آجاؤ اور اسے کھالو۔''
میرے دیے شیخین کی شرطوں پر صحیح ہے لیکن شیخین نے اسے نہیں لیا۔

المالی حضرت سہل بن سعد دلائنۂ بتائے ہیں کہ رسول اکرم منا ٹیٹیوڈ نے فرمایا: ''میری امت اس وقت تک میری سنت پڑمگل کرتی رہے گی جب تک روزہ چھوڑنے کے لیے ستاروں کی انتظار نہیں کرے گی۔''

نبی کریم مَثَالِیْقِیَهُمُ روزہ سے ہوتے تو کسی کواو نچی جگہ کھڑا کردیتے اور جب وہ اعلان کرتا کہ سورج ڈوب گیا ہے، تو اس وقت افطار کر لیتے۔''

یہ حدیث شیخین کی شرطوں کے مطابق شیخ ہے لیکن انھوں نے اسے اس طرح نہیں لیا بلکہ انھوں نے اسے اس سند کے ساتھ حضرت توری کے لیے لیا ہے کہ:''لوگ اس وقت تک خیریت ہے رہیں گے جب تک جلدی سے افطاری کرلیا کریں گے۔' اسیدہ عاکشہ صدیقہ ڈگائٹا بتاتی ہیں کہ''رسول اکرم مُثَاثِیَّا آئِم کوسب مہینوں میں سے شعبان میں روزہ رکھنا اچھا لگتا تھا اور اس کے ساتھ ہی رمضان کے روزے رکھنا۔''

به حدیث شیخین کی شرط پرشی ہے لیکن انھوں نے اسے نہیں الیا۔

الملک حضرت عقبہ بن عامر ٹلٹنٹؤ کے مطابق رسول اکرم مُلٹٹٹٹٹٹ کے فرمایا:''عرفہ (نویں ذوالحجہ)، قربانی (دسویں ذوالحجہ) کا دن اورعیدالاضیٰ کے بعد والے تین دن، ہم اہل اسلام کی عید ہوتے ہیں اور پیکھانے چینے کے دن ہوتے ہیں۔'' پیصدیث امام مسلم کی شرط برصحیح ہے لیکن شخین نے اسے نہیں لیا۔

به حدیث امام بخاری کی شرط پر مجمع ہے لیکن شیخین نے اسے ہیں لیا۔

ﷺ حضرت مسعود بن تعلم ذرتی و الدہ نے انھیں بتایا میں آج بھی دیکھ رہی ہوں کہ حضرت علی بن ابی طالب والنفط میں کریم مثل التی ہوں کہ حضرت علی بن ابی طالب والنفط میں کریم مثل التی ہوئے کے سفید نچر پر سوار انصار کی گھائی میں موجود ہیں اور فرمار ہے ہیں کہ رسول اکرم مثل التی ہوئے ہے۔ فرمایا تھا: ''بیون روز ہ رکھنے کے لیے نہیں ہیں ، بیتو کھانے ، بینے اور ذکر کے ہیں۔''



يه حديث امام سلم كي شرط يرضي بالكن شيخين في است بين ليا-

ای مدیث کی تائید میں ایک سیح مدیث بھی الی ہے:

ا پینے والد حضرت عمروبن عاص ڈلٹنٹ کے پاس گئے تو انھوں نے ان دونوں کے سامنے کھا نار کھااور فر مایا کہ کھالوکیکن اُنھوں نے کہ کہ میراروز ہے جس پرحضرے عمرونے کہا: کھاؤ کیونکہ بیروہ دن ہیں جن کے بارے میں رسول آکرم مُثَاثِیْتِ کم نے ہمیں فرمایا تھ

حضرت ما لک فرماتے ہیں کہ ان دنوں سے مرادعیدالاضح کے بعد والے تین دن ہیں (ایام التشریق)۔

كهان ميں روز ہ نه رڪو۔"

حضرت مطرف رثاغة كے والدبتاتے ہيں كہ نبي كريم مَلَافينية لم نے فريايا ''' جو مخص ہميشەروزے رکھے وہ نہ تو روزے دار گنا جائے گا اور نہ ہی روزے چھوڑنے والا''

یہ حدیث شیخین کی شرط پر چیج ہے لیکن شیخین نے اسے نہیں لیا حالانکہ اس کی تائید میں حدیث ملتی ہے جوشیخین کی شرط

حضرت عمران بن حصین والتله کہتے ہیں کہ رسول اللہ مُلَاقِیْقِ کم سے عرض کی گئی کہ فلا ن شخص روز انہ کے روز ہے رکھے

جاتا ہے تو آپ نے فرمایا: '' وَهُ كُو بِانْ فَرُورُ وَرُورُ بِ رَكُورُ ہارہے آورُ نہ ہی چھوڑے ہوئے ہے۔'' المالية عبرالله بن بسرسلمي كي جميشر وحضرت صماً ولا ألم من المالية عن كدرسول اكرم مثل الميلية إلى في مايا: " بنفة واليه ون و

روزہ نہ رکھا کرو، ہاں فرض ہوتو رکھ سکتے ہواوراس کے لیے انگور کی شاخیس یا کسی درخت کی لکڑی بھی مل جائے تو اسے چبالو۔' (تا كەروزەنۇ رْسكو) ـ

یہ حدیث امام بخاری کی شرط پرنتے ہے لیکن شیخین نے اسے ہیں لیا۔

اور پھر میج سندوالی ایک حدیث اس کے مقابلے میں بھی ملتی ہے۔

حضرت جویریه بنت حارث والنینا بتاتی میں کہ جمعہ کے ایک دن رسول اکرم منافیقین کا اللے کے پاس تشریف لا بے تو و روزے سے تھیں، آپ نے فر مایا: کل رات تم نے روز ہ رکھا تھا؟ انھوں نئے عرض کی: نہیں۔ اس پر فر مایا: تو پھر آئندہ کل کے

🚮 🗀 حضرت کیف ڈکافٹہ حضرت ابن شہاب کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جب ان کے پاس یہ ذکر ہوتا کہ رسول ا كرم مَنَا تَتَيَاتُهُمْ نِهِ بَفْتِهِ كُونِ روز ة ركضے سے مع فر مایا ہے تو آپ کہا کرتے كہ بيروايت حمص والوں كى ہے۔

پر سیح سند کے ساتھ اس کے خلاف بھی حدیث التی ہے:

حضرت ابن عباس و الله منافی الله الله منافی الله منافی الله منافی الله منافی الله منافی الله الله منافی الله ا

المسکت السعید بنالیم بین ماسر ہوئی اور عورت بی کریم منالیم بین ماسر ہوئی اور عرض کی یارسول اللہ امیر سے شرع منالیم کی خدمت میں ماضر ہوئی اور عرض کی یارسول اللہ امیر سے شوہ مفوان بن معطل نماز پڑھنے پر مجھے مارتے ہیں اور جب میں روزہ رکھتی ہوں تو نہیں رکھتے اور فجر کی نماز سورج پڑھنے پر پڑھنے ہیں۔ اس وقت مفوان وہیں موجود تھے چنا نچا ہے ان کی بیوی کے بتائے کے بارے میں ان سے بھاتو انھوں نے عرض کی نیارسول اللہ اس کا یہ کہنا کہ میں اسے نماز پڑھنے پر بارتا ہوں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے دوسورتیں پڑھنے سے اسے روکا ہے کہا ہے کہا ہے کہا گرایک سودت بھی ہوتو لوگوں کے لیے کافی ہوتی ہے۔

رہااس کا بیکہنا کہ میں روزہ رکھتی ہوں تو یہ جھے رو کتا ہے تو اس بارے میں عرض ہے کہ بیرروزے رکھی جاتی ہے جبکہ میں ایک جوان آ دمی ہوں، مبرنہیں کرسکتا چنانچہاس دن نبی کریم مَثَاثِیَّا آئِم نے فرمایا کہ عورت اپنے شوہرے اجازت لئے بغیرروزہ ندرکھا کرے۔

رہااں کا یہ کہنا کہ میں سوری چڑھنے سے پہلے نماز نہیں پڑھا کرتا تو اس بارے میں عرض ہے کہ ہم جانے پہچانے لوگ ہیں (کاروبار کی وجہ سے ) سورج چڑھنے سے پہلے جا گئییں سکتے۔اس پرآپ نے فرمایا کہ جب بھی جا گا کرو،نماز پڑھایا کرو'' بیرصدیث شیخین کی شرطوں برصیح بنتی ہے لیکن انھوں نے اسے نہیں لیا۔

ال حدیث کی سندھیجے ہے کیکن شخین نے اسے نہیں لیاء ہاں میں ابوبشر راوی کا نام نہیں جانتاء یہ بیان بن بشر نہیں ہیں اور نہ ہی جعفر بن ابی و شبیہ ہیں۔واللہ اعلم۔

ان الفاظ کے بغیر دونوں کتابوں میں اس حدیث کی تائیر موجود ہے۔



الله مَلَيْنَ اللهِ القدرك بارے ميں يو چھاتھا؟ انھوں نے كہا كہ ميں لوگوں سے اس كے بارے ميں يو چھا كرتا ہوں، پھر بتایا کہ میں نے رسول الله مَا الله مِن الله مَا ال کے مہینے میں ہوتی ہے یا کسی اور مہینے ہیں؟ انھوں نے فرمایا کہ پر مضان ہی کے مہینے میں ہوتی ہے۔ میں نے عرض کی کہ بیتو انبیاء

\$ (m.) \$

علیہم السلام کے ہوتے ہوئے ہوتی ہوگی اور جب انھیں اٹھالیا گیا تو کیا بیاٹھالی گئی یا قیامت تک رہے گی؟ اس پر فرمایا: بیرتو قیامت تک رہے گی۔ میں نے عرض کی کہ پارسول الله مثالی الله مثالی الله مثالی اللہ مثالی کی کس تاریخ کو ہوتی ہے؟ فرمایا: اسے رمضان کے

ابتدائی یا آخری وی دنوں میں تلاش کرو۔

اس کے بعد آپ نے گفتگو جاری رکھی اور میں نے سمجھا کہ آپ کی اس طرف توجہ ہیں ہے چنانچیم ص کی کہون سے دس دنوں میں ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اسے آخری دس دنوں میں تلاش کیا کر داور اب اس کے بعد اس بارے میں مجھ سے کھند پوچھو، پھرآپ باتیں کرتے رہے اور مجھ معلوم ہوا کہ آپ کی توجہ ہٹ چکی ہے چنانچہ عرض کی: یارسول اللہ! آپ لازی طور پر جھے بنادیں کہ بیکون ہے دی دنوں میں ہوتی ہے؟ اس پرآپ مجھ سے اس صد تک ناراض ہوئے کہ اس سے پہلے اور بعد

میں بھی نہ ہوئے تھے چنانچے فر مایاً: اگر اللہ جا ہتا تو شخص (مقرر وقت) بتا دیتا، اے آخری سات دنوں میں تلاش کرو''

بيحديث امام سلم كي شرط رسيح بيكن شيخين نے اسے نہيں ليا۔

الم المنظمة المن عباس فتانيخ بن كية ومفرت عمر بن خطاب والتفيز صحابه كرام كے ساتھ مجھے بھی بلاليا كرتے اور

فر مایا رکھاتھا کہ جب تک پہلوگ با تیں کرتے رہیں ،تم چیپ رہا کروچنا نچہانھوں نے صحابہ کو ہلا کرشب قدر کے بارے میں پوچھا اور فر مایا کہ کیاتم نبی کریم مَنَّی ﷺ کے اس فر مان کے بارے میں جانتے ہو کہ 'اسے آخری دی دنوں میں کسی رات کے اندر تلاش کرو؟'' چنانچیان میں ہے کسی نے اکیسویں کا نام لیا کسی نے تیکیسویں کا اورایک نے بچیسویں کا نام لیا، میں خاموثی ہے بیٹھا تھا۔ آپ نے کہا تم کیا ہے، کیون نہیں بولتے ہو؟ میں نے کہا کہ اے امیر المؤمنین !اگرآپ کی اجازت ہوتو میں بولوں گا،آپ نے

فر مایا بولو کیونکہ میں نے مصیں بولنے ہی کے لیے تو بلا جیجا ہے چنانچہ میں نے ستائیسویں کا نام لیا کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ اللہ

تعالی نے سات آسانوں اور سات زمینوں کا ذکر کیا ہے، انسان کوسات چیز وں سے بنایا اور سات ہی چیزیں زمین سے نگلی ہیں۔ اس پرانھوں نے کہا: یہ تو وہ چیزیںتم بتارہے ہوجنٹیں میں بھی جانتا ہوں، ذراوہ بتاؤجنٹھیں میں نہیں جانتا! زمین میر

ے نظے والی سات چیز وں کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا: الله تعالی فرما تا ہے: شَقَقُنَا اللهُ رَضَ شَقًّا تاوَفَا كِهُمًّا وَّاللَّا (عبس: ۲۲ تا ۳۱ از پھرزمین کوخوب چیرا تو اس میں لگایا اناج اور انگور اور جارہ اور زینون اور تھجور اور گھنے باغیجے اور میوے او

دوب۔)''اَبُّ" زمین نباتات ہے جسے چویائے کھاتے ہیں مگرانسان نہیں کھاتے۔

اس پر حضرت عمر طالفنڈ نے فر مایا بتم لوگ وہ کچھنہیں بتا سکے جواس کڑ کے نے بتا دیا ہے حالانکہ بیابھی تک پیخ

والانہیں ہوا، (آپ نے فرمایا) اللہ کی شم،میری رائے بھی وہی ہے جوتم نے بتائی ہے۔ پھرفر مایا: میں نے شھیں روک رکھا تھا کہ بیلوگ بول رہے ہوں تو تم نہ بولا کرولیکن اب میں شمعیں کہتا ہوں کہتم بھی ان کے ساتھ بولا کرو۔''

حضرت ابن ادریس عمینیہ کہتے ہیں کہ ممیں عبد الملک نے حضرت سعید بن جبیر سے الیمی ہی روایت سنائی جے انھوں نے حضرت ابن عباس ڈالٹھٹا سے لیا ہے۔

میحدیث امام سلم کی شرط برصح بے لیکن انھوں نے اسے نہیں لیا۔

الم المحرث عبدالرجل كہتے ہيں كہ ميں نے حضرت الوبكرہ كے پاس شب قدر كا ذكر كيا تو انھوں نے بتايا كہ ميں اسے آخرى دس دنوں ميں تلاش كرتا ہوں يعنی انتيس، ستائيس، پچيس تيس يا آخرى دات ميں۔

آپ پہلے ہیں دنوں میں سارے سال کی (رہی ہوئی) نمازیں پڑھا کرتے اور جب آخری دی دن شروع ہوئے تو پوری کوشش کرتے۔

بيحديث سيح بيكن شخين نے اسے ہيں ليا۔

الم الله الله على والله الله على الله

بيحديث صحيح سندوالى بيليكن شيخين نے اسے نہيں ليا۔

ان حدیثوں کے مقابلے میں جتنی بھی حدیثیں ہیں،ان میں سے ایک بھی می تہیں۔

المعلق حضرت افن بن ما لک و النظافة بناتے بین که رسول اکرم مَثَّلَ النظافة مضان کے آخری وس ونوں میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے کیکن ایک سال نہ بیٹھ سکے تو آنے والے سال میں بیس دن کا اعتکاف فرمایا۔''

میصدیث سیخین کی شرطول کے مطابق صحیح ہے لیکن انھوں نے اسے نہیں لیا۔

الى كائديل يى مديف كان ب

الكسال معرف الى بن كعب و التنوي بنائت بين كه " نبى كريم مَثَلِقَاتِهُم رمضان كَ آخرى دس دنون مين اعتكاف فرمايا كرتے، ايك سال سفر پرتشريف لے گئے تو نه كياليكن آسنده سال كومين را تون كا كيا تھا۔"

<u>السل</u> حصرت ابن عباد رفی شکا بناتے ہیں کہ نبی کریم مَثَاثِیَ ہِیْم نے فرمایا ''اعتکاف کرنے والے پر روزے لازم نہیں ہوتے ہاں رکھنا چاہے تو رکھالیا کرے'' (بیکھم روزوں کے علاوہ کے لیے ہے)



يه حديث من الميكن شخين في المنابيل ليا-

کوفہ کے محدثین کے پاس اس حدیث کے مخالف دو حدیثیں موجود ہیں جنھیں میں ذکر کرتا ہوں اگر چہوہ راویوں کے عادل ہونے کے اعتبار سے اس حدیث کا مقابلہ نہیں کرتیں:

⟨FAY )
⟨SP ==

ں ہونے بے اعلیار سے آل حدیث کا مقابلہ میں سر میں بہا

کیمل حدیث یوں ہے:

سیدهٔ عائشصدیقه دلی بین که رسول اکرم مَثَالِیّهٔ آن دروزه رکھے بغیراعتکاف نہیں بنا۔' ان رایوں میں سے شیخین سفیان بن حسین اور عبداللہ بن یزید کونہیں لیتے۔

المنظمة المن المنظمة المنظمة المنظمة المنطقة المنطقة

یہ آیت منسوخ نہیں ہے تا ہم یہ اجازت اس بوڑ سے مخص کے لیے ہے جوروز ہنیں رکھ سکتا چنانچہ ایسے مخص کو حکم دیا گیاہے کہ وہ اسے کھانا کھلائے جس کے بارے میں اسے معلوم ہوکہ وہ اس کی طاقت نہیں رکھتا۔

یہ مدیث شخین کی شرطوں رکھیج ہے لیکن انھوں نے اسے لیانہیں۔

الم المان على المنظمة المانية المن المنظمة المانية المن المن المنظمة المن المن المن المن المن المن المنظمة المن المنظمة المن المن المنظمة المن المنظمة المن المنظمة المن المنظمة المن المنظمة المنظمة

میں ایک مسکین کو کھانا کھلائے اور اسے روز ہ رکھنے کی ضرورت نہ ہوگی۔'' صحیح ای شیخ

بیحدیث امام بخاری کی شرط پرسیح ہے لیکن سیخین نے اسے نہیں لیا۔

پھر آپ ہی کے ساتھ پچپیویں رات کوآ دھی رات تک پڑھے، پھر آپ ہی کے ہمراہ سٹائیسویں رات کوآ دھی رات تک پڑھے پھر سے ساتھ پچپیویں رات کوآ دھی رات تک پڑھے، پھر آپ ہی کے ہمراہ سٹائیسویں رات کوآ دھی رات تک پڑھے پھر

ستائیس ہی کی رات کوآپ کے ساتھ پڑھتے رہے چنانچہ ہمارا خیال تھا کہ ہم (اس کے بغیر) نجات حاصل نہیں کرسکیں گے اور پھر ہم نے اس کا نام' نلاح'' (نجات) رکھا تھا جبکہ تم لوگ اسے سُٹُور (سحری کا کھانا) کہتے ہو۔''

بیحدیث امام بخاری کی شرط رضی ہے کیاں شخین نے اسے نہیں لیا۔

اس مدیث میں بیواضح دلیل موجود ہے کہ مسلمانوں کی مسجدوں میں نمازتر اور کے پڑھناسنت ہے۔حضرت علی بن افی



طالب طالعًا معرت عمر طالعًا بي بارے ميں بہت زور ديا كرتے تھے،آخر كارانھوں نے بيتكم جارى كر ديا تھا۔'' یہاں میں ان حدیثوں کوخم کررہا ہوں جومیرے علم کے مطابق کتاب الصیام کے اندر ان سیج حدیثوں میں شامل ہیں جنھیں شیخین نے نہیں لیا۔

الحمدللد كهمؤر خد٩ ارتتمبر ٩٠٠٩ ءكوشروع كيا جانے والامتندرك حاتم جلداول كاپير جمه مؤرخه ١٥ كتوبر ٩٠٠٩ ء بروز ہفتہ یونے ایک بجے دن مکمل ہور ہاہے جس میں مجھے میرے شیخ ، شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سیالوی نور اللہ مرقد ہ کے ساتھ ساتھ میرے کرم فر مامند رجہ ذیل اسا تذہ کرام کی روحانی سریرسی حاصل ہے:

ا - شخ الحديث سيدا بوالبر كات سيداحمة قا درى اشر في الورى رحمه الله ، أن يور -

٧- فقيهاعظم حضرت مفتى محمرنو دالله نعيمي رحمه الله، بصير پورضلع او کا ژه ـ

۳۔ حضرت مفتی حمد سین تعیمی رحمہ اللہ، لا ہور۔

۳- ابوالحسنات شخ الحديث علامه محمراشرف سيالوي مرظلهم العالى ،سر گودها.

الله سے دعا ہے کہ ترجمانی کی کوتا ہیوں کومعاف فرماتے ہوئے مجھے مزید ترجموں کی توقیق بخشے، یہاں میں اپنے والدین کریمین کے لیے بھی دعا گوہوں کہ اٹھی کی دعاؤں سے بیتو فیق حاصل کر سکا۔

أيك برتقصيرخادم دين ابوالقاسم مَثَالِيَّةِ عِبْرَ شاه محمه چشتی سیالوی انصاری خوشنویس عفی عنه محلهم محرد بوره قصور مومائل: 0321-6577473 يى ئى كەلىك 772040-0492